جينيطور بيان اوملي مشقول محته

عقائداسلام كاخولبورت محجوعه





مَنْ يُحْتَنِينُ الْمُؤْكِدُ الْحِيْ

تاليف

خالعالقالكك

لغين (مُفق) محتث ثرم

(رئيس)

مركز الفتاء ق الاشاه

كلستان جوهر، بلاك ١٢، كراچي

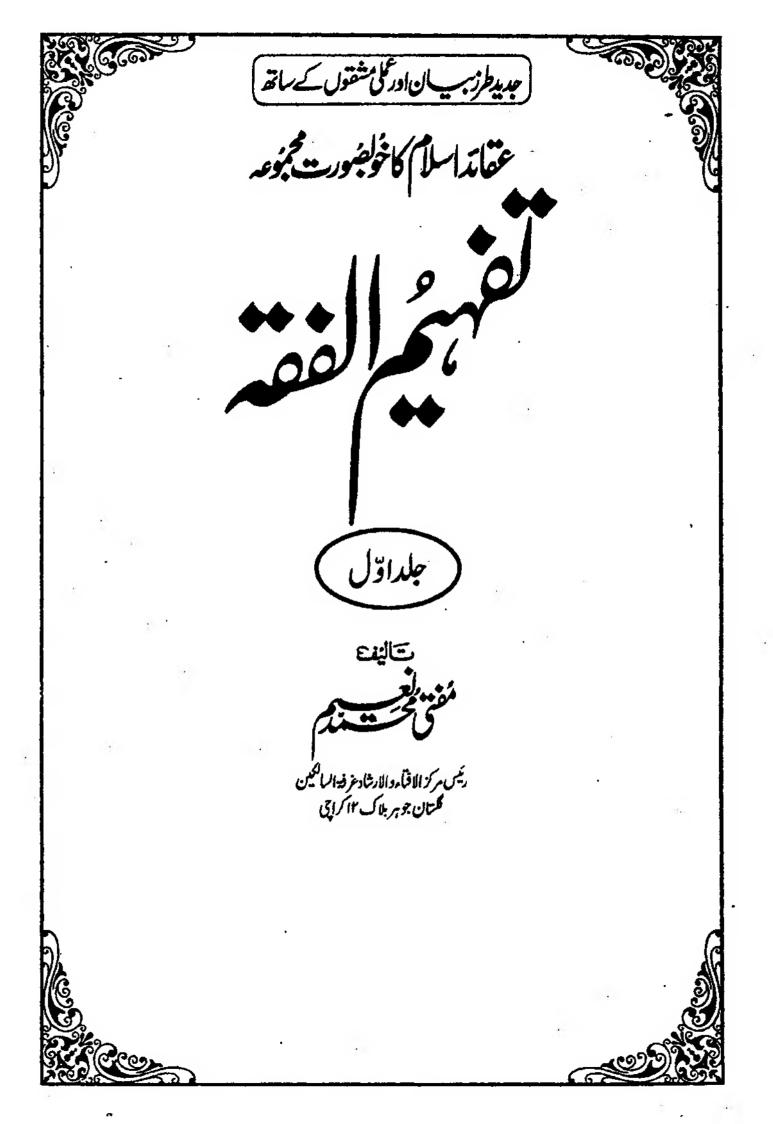

برائے دابطہ: طبع اول: طبع دوم: . , r.10 . طبع سوم: \_ - جوري ۱۱۰۲م طبع جہارم: - جنوری که ۲۰۱۸ طبع پنجم:\_ -الحبت كالمام - جؤري ١١٨٠٠م طبع تهم: \_ - جوري ١٠٠١ء اپريل ١٢٠١٠ --- جون ١٢٠٢ء

الى علم منرات يركز الافراء ما مدرسيس تدريس كيدي الركز الافرا والارثاد" عرفة المالكين كراجي س بلامعاد ضرعدية ماسل كرسكته يس





### وعائنيه كلمات

شخ المحدثين، استاذ العلماء، شخ الحديث حضرت مولاناسليم الله خان مَنْ الحديث معزمة مولاناسليم الله خان مَنْ الحد مهتم جامعه فاروقيه ومعدر وفاق المدارس العربيه بإكستان



### بسم الثدارحن الرحيم

الحمدالله و كفی و سلام علی عباده الذین اصطفی

و بعد! حضرت مولانا مفتی محمد فیم صاحب کی تصانیف فضائل ایمان، تغییم الفقه ۱۳ جلدین

تقریظ کے لیے احتر کولمی، کتابوں کا مطالعہ اپنی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے کمل تو نہیں کیا جاسکا،

لیکن جنتا کچھین پڑا، اس سے بیواضح ہوا کہ ہر کتاب مفید ہے اور مفتی محمد فیم صاحب زادت معالیم

نے ماشاء اللہ اپنی خدا داد صلاحیت کا بہترین استعال کیا ہے۔ اللهم زد فزد آمین،

دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب، کی خدمات کو سن قبول سے نوازیں اور ان کی فہورہ

کتابوں کی افاویت میں خوب خوب اضافہ فرمائیں۔ آھین

سلیم الله خان مهتم جامعه فارو قیه کراچی ۱۰ بردٔ دالقعده ۱۳۳۵ اه۲ ترتمبر ۲۰۱۴ء

## دعائیہ کلمات مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانامفتی محدر فیع عثانی صاحب دامت برکا تھم صدر جامعہ دارالعلوم کراچی

Muhammad Rafi Usmani

Myfit & President Darul-Ulaam Karachi,Pakistan Member Cauncil of Islamic Ideology polisitan

. 7

مِحْسَنَ الْمُنْسِينِ مُكُنِّ الْمُنْ رئين المَّانَفَة لِمَالْوَالْ وَمِكُونَتُونَ وَالْفَقِي المَّا كواتشى 18 و باكستان مفرعيس الدَرواليسلاي جُهورية يَكسَن الوسلاية

المستاديخ عفلل الكرم وسيد عطال الماكسة ١٠١٠م

ئر يزمحتر م مفتى محدثيم صاحب ،حفظه الله السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

محبت نامہ جوراحت نامہ بھی ہے ملا ، اور ساتھ میں آپ کی تالیب ' د تعنیم الفقہ ' کی تمین جلدی بھی ملیس ، سرسری نظرا یک جلد پر ڈالنے سے اندازہ ہوا کہ ماشاء اللہ آپ نے بیکام کافی محنت سے کیا ہے، دعاء ہے کہ اللہ تعالی اسے زیادہ سے ذیادہ قار مین کے لیے نافع بنائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

البت بزرگول كى جن ادر و ياعر في كتب سے آپ نے استفادہ كيا ہے ان كے حوالے كہيں نظر نہيں آئے ، اگر آئندہ اشاعت میں اس كالحاظ د كھا جائے تو مناسب ہوگا ، اللہ تعالی آپ كوتمام مقاصد حسنہ ش كاميا في عطافر مائے۔

والسلام (مغتی) محرر فیع عثانی عفاالله عنه رئیس الجامعه دار العلوم کراچی

## دعائية كلمات

سيّدى واستاذى فقيدالامت عارف بالله حضرت مولانامفتى محمد طيب صاحب حفظه الله ورّعاً ه صدر جامعه اسلاميدامدادييه فيصل آباد

بحمد بالاونصلي ونسلم على رسوله الكريم، امابعدا

انسان کی نجات کا دارومدار صرف اور صرف ایمان اوراعمال صالحه پرہے۔

افسوس کی بات بیہ ہے کہ سلمانوں میں ایک بڑی تعداد الی ہے کہ سلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو مال کی گودسے لے کریونیورٹی کی اعلیٰ تعلیم تک ایمان کے بارے پچھیس کھا یا جارہا، بلکداس کے برنش ایمان سوز با تیس ذہن میں پڑنے کے مواقع قدم قدم پر ہیں۔ بنیا دی ایمانیات کے بارے میں ذہنوں میں شکوک وشبہات عام ہیں۔

آج کے جوان میں ایمان خالف شکوک وشبہات کی بنیادی وجوہ یہ بین:

ا یہودونصاری کی محبت اوران سے تعلیمی روابط کے اثرات بد۔

يهودونسارى تواييخ جعلى دين سے برگشة بين، بى آج دين سے ناواقف مسلمان بھى ان كِقْشِ قدم پر چلتے ہوئے سچ دين سے بيز ار مور ہے بيں رسول الله من في آيا كار شادگرامى ہے: ﴿ لَتَكَتَّبِ عُنَّ سُلَىٰ مَنْ قَبْلَكُم "

- 🕆 اینے دین سے جہالت۔
  - 🕝 محبت بدى ظلمت.
- و كراور محبت مالح كي نورانيت سي محروي ـ

سب سے پہلے نوجوانوں کوایمان اوراعمال صالحہ کے علم سے مزین کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے۔اس ضرورت کے لیے ہرزمانہ میں علماء نے اپنی تصنیفات کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔

مولانا محرنیم صاحب زید مجد ہم فاضل جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد و مخصص جامعہ دارالعلوم کراچی و مسترشدِ خاص شفیق الامت حضرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب محلیظہ و خلیفہ مجاز شنج العرب و اُبجم عارف باللہ حضرت مولانا ما محکیم محمد اختر صاحب نوراللہ مرقد ہ اعلی علمی اور روحانی نسبتوں کے ماشاء اللہ جامع اور موفق من اللہ ہیں۔ان کی تصنیف مورقتہ میں اللہ جامع اور نافع کتاب ہے۔خصوصاً درساً پڑھانے کے لیے نہایت موزوں کتاب ہے۔اللہ تعالی اس کتاب کا نفع عام اور تام فرما میں ، آمین!

خادم جامعهاسلامیدامدادید فیصل آباد کیم جمادی الاولی ۱۳۴۱ ه



### بين لفظ

(تتوبهند)

اسلای علوم بین فقد کوایک خاص درجه دمقام حاصل ہے؛ کیوں کہ یہ قرآن دحدیث کا نی ڈرمحابہ کے اور گلوت کا طلامہ اور فقیا می جمیدانہ کوششوں کا شاہ کا دہ بہ یہ خال کا نتات کی مرضیات دما مورات کا جال بھی ہا در گلوت کی خار سے ضروریات اور دشواریوں کا حل بھی ، جس بھی کو جائے اور بھنے کے لئے قرآن کی متعدد آیات اور سیکروں احادیث و آثار سے مرجوع کرتا پڑتا اور بہا اوقات متعارض والاک بی تعلیق پیدا کرنے اور قیاس کی مختف جہوں بھی ترقیج دینے کے لئے دلوں شہیں ، جیسی میدوں آگھ کا چرائے جلاتا پڑتا ، فقتها مرجوع میں اس کا خلاصہ بیش کردیتے ہیں ؛ اس لئے کوئی شرجیس کہیں ، جیس ، جینوں آگھ کا چرائے جلاتا پڑتا ، فقتها مرجود میا دو جار صفحات بھی اس کا خلاصہ بیش کردیتے ہیں ؛ اس لئے کوئی شرجیس کے بیان قتما می علوم اسلامی کے خاد میں امت کی شکرید کے تی جیں ؛ لیکن فقیا مکا ان پر براہ داست احسان ہے اور ان کی کوششوں سے امت کے لئے قرآن وحدیث پر ممل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

ای لئے اس علم کی آبیاری میں تاریخ کی بہترین ذہائتی فری ہوئی ہیں ، فری ان می فقد اسلامی کی جوفد مت کی کئی ہے، اس کا قر کیا ذکر ، ایک کتب خانہ کیا کی وسیع و فریض کتب خانے بی ال کراس کا احاطہ نہ کر سکیں ایکن اردو ذہان میں بھی نقد کے موضوع پر جو کام ہوا ہے، ووا بمیت کے اختبار سے بیش مقد ارکے اختبار سے کئیر الاطراف ہے، ای سلسلہ کی ایک قائل قدر کا وٹی وہ ہے، جو ''تنجیم الفقد'' کے نام سے اس وقت میر سے مائے ہا کہ آپ کے ساک کتاب کے من کو میں مقالد اور مسائل کا تیج ہے کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے اور جز کیات کی مقتلی اور حسن ترتیب نے اس کتاب کے من کو وہ بالا کردیا ہے۔

خالدسيف الأرد حماتى (خادم: المعهد العالى الاسلامي حيدرآباد)

عارجادي الأولى الالاله سارجوري ٢٠٢٠

« مسر المهد العالي الإسلامي حيدرأية: « امار علم أحجم العمه الإسلامي (الهندا » سكرتي أهنية فانون الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند

Director : Al Mahad Ul Aali Al Islami, Hyderahad.
 General Secretary : Islamic Figh Academy, INDIA.
 Secretary : All India Muslim Personal Law Board

بنالِلهُ البَيْرُ الْحَيْرِ

## Jamia-Uloom-Islamiyyah

(University of Islamic Sciences) Allama Muhammad Yousuf Banuri Town Karachi - Pakistan.

Ref. No. \_\_\_\_\_\_



جَامِعِتَ الْلِعِسَ انْ الْلِاسِ الْاَئِيْنَ عقلامه مخدنوسف بنوری مّاؤن سرانش ۲۶۰۰ و اکستان

عزيزالقدرمولانامحرتيم صاحب سلمه السلام عليكم ودمسة الله دبركاته

آپ کی تالیفات کا ایک سید جس میں دوتفیم الفقہ " بھی شائل ہے، وصول پاکرمشکوراور مسرورہ وا۔ فسجسزاک الله خسسراً . تاکیفات ملاحظ کر کے بے حدخوشی ہوئی کہ الحمد للدایک عالم دین کونلی دیوا می دروس کے ذریعہ والماس کی جس طرح خدمت کرنی چاہیے اس کی عمدہ مثال آپ نے بیش فرمائی ہے، اللہ تعالی آپ کے علم وشل میں یرکت وترتی نسیب فرمائے اور امت کی دینی رہنمائی کے مزید کا مول کیلیے جی تعالی آپ کوتونی بخشے۔

تعلیم الفقه بمواد، اسلوب بیان اور موضوعات کی ترتیب کے اعتبار سے بہت مفید کوشش ہے۔ البتہ حصاول کا نام د تفہیم الفقہ "
رکھنے کی بجائے آگر ' تغییم العقا کہ تعفیم الکلام یا تغییم الا صول ' وغیرہ ایبانام جوعقا کد کی ترجمانی کرتا ہو، دکھا جائے تو زیادہ موزوں
رہے گا، کیونکہ فقہاء علم کلام کوفقہ کے بجائے مستقل موضوع تر اردیتے ہیں، البتہ معاصر کتب فآوئی کی ترتیب کے پیش فظر مخبائش بھی ہے، محراس کے ساتھ مجموعہ کا نام ' د تعلیم الفقہ '' کی بجائے بچھاور تجویز کیا جائے تو زیادہ اچھی ترجمانی ہوگی۔

فظ دالسلام المراق المنادر مولا نا داكم عبدالرزاق اسكندر مهتم جامع علوم اسلام يعلامه بنورى ثا دَن كرا چى

#### دعائيه كلمات

### فيخ العلماء والصلحاء حضرت مولاناعبد الحفيظ كمى صاحب دامت بركالمقم خليغه اجل قطب الاقطاب فيخ الحديث حضرت مولانا محرز كرياكا عد حلوي قدس مره كمة المكرمه



المكتبة الإمدادية

سارع أبراهيم الحلبل المسلم مكة الكرمة

س.ت: د۲۹۹۰۰۵۷۹۹ ت : ۵۵۷۰۲۸۷ صی . پ : ۱۷۲۹

يسم الله الرحمن الرحيم

الحمدنله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله واصحابه اجمعين

الابعد! حضرت مولانامنتي ابويوسف محدثيم مدخله العالي (رئيس دارالا فآء جامعه اشرف المدادس كراجي اور خطيب جامع مسجد عسكري 5 ملير كينث كراچى ) في ال سياه كار كو گذشته و نول كراچى كى عاضرى كے دوران دوجلدي "تغبيم الفقه" اول و دوم ارسال فرائي ،ساتھ بى ايك گرای نامہ بھی ارسال فرمایا جس بیں بہت خوبصورت اندازے مطالبہ فرمایا کہ ان کی اس کتاب (دونوں جلدوں) کے یارے بیل کچھ لکھ وول-بیدان کااس سیاه کارے بارے میں حس طن کی بناء پر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کواس بارے میں جزا خیر عطافرمادی اور اسینے نیک وصالح بنده کے حسن ظن کے مطابق اس سیاہ کار کے ساتھ معالمہ فرمادے کہ وہ ستار و غفار اور رجیم و کر یم ہے۔

اسینے مخلف مشاغل ومصروفیات کی وجہ سے مکہ کرمہ پہنچ کر اس کتاب کے مطالعہ میں دیر ہوگئی جب اٹھائی تو سی بات ہے کہ کتاب کی (وونوں جلدوں) کی حسن ترتیب و تنسیق اور تنہیم کے احسن اندازی وجہ سے کئی تھنٹے تک نگا تاراس کامطالعہ کر تار ہااور مؤلف کریم کے لیے دل سے دعائیں تکلی رہیں۔

ماشاه الله، خیر الكلام ما قل دول كاصیح مصداق بایا، اس اندازے كه كوئى كى يا تفتى بھى محسوس ندہو، ہر لحاظ سے مستند اور مدلل ثغنه معتدعلاء كرام وجمهور احل النة والجماعة كے مبارك مسلك وآراء كراى كے مطابق كتاب كى دونوں جلدوں كويا يا، الله تعالى حضرت مفتى نعيم صاحب كو ایک شایان شان اعلیٰ سے اعلیٰ در جات عطافر مائیں اور اس سلسلہ مبار کہ کو جلد از جلد علی منوالہ پیجیل تک پہنچا تیں۔

اس كتاب كى ايك خصوصيت يه مجى نظر آئى كه يه صرف طلبه كرام ادر علوم دينيد ك محبين بى كے ليے نہيں بلكه تمام مسلمانوں كے طبقات مخلفہ کے لیے بہت مفیدان شاواللہ ہوگی۔

اس لیے تمام پڑھے لکھے مسلمانوں مر دوعور تول ہے درخواست ہے کہ اس مبارک کتاب کو ضر در بھٹر در حاصل کر کے اس سے مستنفید ومستنفيض بول. الله تعالى اسمبادك تتاب كولين بارگاه كريمه من قبوليت نوازے، مؤلف كريم كے ليے صدقہ جاريه مبادك بنائے اور جلداز جلداس كى الله تعالى مبادك بنائے اور جلداز جلداس كى الوقتى مطافر مائے اور لين مخلوق كوزياده سننفيد فرمائے آمين۔ وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه وسيدر سله و خاتم انبيائه سيدنا و حبيبنا و قرة اعيننا و نبينا و مولانا محمد النبي الامى الكريم و على آله و اصحابه و از واجه و اتباعه اجمعين و بارك و سلم تسليماكثير اكثير ا

مشراله والماري ربد الكريم عدد الحفيظ المكى مستمسر مكره. كتبد الفقيرالى دبد الكريم عبد الحفيظ المكى مكد مكرمد شب اتوار 6 رق الاول 1436 م بيطابق 28 د مجر 2014 ع

> دعائيه كلمات استاذالعلماء حغرت مولانامغتی حبدالرؤف سكمروی صاحب مدخلم منتی جامعه دارالعلوم كراچی

يستيمالله الزخين الزجية م الحمدنله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

آپ کا تعار فی محتوب اور تعنیم الفقد اول دروم موصول ہوئے، عرصہ تک بندہ کو دیکھنے کامو تعد نہ طا، آج 1435 ہے 1436 ہے کو پکھ موقعہ طاتو بندہ نے جہ جستہ مقامات سے اس کامطالعہ کیا، ماشاء اللہ مجموعی طور پر اس کو جاتھ اور مغید پایا اور تمرینات سے اس میں حزید فائدہ بڑھ کیا، دل سے دعاہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں اور مسلمانوں کے لیے اسکوزیادہ سے زیادہ نافع بنائیں آمین۔

SILILO IRO

بنده عبدالروّف سمروى 1435/12/9

#### Hafiz

## Fazal-ur-Rahim

Ashrafi

- 🕖 Vice Chancellor: Jamia Ashrafia
- ( J Director Education: Jamia Ashrafia
- ( ) Patron: Ummul Qura Institute Lahore
- (a Patron: Ashrafia Girls College Lahore





| Ref. # | *************************************** |
|--------|-----------------------------------------|
|--------|-----------------------------------------|

Dated .....

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم.

امابعد

من يود الله به خير ايفقه في الدين (الحديث) حضور ني كريم الله في الدين الله به خير ايفقه في الدين (الحديث) حضور ني كريم الله في كاراده فرمات بين الل كاراده فرمات بين الله كودين من مجمع عطافرمات بين -

ایک مسلمان کو 24 گفتے کے پیش آمد، مسائل میں حلال وحرام، جائز و تا جائز پاکی و تا پاکی کاعلم رکھتا انتہائی ضروری و اہم ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اردو دان طبقے کیلیے تھیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی صاحب تفانویؓ نے بہتنی زیورتح رفر مائی جوکدا خی نظیر آپ ہے۔

فی زمانه اس کی اشد ضرورت تھی که آسان طرز تخاطب وعبارت میں فقہی مسائل کا مجموعہ تیار کیا جائے جس سے تمام طبقات پھر پوراستفادہ کر سکیس۔

الحمد الله مقتی محرفیم صاحب نے بیہ بیڑا اٹھایا اور تن ادا کر دیا ہے۔ اللہ نتعالی ان کو اپنی جناب سے بہتر سے بہتر بدلہ اور جزائے خیر عطا فر مائے اور پوری امت مسلمہ کواستفا دہ کرنے کی تو فیتی عطا فر مائے آمین



### دعائيه كلمات

## مفکراسلام حضرت مولاناابو ممار زاحد الراشدی صاحب مد ظلم صدر مدرس جامعه نفرة العلوم محوجر انواله وسیکر فری جزل پاکستان شریعت کونسل

ئيرژن متزل: پاکستان ثريست کول کويز: داميل کنون تم يک انداد دود پاکستان مينترنائي مدد: في کلم ثرق پاکستان



مدر دری جامد تعر ة العلوم قاردن محمج کوجرا توالد خلیب: مرکزی جامع مجرشر افوالد باخ کوجرا نوالد ڈائر بکٹر: اکثر بیدا کادی ککنی دالا کوجرا نوالد

Website www.alsharia.org

Email zrashdi@hotmail.com

Phone +92 301 4904020

باسمه سبحانه

محترم مولانامفتی محمد نعیم صاحب زید مجد کم السلام علیکم ورحمة الله وبر کانه مزاج گرامی؟

تنہیم الفقہ کی دونوں جلدیں میں پہلے بھی دیکھ چکاہوں بلکہ میں نے اسے ایک اچھی اور مفید کاوش بھتے ہوئے اپنے پو توں کی لا بحریری کی زینت بنایا ہے ، آپ نے بجوا کر کرم فرہایا، آپ نے عقائد واحکام کو سمجھانے کے لیے جو استانوب اختیار کیا ہے وہ آج کے حالات اور ضروریات کے مطابق بہت مفید ہے اور اسے زیادہ حام کرنے کی ضرورت ہے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس محنت کو قبولیت سے نوازیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔
آمین یارب العالمین۔

عكربي

والسلام دوست مرور و سع مراح و الآلا مرور و سع مراح و الألا ابو عمار ذا حد الراشدى مركزي جامع مسيد كوجر الوالد

#### Hafiz

#### M. Anwar-ul-Haq Haqqani

Ustazut Hadith Jamia Dar-ut-utoom-e-Haqqania
 Naib Muhtamim Akora Khaltak Nowshera
 Central Vice President
Wifagut Madaris-ut-Arabia Multan Pakistan



## حافظ محمرانوارالحق حقاني

(مَا الله ين ونائب مهتم جامودارالطوم مقانيا كوزه تنك فوشوده ويشير يمثوثونه ا مركزي ائب معددة ق المدائر العربية لكان ب معددة قل المدائرة العربية لكان ب كمثان

حوالهنير

موزقد

#### تحمده وتصلي على رسوله الكريم امابعد

نی کریم بھٹے کا در ثار گرائی ہے کہ من ہو د اللہ به خور ا یفقهه فی اللین پینی الدُن اللہ کی کے ساتھ بھی فی دو ہوائی کا ادادہ فراتے ہیں آواس پردین کی ار کیاں کول دیتا ہے۔ دین اسلام ایک عالمگروین ہے جو کہ انسانی زعرک کے تمام سر کیات پر چیا ہے۔ زعرگی کا کوئی شعبہ کوئی کو الت خواہ نوش کی کہ ویا تی ک اسک ٹیس جس شدین اسلام کی رہنمائی موجود شدہ سے مین خرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کی کھا اس کو کھتا ہر سلمان خواہ مرد ہویا مورت کیلئے ایک اہم فریع ہے۔ جیسا کرنی کر کہ تھا تھ کا ارش ارہ سطلب العلم فریعند علی کل مسلم و مسلمة علم دین حاصل کرتا ہر سلمان مردوموت پرفرض ہے۔

دینظر کتاب بھی ان بی احکام پر شمکل ایک جامع تخدامت سلم کوصلاءوا ہے۔ ایک جیدو ٹی شخصیت، ممتاز عالم دین صغرت العلام مولانا منتی محراجیم ماحب دامت برکامتم العالیہ کی ایک بے بہا کاوش جوالیہ کہترین ادرجد پوطرز بیان پرشتمل ہے۔

تر مرز را کری کری کری کانی می ایستان می ایستا

## وعائنيه كلمات

فيخ طريقت، ولى كالل حغرت مولاناعزيز الرحلن بزاروى صاحب وامت فيومنهم خليفه مجاز قطنب الاقطاب فيخ الحديث حضرت مولانا محد زكريا كاند حلوى قدس مره

وسيالت القام

MADKASSA ANWAAR-E-SAHABA JAMIA MASJID SIDDIQ-E-AKBAR Elah arali Chuli hurpal ranalahing 11. 141. 880312





بسم الله الرحمن الرحيم

احد ملا لله و كفی و الصلوة و السلام علی سیدالرسل و خاتم الانبیاء و علی آله و اصحابه الاتقیاء المابعد! مخد وم و كرم حضرت مولانا مفتی محر فیم صاحب زیر مجد ب علم و عمل كولئ مبارك تالیف (تغییم الفت) پر دعائیه كلمات تخریر كرف كا تشم فرمایا ب كاملی اور فتهی بركات پر ائل علم بزرگون كی دائی اور كتاب كی مدارس می و اغل نصاب موف اور و نگر ذیانون می تراجم كی خوش خبرى سے اس كی افادیت واضح ہے ، ائل علم كے علاوه عام سلمانوں كی بحی ہے ایک ضرورت ہونے اور و نگر ذیانون میں تراجم كی خوش خبرى سے اس كی افادیت واضح ہے ، ائل علم كے علاوه عام سلمانوں كی بحی ہے ایک میاد کی کام ہے ، جو اللہ تعالی اپنے ایک ایسے بندے سے نے رہے ہیں جو علی دنیا ہے وابت کی ساتھ ساتھ روحانی دنیا ہے جی وابسط ہیں ، كتاب كے دونوں صے ظاہر كی وباطنی خوبیوں سے مزین ہیں ، اللہ جل شانہ تبول فرمائی كہ اصل چیز تبولیت عند اللہ ہے ، اللہ ان مائلہ علی میاد کی طرح پر یوریدون و جهه اور بیتغون فضلا من الله و رضو انا كے زمر سے میں شامل فرمائے اور بمیشہ بسیل یہ مبارک کام نصیب فرمائے رہی دو ماذالک علی الله بعزین

فقط والسلام مند و و من منزم دیزال هر میسی این به مدان میسی این به مدان اله در مین من مند من من عنی عند فقیر محمد عزیز الرحمن عنی عند 26ر می الاول 1436 ه

## دعائيه كلمات استاذ العلماء حضرت مولانامفتی غلام الرحلن صاحب مدظلهم خادم علوم نبوی ودارالافآء جامعه عثمانيه پشاور

#### Muftil Gliulam, Up Raliman,

Khadim-e-Ulum-e-Nabyi & Darul Ifta Jamia Usmania Peshawar.

Date: 20-4-0/4

Ref No: 636



مفتی غلم الرسی فادیملوم نبوی دوارالاناء مامعنانیه شاور

عراى قدر حناب حضرت مواد نامفتى محرنعيم صاحب ذيديجدكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة!

آپکامراسلداورد دجلدوں پرمشمل و حضیم الفقد "کتب کا انمول تخذیموصول ہوا علی و معلوماتی ہدایا کی ترسیل کے سلسلے میں آپ کی اس نوازش پر تبدول سے شکر گزار ہوں۔ مراسلہ سے آپ کی دی وابستگی ہے آگان پر دلی سرت محسوس ہوئی۔ جامعہ انترف المدارس میں دارالافقاء کی مسئویت ، امامت و خط بت اور تصنیف و تالیف سے مجری مناسبت خوش آئند خد مات ہیں۔ مزید بران تصنیفی خد مات سہارا بنا کر اندرونی اور پیرونی ملک ارباب علم کے ساتھ تعلق اوران کی دیرین دوعاؤں کا حصول آپ کا ایٹ اکابر پراعتا دکا بین شوت ہے۔ اس سلسلے میں جھ جسے سید کار کے ساتھ روابط اورا نی تصنیف کے متعلق اوران کی دیرین درابط اورا نی تصنیف کے متعلق تا ترات طلب فرمانا بھی آپ کی وسعت ظرفی ہے۔

بھر حال ' تعنیم الفقہ'' ایمانیات، عقا کدے اہم احکام اور فقد اسلامی کے ضروری مسائل کے بیان پر شمتل آپ کی ایک عمدہ کا وش ہے۔
جس میں آپ نے بہل انداز اور عام فہم اسلوب اختیار کر کے قار کین کے لیے مسائل کا سجھ آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ ازیں مسائل بھی کروہ تی اسخصار کے لیے ہر باب کے اندر مسائل ذکر کرنے کے بعد متعلقہ باب کے مطابق سوالات اور اہم مسائل کا صبح اور فلا پہلولکھ کرمیج اور غلا کے نشانات کے ذریعہ قاری کے بچھ کے جائے پر تال کے لیے علی مشق کا اضافہ بھی کتاب کی اہم خوبی ہے۔ آگر چہ کتاب کے مسائل واحکام عقا کداور فقہ کی کتابوں سے باسانی وستیاب ہیں لیکن آپ کے انداز بیان نے ان میں ایک جدت پیدا کی کہ کتاب نی شخصی کا شاہکار ہوا ہے۔ درب کر یم آپ کے ان فی ایک جدت پیدا کی کہ کتاب نی شخصی کا شاہکار ہوا ہے۔ درب کر یم آپ کے ان وی خدمات کوشرف قبولیت سے نواز سے اور آپ کی اس محنت کوشر آ ورفر ما کر تکلوق خدا کے دشرو ہوا ہے کے عمدہ ذریعہ بات قرمائے۔ آمین

مرا المراسطين ۱۲۷ مر المراسطة المراسطة

### فهرست

| 33                   | 🐵 صدائے مولف                                |
|----------------------|---------------------------------------------|
| ه در دِمندانه التجاء | ◄ حضرات علمائے کرام واسا تذہ کرام <u>۔۔</u> |
| ،شرا ئط اوراوصاف     | سبق نمبر 🛈 ایمان کی حقیقت                   |
| 39                   | 🐵 ایمان لا ناکتنا آسان ہے                   |
| 40                   | ى حدىث كى اقسام                             |
| 40                   | ◄ خبر متواتر                                |
| 40                   | ◄ خبرِمتواتر كاحكم                          |
| 40                   | ◄ خبرمشهور                                  |
| 41                   | ◄ خبرِ واحد کی تعریف اور تھم                |
| 41                   | ﴿ خيالات كى اقسام                           |
|                      | ى ايمان كى تعريف                            |
| 42                   | ى ضروريات دىن                               |
| 42                   | 🐵 ایک خوبصورت مثال                          |
| 42                   |                                             |
| 43                   | 🐵 ضروريات ِوين کي مثاليل                    |
| 43                   |                                             |
| 43                   | ◄ حديث سے دليل ۞                            |
| 44                   | ◄ ابهم نوث                                  |
| 44                   | 18 m. m. m.                                 |

| 45                                         | ام                                      | نىروريات دىن كى اقسا  | , 🕸          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 45                                         | •••••••                                 | شرا نطا بمان          | ······•      |
| 45 كا الله الله الله الله الله الله الله ا | )شرط-ضرور مات دین                       | برا<br>◄ ايمان کي پيل |              |
| 45                                         | - يفين كامل                             | ◄ دوسري شرط-          |              |
| 46                                         | ب اہم سوال                              | ایک                   |              |
| 46                                         | ابا                                     | <i>?</i> . –          |              |
| 46                                         | ريث سے دليل                             | <i>-</i>              |              |
| 46                                         | -۔اظہارِ برأت                           | ◄ تيسري شرط-          |              |
| 46                                         | ,                                       |                       |              |
| 47                                         | (                                       | يمان كى مختلف حيثيتيں | I�           |
| 47                                         | *************************************** | ◄ نفسِ ايمان.         |              |
| 47                                         |                                         | ◄ كمالٍ ايمان         |              |
| 48                                         | ئ                                       | ◄ حلاوت إيمال         |              |
| 48                                         | نشام                                    | كفركامعنی اوراس کی اق | ·<br>······· |
| ◄ كفرِعنا و                                | ◄ کفرِ قحو و                            | ◄ كڤرِ ا تكار         |              |
| ◄ كفرالحاد                                 | ◄ كفرِزندقه                             | ◄ كفرِنفاق            |              |
| 51                                         | ىت                                      | يمان اوراسلام مين نسب | 1            |
| 52                                         |                                         |                       | _            |
| نت اوراس کا حکم                            | ۴ شرك كى حقية                           | سبق نببر(             |              |
| 55                                         | *************************************** | ئر <i>ك</i> في الذات  |              |
| 56                                         |                                         | * /                   |              |

| شرك في الحبة              |          |
|---------------------------|----------|
| ◄ انهم نوٹ                |          |
| ◄ انهم فا نكره            |          |
| شرك في العباوات           |          |
| ◄ قرآنی آیت ہے دلیل       |          |
| ◄ حديث سے دليل            |          |
| شرك في الحكم              |          |
| ◄ اہم نوٹ                 |          |
| ◄ انهم فائده              |          |
| شرك في العلم              | <b>®</b> |
| <b>▶</b> ا جم نوٹ         |          |
| شرك في القدرت             |          |
| شرك في السمّع والبصر      |          |
| شرك في الصفات             |          |
| تعظیم اورعبادت میں فرق    |          |
| شرك كاحكم                 | <b>@</b> |
| شرک کے بطلان کی عقلی دلیل |          |
| ا ہم نکتہ                 |          |
| مشرک کی دعا کاتھم         |          |
| نقشه برائے اقسام شرک      |          |
| عملی مشق                  |          |

# سبق نمبر الوُمِنُونَ بِالْغَيْبِ

| 70         | ى قبولىت كے اعتبار سے ايمان كى اقسام          |
|------------|-----------------------------------------------|
| 71         | ے درائع علم حاصل کرنے کے ذرائع                |
| 71         | ◄ پېلا ذريعه:حواسِ خمسه                       |
| 72         | ◄ دوسراذ ربعه عقل                             |
| 72         | - عقل کی فضیلت<br>- معتال کی فضیلت            |
| 74         | – امام غزانی کا فرمان                         |
| 74         | – ايمان افروزم كالمات                         |
| 75         | - عقل صحيح كامعيار                            |
|            | -                                             |
| رنبين      | - انبیائے کرام ملیم السلام سے بڑھ کرکوئی عقلن |
| 76         | - عقل کی حیثیت                                |
| 77         | - عقل برپتی کے فتنہ کی اصلاح                  |
| 77         | -     ايك خوبصورت مثال سے وضاحت               |
| 78         | ◄ تنيسراذ ربعيه: وحي اللي                     |
| 78         | – احوالِ آخرت کوعقل کی سوفی پر پر کھنا        |
| 79         | –    انسانی عقل کی بے بسی اور کمزوری          |
| 80         | <ul> <li>ایک خوبصورت مثال سے وضاحت</li> </ul> |
| 82         | - ایک ضروری تنبیه                             |
| 83         | - خلاصة <b>خقيق</b>                           |
| <b>Q</b> Λ | عمليمشق                                       |

## سبق نمبر الله سبحانه وتعالی کے بارے میں عقائد (حصاوّل)

| 86 | بندہ کا سب سے پہلافرطل                 |          |
|----|----------------------------------------|----------|
| 86 | نظر میرد ہریت اور نیچریت               |          |
| 87 | عقيدة اسلام                            |          |
| 87 | وہریت اور نیچریت کا بطلان عقلی دلیل سے |          |
| 88 | خالقِ کا ئنات کااز لی اورابدی ہونا     |          |
| 88 | موجودات کی اقسام                       |          |
| 89 | <b>≠</b> 10                            |          |
| 89 | تو حيدِ بارى تعالى كعقلى دلائل         |          |
| 91 | خلاصة كلام                             |          |
| 91 | نصاريٰ کے عقیدہ تثلیث کا ابطال         |          |
| 91 | الله جل اله كاواجب الوجود مونا         |          |
| 92 | الله تعالی کے اسائے حسنی               | <b>®</b> |
| 92 | الله تعالیٰ کا قادرِ مطلق ہونا         | <b>®</b> |
|    | الله تعالى كى صفت إراده                |          |
| 93 | الله تعالى كى صفت يتمع                 |          |
| 93 | ۔<br>◄ حدیث سے دلیل                    |          |
|    | الله تعالى كي صفت بصر                  |          |
| 94 | ◄ حديث سے دليل                         |          |
|    | الله تعالى كاخالقِ كائنات مونا         |          |
|    |                                        |          |

| الله تعالیٰ کا استویٰ علی العرش.                                |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| اللَّه تعالىٰ كى صفت ِ معتِّبت                                  |          |
| الله تعالى كي صفت ِ رزّاقيت                                     |          |
| قرب و بعد                                                       |          |
| اللّٰدكے وجود كامنكر                                            | <b>.</b> |
| الله سبحانه وتعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک                        |          |
| الله تعالى كاموثر حقيقي هونا                                    |          |
| نزولِ بارى تعالى                                                |          |
| بارى تعالى كاغير فانى بونا                                      | ······   |
| حلول ہے پاک ذات                                                 |          |
| الوہیت عیسیٰ کے مہمل عقیدہ کا بطلان                             | ······   |
| خاندان سے پاک                                                   | <b>®</b> |
| ويدار بإري نعالي                                                | ······   |
| ◄ حديث سے دليل                                                  |          |
| عملي مشق                                                        | ·····•   |
| سبق نمبر @الله سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقائد      (حصہ دوم) |          |
| وحدة لاشريك له                                                  |          |
| ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا                                        |          |
| عبادت کے لائق ذات                                               |          |
| حلال وحرام كرنے والى ذات                                        |          |

| ◄ حديث سے دليل                                             |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| الله تعالى كي صفت ِ حياة                                   |          |
| صفت عِلم                                                   |          |
| الله تعالیٰ کی صفات از لی ہیں                              |          |
| صفت وحدت                                                   |          |
| خالق وما لک                                                | <b>®</b> |
| صفت ِ كلام                                                 |          |
| متفرق صفات                                                 |          |
| غالق افعال                                                 |          |
| صفت غِضب                                                   |          |
| ديخ والى ذات                                               |          |
| صفت ِ حكمت                                                 |          |
| ہندووں کے ایک اعتراض کا جواب                               |          |
| تشابهات                                                    |          |
| بِمثال ذات                                                 |          |
| كسى كامختاج نہيں                                           |          |
| كوئى چيزاس پرلازمنېيس                                      |          |
| عملى شق                                                    |          |
| فننبر ۞حضرات انبياءكرام عليهم الصلوة والسلام سيمتعلق عقبدے | سيز      |
| حضرات انبياء يبهم السلام كون بين؟                          |          |

| 123                                        | ى ضرورت برسالت                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 124                                        | 🕸 نبی اور رسول میں فرق                     |
| 124                                        | ◄ حديث سے دليل                             |
| 125                                        | ه انبیا <sup>علیب</sup> م السلام کی تعداد  |
| 126                                        | ے نبوت اور رسالت کا منصب وہبی ہے           |
| 126                                        | 🐵 انبیاء کیبهم السلام کی تعلیم وتر ببیت    |
| 127                                        | 🐞 انبیاء کیبهم السلام کی عصمت              |
| 127                                        | ه هرنبی کامیاب تفا                         |
| 128                                        | 🚳 انبیاء کیبم السلام سے خطا فلطی ناممکن ۔  |
| 128                                        | أو لؤ العزَم مِنَ الرُّسُل كون بين         |
| 129                                        | ه رسالت پرایمان سے تو حید کی تکمیل         |
| نېيں                                       | 🐵 منصب ِنبوت ورسالت سےمعز و لیممکن         |
| ن ين                                       | 🕸 تمام انبیاء کرام اصولی تعلیمات میں متفز  |
| وری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 🐵 سب انبیاء پرایمان اورسب کی تعظیم ضرو     |
| 131                                        | 🐵 دینِ اسلام کا ادبانِ عالم سے نقابلی جائز |
| بالغويات وكفريات كي حقيقت                  | ۔۔۔۔ دیگر مذاہب کے بانیوں کی طرف منسور     |
| رِ نبی کریم ﷺ ہے متعلق عقا کد              | 🐵 سيّدالا وّلين والآخرين رحمت ِعالم حضو    |
| 132                                        | ◄ افضل الانبياء                            |
| 133                                        |                                            |
| 133                                        |                                            |
| 134                                        | ◄ نبوت کی نقسیم                            |

| 134 | ◄ نبي كريم بلي كي شان علم                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 135 | ◄ حديث ہے دليل                                                  |
| 135 | ◄ نبوت كا دارومدار :عقلِ كامل اورا خلاقٍ حميده                  |
| 136 | ◄ حضرت محمر ﷺ قل واخلاق ميں سب انبياء سے افضل واعلیٰ ہيں.       |
| 136 | ◄ عقل وفهم ميں افضليت كى دليل                                   |
| 136 | ◄ اخلاق مين افضليت كي دليل                                      |
| 137 | حضرت محمد ﷺ کی نبوت کی دلیل                                     |
| 137 | 🕸 حضرت سیّد ناعیسیٰ علیهالسلام کا مرتنبه ومقام                  |
| 137 | ◄ حضرت عيسلى عليه السلام الله كے بندے ہیں                       |
| 138 | ◄ حضرت عيسى عليه السلام بغير باپ كے بيدا ہوئے                   |
| 139 | ◄ حديث سے دليل                                                  |
| 139 | @ نبی کریم ﷺ خاتم اکنبیین                                       |
| 140 | 🕸 جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکا رکا تھم                             |
|     | هعملی مشق                                                       |
|     | سبق نمبر <sup>©</sup> فرشتوں کے بارے میں ضروری عقا <sup>ا</sup> |
| 148 | ى فرشتوں پرایمان                                                |
|     | ے فرشتوں کے منگر کا تھم                                         |
|     | ى فرشتوں كى صفات                                                |
|     | ⊕ فرشتوں میں مراتب                                              |
|     | ے سب سے زیادہ مقرب جا رفر شتے ہیں                               |
|     | پ ب ب ب ب ب<br>لیل<br>مدیث سے دیل                               |

| 151     | 🐵 فرشتون کی تعداد               |
|---------|---------------------------------|
| 151     | 🕸 فرشتوں کی ذمہ داری            |
| 152     | ◄ حديث سے دليل                  |
| 153     | ہ فرشتوں کے نام                 |
| 153     | ◄ حديث سے دليل                  |
| 154     | 🐵 فرشتے کا انسانی شکل میں آنا   |
| 154     | 🚳 مشركينِ مكه كاعقيده           |
| 154     | ے بارے میں ضروری عقائد          |
| 154     | ◄ جنات کی پیدائش                |
| 155     | ◄ جنات کاوجود                   |
| 155     | ◄ جنات کی شکل وصورت             |
| 155     | - حدیث ہے دلیل                  |
| 155     | ◄ جنات کی طاقت                  |
| 155     | ◄ جنات کي عمريں                 |
| 156     | ◄ كياجنات مكلّف بير؟            |
| 156     | •                               |
| 156     |                                 |
| 157     | •                               |
| 157     |                                 |
| 157     |                                 |
| کی حالت | * <b>*</b>                      |
| مانگناا | ◄ زمانه جامليت ميس جنات كي يناه |

| 158                      | ◄ جنات صحابة                      |          |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| 159                      | ◄ جنات كاانجام                    |          |
| 159                      | ◄ البليس لعين                     |          |
| 160                      |                                   |          |
| 161                      | عملی مشق                          |          |
| ر ﴿ أَسَافِي كَتَابِينِ  | سبق نمبر                          |          |
| ں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | کون می کتب پرایمان لا ناضرور ک    |          |
| 164                      | آسانی کتابوں کے نام               | ······   |
| 165                      | آسانی کتابوںاور صحیفوں کی تعداد   | ······   |
| بشده بين                 | قرآن کےعلاوہ تمام کتب تحریف       | <b>@</b> |
| 166                      | صرف قرآنِ پاک محفوظ ہے            |          |
| سے بڑی دلیل              | قرآنِ پاک کی هقانیت کی سب         |          |
| ليل166                   | قرآن پاک کی حقانیت پرواضح د       |          |
| بلل                      | قرآنِ پاک کی حقانیت کی عقلی دلی   | <b>®</b> |
| يلي ميں درجہ             | قرآن كريم كاباقى كتب كےمقا۔       |          |
| ير بھی محفوظ ہیں         | الفاظ قرآنی کے ساتھ معانی اور تفس |          |
| 170                      | قرآن مجيد كے مختلف نام            |          |
| 170                      |                                   |          |
| 170                      |                                   |          |
| 171                      |                                   |          |
| 172                      | •                                 |          |

## سبق نمبر ( قيامت اورعلامات قيامت

| - فيامت كالمنظر                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| قيامت كاوقت                           | <b>@</b> |
| . نفخه أولى اورنفخه ثانيه             |          |
| قيامت كامقصد                          | <b>®</b> |
| علامات ِ قيامت کي اہميت               |          |
| ◄ حديث سے دليل                        |          |
| علامات ِ قيامت کی تين قشميں           |          |
| ◄ قسمِ اوّل (علاماتِ بعيده)           |          |
| – فتنة تا تار                         |          |
| - حدیث سے دلیل<br>- حدیث سے دلیل      |          |
| - نارُالحجاز (حجاز کی آگ)             |          |
| - حدیث سے دلیل                        |          |
| ◄ قسمِ دوم (علامات متوسطه)            |          |
| ◄ ظهورِمهدى عليدالسلام (علامات كبرىٰ) |          |
| عملی مشق                              |          |
| سبق نمبر ① خروج دجال                  |          |
| و جال کا حلیه                         | ······   |
| ◄ حديث سے دليل 🛈                      |          |
| ا مدیث ہے دلیل 🗗 🗸                    |          |
| ا العديث سے دليل 🕝                    |          |

| ه نزول حضرت عيسلى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◄ حديث ہے دليل 🛈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ◄ حديث ہے دليل 🛡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197 يا بون ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ◄ مديث ہے دليل 🛈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ◄ حديث سے دليل 🕝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| € دهوین کا ظاهر بهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ◄ حديث سيے دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🕸 زمین کافس جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ◄ حديث سے دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| @ سورج كامغرب سيطلوع بهونا هورج كامغرب سيطلوع بهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ◄ حديث ہے دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🐵 صفا بہاڑی ہے جانور کا نگلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ◄ حديث ہے دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🕸 ځون د کا چلنا اور تمام مسلمانو س کا و فات پا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ◄ حديث سے دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🕸 حبشیوں کی حکومت اور بیت الله کا شهبید ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ◄ حديث سے دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله المساحد من المسلم على المرف ما تكنا المسلم على المرف الما تكنا المسلم الم |
| ◄ حديث سے دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| @ صور پھونكا جانا اور قيامت كا قائم ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 206 | ◄ حديث سے وليل                  |          |
|-----|---------------------------------|----------|
| 208 | عملی مشق                        |          |
|     | سبق نمبر ( عالَم آخرت _         |          |
| 214 | ميدان محشر                      | <b>.</b> |
| 216 | ◄ حديث سے دليل                  |          |
| 217 | شحبتي حق متبارك وتعالى          | ······   |
| 218 | ◄ حديث سے دليل                  |          |
| 218 | اعمال نامون کی تقشیم            | <b>®</b> |
| 219 | ◄ حديث سے دليل                  |          |
| 220 | حساب وكتاب كا آغاز              | ·····�   |
| 221 | ◄ وزنِ اعمال                    |          |
| 221 | - حدیث سے دلیل                  |          |
| 222 | ◄ وزنِ اعمال دومر تنبه ہوگا     |          |
| 222 | -                               |          |
| 223 | ◄ قيامت كەن اعمال ہى كاوزن ہوگا |          |
| 223 | ◄ إشكال                         |          |
| 223 | ◄ جواب                          |          |
| 224 | تراز و کی حقیقت                 |          |
| 224 | مل صراط                         |          |
| 224 |                                 |          |
|     | حوض کوژ                         |          |

| ◄ حديث سے دليل                     |    |
|------------------------------------|----|
| شفاعت شفاعت 227                    | Ŷ. |
|                                    |    |
| ◄ شفاعت كون كركا؟                  |    |
| - مدیث سے دلیل<br>- مدیث سے دلیل   |    |
| ◄ اقسام شفاعت                      |    |
| ◄ شفاعت كالمستخق                   |    |
| عملی مشق عملی مشق                  |    |
| سبق نمبر ۱۰ جنت                    |    |
| جنت كا ثبوت                        | ĝ. |
| چ جن <b>ت</b> کا وجود              | É  |
| ◄ حديث سے دليل                     |    |
| ﴾ جنت میں داخله کا وقت             | Ę  |
| ◄ حديث سے دليل                     |    |
| چ جنت دائمی ہے §                   |    |
| ◄ حديث سے دليل                     |    |
| ﴾ جنتی کو جنت سے نکالانہیں جائے گا |    |
| جن <b>ت</b> کا مستحق ﴿             |    |
| ◄ حديث سے دليل                     |    |
| جنت كفنا كا قائل ه                 |    |
| § جنت كامنكر                       |    |

| 241 | 🐵 جنت عیش وآ رام کی جگه           |
|-----|-----------------------------------|
| 244 | 🕸 خبر واحد میں جنت کی نعمت کا ذکر |
| 244 | 🐟 د يدار بارى تعالىٰ              |
| 244 | ◄ حديث سے دليل                    |
| 245 | 🖝 جنت میں داخلہ اللہ پر واجب نہیں |
| 245 | ◄ حديث سے دليل                    |
| 245 | ى كافرىر جنت حرام                 |
| 246 | ى اعراف                           |
| 246 | ◄ اعراف کي حقیقت                  |
| 246 | ◄ أعراف كيكين                     |
| 246 | – حدیث سے دلیل                    |
| 247 | ◄ اصحابِ إعراف كي حالت            |
| 248 |                                   |
| 248 | ◄ جهنم كاثبوت                     |
| 248 | ◄ جہنم کا وجود                    |
| 249 | ◄ جهنم ميں داخله کا وفت           |
| 249 | ◄ جهنم كاعذاب                     |
| 250 |                                   |
| 250 |                                   |
| 250 | ◄ جهنم کے مستحق                   |
| 251 | - مدیث سے دلیل                    |
| 251 | ی پیود کا نظر پیاوراس کا بطلان    |

| ◄ منكرِجهنم كاتكم.                                                 |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ◄ جہنم غیرفانی ہے۔                                                 |           |          |
| ى كافضل وعدل.                                                      | الله تعال | <b>@</b> |
| ي كفار كا دا خله ہميشہ كے ليے ہوگا                                 | جهنم مير  |          |
| عندابات                                                            | جہنم کے   |          |
| رمیں عذاب کا ذکر                                                   | خبرِ واحا | <b>@</b> |
| 257                                                                |           |          |
| ◄ تقديري حقيقت                                                     |           |          |
| ◄ قضاء وقدر                                                        |           |          |
| ◄ عقيده تقذير مجبور محض نهيس بناتا                                 |           |          |
| ◄ تقذير كي اقسام                                                   |           |          |
| – تقدیر کے پانچ درجات اور مراتب ہیں                                |           |          |
| ◄ اعمال نہیں چھوڑ سکتے                                             |           |          |
| ◄ تقدير كے متعلق بحث نه كريں                                       |           |          |
| عذابِ قبر                                                          | برزخو     |          |
| ◄ برزخ کي حقيقت                                                    |           |          |
| ◄ قبرى هيقت                                                        |           |          |
| ◄ عالم برزخ میں جزاوسزا                                            |           |          |
| - حدیث سے دلیل<br>- حدیث سے دلیل                                   |           |          |
| <ul> <li>◄ عالم برزخ کے حالات کا تعلق روح وجسم دونوں سے</li> </ul> |           |          |
| - مديث سے دليل                                                     |           |          |
| ◄ روح وجسم كاتعلق                                                  |           |          |

| 262      | - <i>حدیث سے دلیل</i>                       |            |
|----------|---------------------------------------------|------------|
| 263      | ر دہ کی عذاب سے چیخ و پکار                  | ·          |
| 263      | ◄ حديث سے دليل                              |            |
| 263      | رزخ کے احوال                                | ¿ ······   |
| 264      | بر میں سوال وجواب                           | ·······    |
| 264      | ◄ حديث سے دليل                              |            |
| 265      | رزخ میں جسم وروح کے تعلق کی حالت            | · ·······  |
| 265      | ◄ حديث سے دليل                              |            |
| 265      | بر کاعذاب                                   | ;·         |
| 265      | ◄ حديث سے دليل                              |            |
| 266      | وح کی موت                                   | , <b>®</b> |
| 266      | ئيات انبياءكرام عيهم الصلوةُ والسّلامُ      | >          |
| 266      | نبياعليهم السلام <b>قبرون مين زنده بي</b> ن | 1          |
| 266      | ◄ حديث سيوليل                               |            |
| 267      | ی کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا           | ·          |
| 267      | ◄ حديث سے دليل                              |            |
| <b>ي</b> | بورمين انبياءكرام عليهم السلام كي مصروفيه   |            |
| 268      | ◄ حديث سے دليل                              |            |
| 269      | كيفيت ِحيات ِانبياء                         | ······     |
| 269      | کا ئنات کی افضل ترین جگه                    | <b>∕</b> � |
| 270      |                                             |            |

| ◄ حديث سے دليل                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ضه مبارک پرِ حاضری کے وفت دعا                                                   | روا        | <b>®</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ◄ حديث ہے وليل                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) کی وفات سے نبوت ختم نہیں ہوتی                                                 | نبی        | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ود پره هناافضل ترین نیکی                                                        | ور         | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ب سے افضل درود                                                                  | ٠٠٠٠٠٠ ممن | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ◄ حديث سے دليل                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ئىور ﷺ اور دىگرانىياء كى نىيند ناقضِ وضوئېيى                                    | <i>`</i>   | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ◄ حديث سے دليل                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ياء كاخواب                                                                      | انبر       | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لى مشق                                                                          | عم<br>ا    | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سبق نمبر ® صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم ورضواعنه                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا بی کی تعریف                                                                   | صح         | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یاء کے بعد افضل ترین لوگ                                                        | انبې       | <b>®</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابه كرام من ترتيب فضيلت                                                         | صح         | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م صحابةٌ عا دل اورمث قى تقے                                                     | ترا        | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ئی ولی کسی صحافی کے درجہ کونہیں پہنچ سکتا                                       | کو         | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | <i>,</i>   | a signal and a sig |
| البرِ معيارِ قَلْ بِينِ                                                         | <b>7</b>   | DÔ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا بیٹمعیار حق ہیں۔<br>ا بیٹ کے باہمی اختلافات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 287   | ◄ حديث سے دليل                                   |          |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
| 287   | صحابه کرام همحفوظ نتھے                           |          |
| 288   | صحابرٌ مت کے چنیدہ لوگ                           |          |
| 288   | ◄ حديث سے دليل                                   |          |
| 288   | صدیق اکبرگی صحابیت کامنگر                        |          |
| 288   | خلافت راشده                                      |          |
| 289   | ◄ حديث سے دليل                                   |          |
| 289   | خليفهاول سيدنا حضرت ابوبكرصديق رضى اللدعة        |          |
| 290   | خليفه دوم سيّد نا حضرت عمر فاروق رضي الله عنه    |          |
| 290   | خليفه سوم سيّد نا حضرت عثمان غنى رضى اللّه عنه   | <b>:</b> |
| 290   | خليفه چهارم سيّد ناحضرت على المرتضى رضى اللّدعنه | ······   |
| 291   | حضرت حسن رضى اللَّدعنه                           | <b>:</b> |
| 291   | اہلِ بیت کرام رضی الله عنهم                      | ······   |
| 291   | از واجِ مطهرات                                   | <b>®</b> |
| 292   | صاحبزادے                                         |          |
| 292   | فضائل صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم             |          |
| 292   | رضائے الہی کا پروانہ                             |          |
| كاحكم | أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوصحابة يسعمشاورت      | <b>©</b> |
| ·     | صحابة سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ                     |          |
| 293   | الله تعالى كے امتحان میں كامياب                  |          |

| 294                            | سحابہؓ کے قلوب کوا بمان سے مزین فر مایا        | ²🏟                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 294                            | سحابہ کےاوصا ف تو رات اورانجیل میں             | ²�                                    |
| ترين طبقه قرار ديا             | تضورصلی اللّٰدعلیه وسلم نے صحابہ ٌلوامت کا بہز | ······                                |
| 295                            | دلیل<br>مدیث سے دلیل                           |                                       |
| ت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | سحابة سيصحبت آپ صلى الله عليه وسلم سي محب      | ²                                     |
| 296                            | ◄ حديث سے دليل                                 |                                       |
| 296                            | ضائل اہلِ بیت کرام رضی الٹھنہم                 | ····.··                               |
| 296                            | ز واجِ مطهرات کی فضیلت                         | 1                                     |
| 297                            | إك دامن وطبيبات                                | ······                                |
| 297                            | اہلِ بیت سے محبت کا تھکم                       |                                       |
| 298                            | ◄ حديث سے دليل                                 |                                       |
| 298                            | ېلِ بيت کې مثال                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 298                            | ◄ حديث سے دليل                                 |                                       |
| 298                            | ووزنی چیزیں                                    | ,                                     |
| 299                            | ◄ حديث سے دليل                                 |                                       |
| 299                            | ئرطِايمان                                      | ······                                |
| 299                            | ◄ حديث سے دليل                                 |                                       |
| 300                            | تضرت عباس کی فضیلت                             | ···                                   |
| 301                            | تضرت فاطمه رضى الله عنها كى فضيلت              | ·                                     |
| 301                            | ◄ حديث سے وليل                                 |                                       |
| 301                            | تصرت حسن رضى الله عنه كى فضيلت                 | ·                                     |

| 301      | ◄ حديث سے دليل                                |   |
|----------|-----------------------------------------------|---|
| 301      | € االملِ بيت كى فضيلت                         | þ |
| 302      | ◄ حديث ہے دليل                                |   |
| 302      | 🛎 ابل السنة كي نشاني                          | þ |
| 303      | ى مشاجرات صحابه                               | þ |
| 303      | ى اختلافات كى نوعيت                           | þ |
| 303      |                                               |   |
| 304      | ◙ ابل السنة والجماعة كالمسلك                  | þ |
| 305      | € خلاصه کلام                                  | þ |
| 306      | ه عملی مشق <sup>*</sup>                       | þ |
| ® معجزات | سبق نمبر                                      |   |
| 311      | 🦛 سىمىجزە كى تغرىف                            | þ |
| 311      | ﴿ معجزات كامقصد                               | þ |
| 311      | <b>A</b>                                      |   |
| 312      | ◄ حديث سے دليل                                |   |
| 313      |                                               | þ |
| 316      | ے معجز ہ وہبی ہے کسبی نہیں                    | þ |
| 316      | 🍇 معجزات محمدی ﷺ کا ثبوت                      | þ |
|          |                                               |   |
| <i>چ</i> | ﷺ        قرآن وسنت كالتيح الاسناد ہونامسلّم _ | ŀ |

| 319 | حضور ﷺ کے بعد نسی ہے مجز ہ کا مطالبہ کرنا | ······   |
|-----|-------------------------------------------|----------|
| 319 | ار ہاص                                    |          |
|     | لفظِ معجزه                                |          |
| 320 | كرامات                                    |          |
| 320 | كرامت كى تعريف                            |          |
| 320 | كرامت كاظهور                              |          |
| 320 | شرطِ ولا بيت                              | ······   |
| 320 | موژ حقیقی الله تعالی                      | ·····�   |
| 320 | کرامت کےظہور میں ولی کااختیار             |          |
| 320 | کرامت کاظهورضروری نہیں                    |          |
| 321 | كرامتِ ولى كى حقيقت                       | <b>®</b> |
| 321 | معجزه وکرامت کی بنیاد                     |          |
| 321 | كرامت كأحكم                               |          |
|     | شعبده بازی                                |          |
| 322 | شعبده بازی کی تعریف                       |          |
| 322 | شعبده بازی کی حقیقت                       |          |
| 322 | شعبدہ بازی کسبی فن ہے                     |          |
| 323 | چادو                                      | <b>®</b> |
| 323 | جادو کی تغریف                             | <b>:</b> |
| 323 | حاد و کی صور تیں                          | <b>®</b> |

| فرشتول كامد دكرنا                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| چاد و کاا ژ                                                                 |          |
| جادو برات ہے۔                                                               |          |
| جادو کے کلمات                                                               |          |
| جادوا يک سبب ہے                                                             |          |
| جادواورمجزه ميں فرق                                                         |          |
| جادواوركرامت مين فرق                                                        | ·····�   |
| جادوگر کا دعویٰ نبوت کرنا                                                   | ······   |
| نبی پر بھی جادوہوسکتا ہے۔                                                   | ······   |
| جادوكاتكم                                                                   | ······   |
| جائز عمليات                                                                 |          |
| بإروت وماروت وماروت                                                         | ······   |
| عملي شق                                                                     | ·····�   |
| سبق نمبر@ فرق بإطله                                                         |          |
| قادياني ولا بهوري                                                           | <b>®</b> |
| بهائی فرقه                                                                  |          |
| اساعيلي وآغا خاني                                                           |          |
| اساعیلی ندہب کی بنیاد یا نچ چیزوں پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |
| ذكرى <b>فرقه</b>                                                            |          |
| ېندونډېپ                                                                    |          |

| سکھ ند ہب                        |          |
|----------------------------------|----------|
| يۇل <i></i>                      |          |
| 345                              | <b>@</b> |
| نصاريٰ                           |          |
| عملي مشق                         | 🕸        |
| سبق نمبر ۞ سنت اور بدعات وخرافات |          |
| تهتر فرقے                        |          |
| ابل السنة والجماعة               |          |
| برعت                             |          |
| ◄ احداث للدين بدعت نهيس          |          |
| ◄ بدعت کی حقیقت                  |          |
| ◄ بدعت كي اقسام                  |          |
| ◄ بدعت كاحكم                     |          |
| ◄ ننى ايجادات بدعت نهيس          |          |
| ◄ بدعت كے اسباب                  |          |
| ◄ بدعت کی تاریخ                  |          |
| ◄ بدعتی کی سزا                   |          |
| ◄ بدعتی کے پیچیے نماز کا حکم     |          |
| ◄ توسّل                          |          |
| ◄ تؤسّل كامعني                   |          |
| توسّل کاتھم                      |          |

| روح المعانی میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| توسّل كاطريقه                                                            |          |
| کن چیزوں کا توسل جائزہے؟                                                 | <b>@</b> |
| گناه کبیره اور گناه صغیره                                                | ······   |
| ◄ گناہوں کی اقسام                                                        |          |
| ◄ كبيره گناه                                                             |          |
| ◄ کبيره گناه کي معافي کي شرط                                             |          |
| ◄ کبيره گنامون کي تعداد                                                  |          |
| عملی مشق                                                                 | ······   |
| سبق نمبر 🕒 فتنها نكار حديث                                               |          |
| تاریخ فتنها نکارِ حدیث اوراس کے اسباب                                    | <b>.</b> |
| ◄ پېلاسبب                                                                |          |
| ◄ دوسراسبب                                                               |          |
| ◄ تيسراسبب                                                               |          |
| ◄ چوتھا سبب                                                              |          |
| يانچوال سبب                                                              |          |
| ايك غلط فهمي كاازاله                                                     |          |
| عہدِ نبوی میں کتابتِ حدیث                                                |          |
| مديث كي هاظت                                                             |          |
| اولدار بعد                                                               | ······   |
| اجادیث مبارکه کاموضوع                                                    | ····· 🏟  |

| جميتِ حديث كا انكار                      | -0-      |
|------------------------------------------|----------|
| منكرين حديث كيشبهات                      | 🕸        |
| آنخضرت الله كاكتابت حديث منع فرمانا      | <b>@</b> |
| آنخضرت الشفسرقرآن                        | 🏟        |
| آپ کے اطاعت لازم ہے                      | <b>@</b> |
| روایت بالمعنی                            |          |
| احاديث مين تعارض                         |          |
| عدیث سب کے لیے جِّت ہے                   |          |
| حدیث کن واسطول سے پینجی                  | <b>®</b> |
| حفاظت قرآن                               | 🕸        |
| شرم وحياك مسائل                          | <b>@</b> |
| صحیح احادیث کی تعداد                     |          |
| حفاظت ِ حدیث کے لیے جد وجہد              |          |
| عملی مشق                                 |          |
| سبق نمبر ﴿ فَتَنُولِ كَي اقسام           |          |
| علمي فتنے                                |          |
| مسلمانوں کے زوال کا سبب آپیں کے اختلافات |          |
| الأعلم وقلم حضرات كا فتنه                | 🕸        |
| صبح كامومن شام كوكا فر                   |          |
| قاتل اور مقتول جهنم میں ہوں گے           |          |

| ات                                                                 | فتنے اور عباد  | 🕸 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| ى اور صيبتين                                                       | چوده خصلتير    |   |
| برراور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے                                       | همراه کن لب    |   |
| سے روپ پیکما یا جائے گا                                            | چربزبانی       |   |
| ہیٹ جاک کیا جائے گا ،اوراس کی عمارتیں او نجی تغییر کی جائیں گی 391 | مكهكرمدكا إ    | 🕸 |
| 392                                                                | عملى مشق       |   |
| سبق نمبر ۞ تقلید کی شرعی حیثیت                                     |                |   |
| ربهای مثال                                                         | حدیث سے        |   |
| ه دوسری مثال                                                       | حدیث ہے        |   |
| إَقَائِدِ                                                          | ائمهار بعدكي   |   |
| یٹکافقہی مذاہب کے بارے میں ارشاد                                   |                |   |
| عودى عرب شيخ عبدالعزيز بن بإز كافتوى                               | مفتى اعظم      |   |
| ييرگاارشاد                                                         | امام ابنِ تيم  | 🕸 |
| فرمانفرمان                                                         | امام نو ويٌ كا |   |
| لدونٌ كا فرمان                                                     |                |   |
| اولى الله كا فرمان                                                 |                |   |
| میں تقلیدلازم ہے؟                                                  | مسأئل مسائل    |   |
| ير404                                                              | •••            |   |
| نت                                                                 |                |   |
| لب                                                                 |                |   |
| 408                                                                | عملېمشون.      |   |

| شِ حَق (حَق اور باطل فرقوں کی پہچان قر آن وسنت کی روشنی میں ) | ن تمبر 🕑 تلا                | سبو      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 414                                                           | حق پر کون ہے                |          |
| حقيقت: كتاب الله اوررجال الله                                 | صراط متنقيم كي              |          |
| غر                                                            | مدایت کا پیهلا <sup>ع</sup> |          |
| لى دليل ► دوسرى دليل                                          |                             |          |
| سرى دليل ◄ چۇتقى دلىل ◄ حديث شريف سے دليل416                  | <i>.</i> "◀                 |          |
| 417                                                           | تخمراه كن پيثيوا            |          |
| عضر                                                           | •                           |          |
| عاربنیا دی فرقوں اور طبقات میں تقسیم                          | عالم انسانيت.               |          |
| لما طبقه                                                      |                             |          |
| بمراطبقه                                                      | " ◀                         |          |
| سراحصه)                                                       | تلاشِ حق (دور               | <b>®</b> |
| براطبقه                                                       | <i>:</i> : ◀                |          |
| ي يهود كا زوال درجه بدرجه                                     | ◄ قو٠                       |          |
| غاطبقه                                                        | 192, <b>⋖</b>               |          |
| صدَ بيان                                                      | _                           |          |
| راحصه)                                                        | تلاشِ حق (تيه               | 🕸        |
| ت اسلاميه مين مندرجه بالافرقول كاظهور                         |                             |          |
| افرقه: كتاب الله يعير الماور جال الله يعيم بيزار              | • •                         |          |
| راطبقه: رجال الله سے بیزار                                    |                             |          |
| ارجديث كاسب                                                   | र्छ। ◀                      |          |

| 437     | ◄ تيراطبقه: كتاب الله سے بيزار                         |   |
|---------|--------------------------------------------------------|---|
| 439     | ◄ څلاصترکلام                                           |   |
| ت ارشاد | حضرت مفتی اعظم پا کستان مفتی محمد شفیع صاحب گاخوبصور ر | ٩ |
| 441     | تلاشِ حق (چوتھا حصہ)                                   | ٩ |
| 441     | ◄ حديث پرمحققانه كلام                                  |   |
| 442     | ◄ ايك لا يعني محنت                                     |   |
| 442     | ◄ اتفاق كے حصول كاضچى راستە                            |   |
| 443     | ◄ ابل السنة والجماعة كي شخفيق                          |   |
| 443     | ◄ " ابل السنة والجماعة " كالقب كب مشهور موا؟           |   |
| 444     | ◄ آيت مذكوره كے اہم نكات                               |   |
| 445     | ◄ لقب "اہل السنة والجماعة " سےلطیف اشارہ               |   |
| 445     | ◄'' الجماعة'' كي حقيقت                                 |   |
| 447     | ◄ خلاصة بيان                                           |   |
|         | ◄ اتهم پات                                             |   |
| 448     | اسلاف اور بزرگانِ دین کی تعلیم                         | ٩ |
| 449     | حجة الاسلام حضرت امام غز الى كاارشاد                   | ٠ |
| 450     | خلاصة بحث                                              | ٠ |
| 451     | عملی مشود.                                             | ٠ |

#### صدائح مؤلف

الحمدالله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين وعلى المواصحابه الطيبين وعلى كل من تبعهم بأحسان الى يوم الدين

آج سے چودہ صدیاں پہلے میرے محبوب آقا، سرکارِ دوعالم سُلَّلِیَّ نے قربِ قیامت کی علامات بیان فرماتے ہوئے جو پیش گوئیاں ارشا دفر مائی تھیں،ان کی صدافت آج ہم کھلی آئکھوں دیکھرہے ہیں۔

ان پیش گوئیوں میں سے ایک علامت اس حدیث میں بیان کی گئے ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی ستاب "صحیح مسلم" میں ان الفاظ سے روایت فرمایا ہے:

" بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَهُنْسِي كَافِرًا أَوُ هُنْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ النُّنْيَا "(مسلم: ١/١٠)

"تاریک رات کے (گریے تاریک) ککروں کی طرح تاریک فتنے آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی اعمال کرلو۔ان فتنے آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی اعمال کرلو۔ان فتنوں کی اندوہ ناکی الیم ہوگی کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا مگر شام تک کا فرہوجائے گا۔اور شام مؤمن ہونے کی حالت میں کرے گا مگر صبح ہونے تک کا فرہوجائے گا۔تھوڑی ہی دنیا کے بدلے اپنا دین فروخت کردے گا۔"

تحکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محد اشرف علی تفانوی رحمة الله علیه (جنهیں الله تعالی نے اپنے دینِ مثنین کی تجدیدی خدمات کے لیے چن لیا تھا، جن کی تعلیمات وبرکات سے چاردانگ عالم فیض یاب ہوئے اور یہ مبارک سلسلہ ہنوز جاری ہے ) نے نہایت ناصحانہ اور حکیمانہ انداز میں اپنے دور میں تھیلنے والے الحاد اور یہ مبارک سلسلہ ہنوز جاری ہے :

بورین کا نقشہ کھینچتے ہوئے نفیحت فرمائی ہے:

" میں بطورنصیحت اور خیرخواہی کہتا ہوں کہ جہاں دولہا کی صحت ،نسب اور حیثیت وغیرہ دیکھتے ہو، اللہ کے واسطے اور رسول ماٹائیل کے واسطے! اس کا اسلام بھی دیکھ لیا کرو، وہ زمانہ گیا

کہ دولہا کے صرف افعال دیکھے جاتے سے کہ نمازی اور پر ہیزگار بھی ہے یا نہیں، اب تو وہ زمانہ ہے کہ اگر یہی دیکھ لیا کروتو بہت ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ اورلڑکی مسلمان کے گھر جارہی ہے یا کافر کے گھر؟ آج کل کے تعلیم یافتہ ایسے آزاد ہوئے ہیں کہ بہت سوں کا ایمان اور اسلام ہی باقی نہیں، یقیناً کافر ہیں، ان سے نکاح شیح ہوہی نہیں سکتا۔" ایمان اور اسلام ہی باقی نہیں، یقیناً کافر ہیں، ان سے نکاح شیح ہوہی نہیں سکتا۔" (جو اہر ات کیم الامت: الم ۱۳۸)

#### ایک اور جگه فرماتے ہیں:

"خدا بچاوے، آج کل تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کے وقت ہے بھی ویکھ لیا جاوے کہ کافر سے نکاح کیا جارہاہے یا مسلمان سے، پہلے زمانے میں تولوگوں کے اعمال د کیھے جاتے تھے کہ نمازی اور پر ہیز گار بھی ہے یانہیں،اب وہ زمانہ ہے کہ ایمان پر آبنی ہے، اعمال کوچھوڑ و، اگر ایمان ہی داماد کاصحیح سالم ہوتو بڑی خوش قتمتی ہے۔ ایسی نظیریں اس وقت کثرت سے موجود ہیں کہ ایک شریف اور پکے مسلمان دیندار کی لڑکی اور وہ ایک ایسے لڑ کے کے تحت میں ہے کہ وہ ضروریاتِ دین کا بھی قائل نہیں ہے، مگر دونوں خاندان خوش ہیں اور اولا دہمی ہور ہی ہے اور علانیہ اس ( دولہا) نے کلمات کفر کے اور کسی کے کان پر جو ل بھی نہیں رینگی ۔اگرکوئی دوسرا آ دمی کچھ کہے تو سب لوگ مار نے مرنے کو تیار ہوجاویں کہ ہماری لڑکی کو بد کار ہتلا یا جا تا ہے،مصیبت ایسی لڑ کیوں کی ہے کیونکہ وہ اگر دیندار ہوئیں اور جانتی ہوئیں کہ تکاح باقی ندر ہاتوان پرکیا گزرے گی!! ظالموں کے ہاتھ میں ہیں اور بےبس ہیں، ماں باپ ہی نے ان کو کنویں میں دھکا دیا ہے تو دوسرا کون دا درسی کرے۔" (الطابر:٢٨) غور فرما ہے ! بیراُس زمانے کی بات ہے جبکہ حالات اور لوگوں کی طبیعتوں میں سلامتی آج کے دور سے کہیں بڑھ کرتھی۔اولیاء کرام ،علمائے دین اور شعائز اسلام کی بے حرمتی آج کے دور کی طرح نتھی ،لوگوں میں بزرگوں اورعلماء كاادب اورياس لحاظ بهي تفاريكر آج كل توحالات اس درجه بدتر هو يحكي بين كهابل دين اورابل ايمان منه جيميا

کرزندگی بسر کرنے پرمجبور ہورہے ہیں۔عزت اور نیک نامی اللہ تعالی کی تھلم گھلا نافر مانی کرنے والوں ، بے

حیائی اور فواحش کوفروغ دینے والوں، دین اور شعائرِ اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو سمجھا جار ہاہے۔ ہرطرف

بے دینی اور الحاد کی آگ گئی ہوئی ہے۔ ہر طرف فتنہ کا باز ارگرم ہے، ہر طرف شر کا دور دورہ ہے، ایمان وعقیدہ

کے لائے پڑے ہوئے ہیں، نو جوان سل جوقوم وملت کا انتہائی ہیش قیمت سرمایہ ہے، بے دینی والحاد کی گراہ کن وادیوں میں دھکیلی جارہی ہے، سوائے اُن گنتی کے چند نو جوانوں کے جن پراللہ تعالیٰ نے اپنافضل فرمایا اور صالحین کی ایمانی صحبت نصیب فرمادی۔ اہل اللہ کا ساتھ اور علماء حق اور فقہاء کرام کی محبت میسر فرمادی یا دعوت وتبلیغ کے مبارک سلسلے سے وابستہ ہوگئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے گراہ کن اور تباہ کن اہلیسی یلغار میں محفوظ قلعہ نصیب فرمادیا۔ گراہ کن اور تباہ کن اہلیسی یلغار میں محفوظ قلعہ نصیب فرمادیا۔ گربائے افسوس! وہ حضرات جو آگ بجھانے والے ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ کم نہیں، جو آگ بجھانے والے ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ کم نہیں، جو آگ بجھانے در در کھنے کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسوں کی بجھانے سے زیادہ نام کمانے میں مصروف ہو گئے، دین اور ملت کا در در کھنے کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسوں کی عزیت کی نہیں رہی جنہیں دین اور اُمت کے در دسے بڑھ کر اپنی ذات، اپنی جماعت اور اپنے ادارے کی عزت عزیز ہوگئی ہے۔

اے اربابِ بصیرت! اے اُمت حبیب کاٹیآئ کا در در کھنے والو! اپنے اردگر دماحول پرنظر ڈالو! نوجوانوں

ے افکار کوقر آن وسنت کے آئینے میں دیکھو۔ جدید دانش گاہوں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی آغوش میں علم
جدید کی روشنی حاصل کرنے والوں کا مطالعہ تو کرو! میڈیا کی اس زہریلی آلودگی کو دیکھو! جس نے اچھے بھلے
ایمان والوں کے گھروں میں کفر وشرک، الحاد و بدین، قر آن وسنت میں تبدیلی و تحریف کے راستوں کو
چو پہنے کھول دیا ہے۔ ذراغور تو کرو کہ چودہ صدیوں سے دین وایمان کی مسلم تعلیمات، عقائداورافکارو خیالات
کے مضبوط قلعوں میں میڈیا، اخبارات، رسائل، ٹی وی چینلز اور نیٹ کے بے دریخ استعال نے کیسی کیسی
دراڑس پیدا کردی ہیں!!

" ریاض الجنّه" کی مقدس اورمعطرفضا میں زبانِ قلم بید عاکرنے پرمجبور ہے کہ رہبِ کریم اپنی رحمت سے دین کاعکم تھامنے والوں کواپنی ذات کے پُرخار جنگل سے نکال کراخلاص ولٹہیت کے پُر بہار باغات کی سکونت عطافر مادے۔آمین

اُمتِ مسلمہ کی نوجوان سل کے ایمان وعقیدہ کی حالتِ زارکود کیچکردل کڑھتار ہتا تھا کہ جوبڑی تیزی کے ساتھ بے دین ، الحاد ، فکری ارتداد ، بے ایمانی ، شعائر دین کی تو ہین و تحقیر کے سیلاب میں بہتی چلی جارہی ہے ، ادھر بہت سے عمر رسیدہ لوگوں کا ایمانی چہرہ بھی آئینہ شریعت میں واغدار نظر آرہا تھا۔ ایسے لوگ جن کی اللہ ربّ العزت سے ملاقات کا وفت بظاہر قریب آچکا ہے ، مگر اس ذات باری تعالی پر ایمان ناقص اور نامکمل ہے ، سی سوچ کردل پر غم کے گہرے بادل چھا جاتے کہ یا اللہ ! رحم فر ما آخر کیا ہے گا؟ کیونکہ آخرت میں نجات کے لیے

جن مسلمہ عقائد اور ایمانیات کی ضرورت ہے، نئی نسل ان سے قطعاً بے خبر ہور ہی ہے۔ مادی دنیا کی چک دمک نے آئی موٹی جارہی ہے، میڈیا نے بھی رہی ہی ایمانی کسر نے آئی موٹی جارہی ہے، میڈیا نے بھی رہی ہی ایمانی کسر نکال دی، نیٹ کے بے دریغ استعال نے عظمت وین ، فکر آخرت ، حمیتِ اسلام کا جنازہ نکال دیا۔ ان مُلحدوں اور بے دینوں کومیڈیا اور نیٹ کے فرریع ہمارے گھروں میں بٹھایا جارہا ہے جن کی صحبت سے ایسے فراراختیار کرنا چاہے تھا جیسے بھو کے شیرسے فراراختیار کیا جاتا ہے۔

بیسب کچھ دیکھ کرعرصۂ دراز سے بڑی شدت کے ساتھ قلب ناچیز میں بیرتفاضابار بارپیدا ہوتار ہا کہ بے دینی اور الحاد کے طوفان کے سام بند باند صفے کے لیے ایک الیسی کتاب کی ضرورت ہے جس میں "عقا کر اسلام" عام فہم انداز میں بیان ہوں اور پھر ہرسبق کے ساتھ الیسی مشقیں ہوں جن کے حل کرنے سے ایمان اور عقیدہ کی جڑیں دل میں راسخ ہوجا کیں۔

الحمد لله تعالی علی توفیقہ! ربّ کریم کی توفیق سے ناکارہ نے "جامع میجد عسکری 5 "ملیر کینٹ کراچی میں (جہال بندہ امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہے) ایسے ہی درس کا مخصوص اہداف اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے آغاز کیا۔اس ناکارہ کے شرکاء درس میں اکثریت ان دوستوں کی ہے جو پاکستان آرمی کے کلیدی عہدوں پر فائز رہے ہیں یافی الحال خدمات انجام دے رہے ہیں۔روزانہ کی بنیاد پر عقائد اورا یمانیات کلیدی عہدوں پر فائز رہے ہیں یافی الحال خدمات انجام دے رہے ہیں۔روزانہ کی بنیاد پر عقائد اورا یمانیات کے اس حصہ کو مرتب کر کے عملی مشقوں کے ساتھ سبق ہوتا رہا، دل کو سرور پہنچانے والی باتیں سامنے آئیں، شرکائے درس نے اپنی دلچیسی اور بے انتہار غبت کے ذریعے قلب مضطرکو بڑا حوصلہ دیا۔ بحمہ ہ تعالیٰ! ایمان کی تازگی اور عقائدگی اصلاح کے باب میں حوصلہ افزان انٹے سامنے آئے۔

الحمدللد! بیرمجموعہ جوزیور طباعت سے آراستہ ہوکر آپ حضرات کے ہاتھوں میں آیا ہے، انہی دروس اور حقیر کا وشوں پرمشتل ہے۔

اس تالیف میں قرآن کریم ، احادیثِ مبارکہ اور عقائد کے بیان پر شتمل اسلاف اُمت اور اکا برعلاء کی بہت ہی عربی اور اردو کتب سے استفادہ کیا گیا ، جن میں خاص طور پرشنخ الحدیث والتفییر مولانا محدادریس رحمۃ اللہ علیہ کی "عقائد اسلام"، اور برادرِ محرّم ، گرامی قدر فاضل ، مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب حفظہ اللہ کی کتاب "عقائد الله کی متاب الله کی کتاب "عقائد الله الم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ "عقائد الله الم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ الله علیہ کے رسائل سے بھی کافی استفادہ کیا گیا۔ مولائے کریم ان حضرات کوآخرت میں اپنی شایانِ شان اجرعطا

فرمائے، جن کی خدمات کومزید آگے پھیلانے ہیں یہ بندہ ناچیزشریک ہونے کی سعادت عاصل کر رہاہے۔

اس کتاب کی تیاری بھمل کمپوزنگ، ترتیب ویژئین میں میر ہے جن عزیز طالب علم ساتھیوں کی دن رات کی انتھک محنت شامل ہے، دعائیے کلمات میں ان کا ذکر ضروری بھی اور شکر وسپاسی کا تقاضا بھی، دوران تحریر یہ حضرات بندہ کا ناچیز کے پاس جامعہ اشرف المدارس کراچی کے دارالافقاء میں شخصص فی الافقاء کے طالب علم بیں۔ان میں ایک عزیز القدر مولا نا ارسلان محمود، ساکن گوجرانوالہ (فاضلِ جامعہ دارالعلوم کراچی) اور دوسرے عزیز القدر مولا نا زاہد محمود، ساکن تعلم پر انفطاب ملتان) ہیں۔حقیقت ہیہے کہ ان دونوں عزیز القدر مولا نا زاہد محمود، ساکن تعلم بین بنیادی کردار ہے،مولائے کریم سے روضتہ رسول (علی حضرات کی محنت بگن اور اضل کا اس تالیف کی تحکیل میں بنیادی کردار ہے،مولائے کریم سے روضتہ رسول (علی صاحبہا صلوقہ والسلام) کے ساتے میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی اس محنت و خدمت کو قبول فرما کر آقائے دو صاحبہا صلوقہ والسلام) کے ساتے میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی اس محنت و خدمت کوقبول فرما کر آقائے دو عامی مرحمت کا نئات، حضرت محمد صفحی سائے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی اس محنت و فدمت کوقبول فرما کر آقائے دو سے مستقبل میں بعافیت تامہ مزید سے مزید خدمات و دینیہ مقبولہ کے لیے موقبی فرما نمیں۔آمین

یہ بندہ ناچیز اپنے کریم مولا و مالک کا کس زبان اور کن الفاظ سے شکر اداکر ہے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے تقییم الفقہ کی جلد اول کی تالیف کی تو فیق عطافر مائی ۔ عبا دات کے مسائل پر مشمل جدید طرز بیان اور عملی مشقوں کے ساتھ تقریباً دس سال پہلے جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اہلِ علم اور طلبائے علوم وین نے خصوصاً اور جدید تعلیم یا فتہ طبقہ نے عموماً اپنے مطالعہ اور درس و تدریس کے ذریعے اسے خوب شرف پذیرائی بخشا۔ رب کریم کی عطا اور اپنے محبوب آقامجوب العالمین تائیلی کی برکت ہے کہ اس کی پندرہ اشاعتیں جن بخشا۔ رب کریم کی عطا اور اپنے محبوب آقامحبوب العالمین تائیلی کی برکت ہے کہ اس کی پندرہ اشاعتیں جن میں سے بعض ایڈیشن کئی ہزار کی تعداد پر مشمل شے نودس سال کے مختصر عرصہ میں منظر عام پر آگئی ہیں۔ و ملاء الحمد کی علی خلک اولا و آخو آ۔ عقا کہ کے بیان پر مشمل مجموعے کو بھی حضر استو متقد مین کی اصطلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے (جس میں لفظ " فقہ" وسیع ترمفہوم کا حامل تھا) "نقیم الفقہ" میں شامل کرنا مناسب معلوم ہوا، لہذا یہ کتاب "نقیم الفقہ" کے حصداول کے طور پر شاکع ہور ہی ہے۔



## حضرات علمائے كرام واسا تذه كرام سے در دمندانه التجاء

حضرات علمائے کرام، بالخصوص مدارس اسلامیہ کے اساتذہ اور مساجد کے ائمہ کرام سے بھر پوراُ مید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہال عظیم اجر و تو اب کی نیت سے اور اُ مت مسلمہ کی نسلِ نو کے عقائد و ایمان کی حفاظت، اور الحاد و بے دینی کے طوفانوں کے سامنے بند باند صفے کے لیے مدارسِ اسلامیہ عربیہ اور مساجد کے حلقہ درس میں «نقبیم الفقہ کو داخل نصاب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اُ مید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ! یہ کتاب ان حضرات کے لیے دینی اور ایمانی وعوت کی نشر واشاعت کے سلسلے میں اپنے فرضِ منصی سے عہدہ بر آ ہونے میں بڑی حد تک معاون ثابت ہوگی۔

سے ہات ذہین نشین رہے کہ کوئی بھی انسانی کوشش ہو، بہر حال غلطی کا امکان موجود رہتا ہے، خاص طور سے
ایک طالب علم اور علم عمل سے تہی دامن کا ایسے حساس نوعیت کے موضوع پر قلم اٹھانا اور بھی بڑی بھاری ذمہ داری
کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے متر ادف ہے۔ میری حضر اتب علماء کرام اور فقہاء عظام سے، جن کا بجاطور پر
منصب دینی سرحدوں اور حدودِ شریعت کی حفاظت بھی ہے، دست بستہ التماس ہے کہ جہاں بھی غلطی محسوس
فرما نمیں تو مدل اصلاح کے ذریعے اخروی مواخذہ سے بیخے میں ناکارہ مولّف کی مددفر ما نمیں۔

آخر میں اللہ سجانہ و تعالیٰ کی بارگاہِ قدوی میں دعاہے کہ وہ اس تالیف کوشر فیے قبول اور محسنِ قبول نصیب فرما کر اِس نا کارہ ، اس کے والدین ، مشاکِخ عظام ، اعز ہ واحباب اور جملہ معاونین کے لیے ذخیرہ آخرت بنادیں اور دنیا و آخرت میں اپنی رضا رضا نصیب فرمادیں اور جس مقدس ترین جستی ، سرکار دو عالم مالی آئی ہے روضہ مبارک کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکلمات لکھنے کی محض اپنے فضل سے تو فیق عطاء فرمائی ہے ، اس محبوب مالی آئی ہے اس کے معروب مالی تا اور اللہ کے سائے المہر میں سرور پیدا فرمادیں اور آخرت میں محض اپنے فضل سے ان کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمادیں ، آمین بجاہ النبی الکریم مالی آئی ہے ۔

احقر محمد عفاالله عنه نزيل المدينة المنورة زاد هاالله شرفا وكرامة كتبه في رحاب المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة المنورة المنورة المنورة المناهد المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة المنورة المنورة المنورة المنورة المناهد ال

سبق نمبر 🛈

# ايمان في حقيقت ، شرا تط اور اوصاف

ایمان کی حقیقت ،شرا نطاوراوصاف کوجانے سے پہلے تین باتیں بطورِتمہید کے سمجھ کیجے۔

(۱) ایمان لانا کتنا آسان ہے:

(۱) ایمان لانا کتنا آسان ہے:

اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا تھم فر ما یا اور انسانوں کو ان کا مکلف فر ما یا دوقسموں پر مشتمل ہیں۔

() بعض وہ امور ہیں جن کے کرنے کا تھم فر ما یا گیا ہے، جیسانماز، روزہ، زکو ۃ، تج، جہا دوغیرہ

() بعض وہ امور ہیں جن میں ایک انسان مبتلا ہوجا تا ہے ان کے چھوڑ نے کا تھم فر ما یا گیا جیسے شرک،
بدعات، جھوٹ، چوری، بدعقیدگی، غلط نظریات اور افکار، وغیرہ وغیرہ، ان امور کی ایک طویل فہرست ہے۔
بدعات، جھوٹ، چوری، بدعقیدگی، غلط نظریات اور افکار، وغیرہ وغیرہ، ان امور کی ایک طویل فہرست ہے۔
بہلی قشم کوہم افعال سے اور دوسری قشم کو متروکات (یعنی ترک افعال) سے بیں کچھ کرنا پڑتا ہے، جسمانی یا مالی
سے بات ذہن نشین رہے کہ پہلی قشم کے اعمال جو افعال کے بیل سے بیں کچھ کرنا پڑتا ہے، جسمانی یا مالی
مشقت برداشت کرنی بڑتی ہے، کیکن دوسری قشم کے اعمال میں جومتر وکات میں سے بیں انسان کو کچھ نہیں کرنا

مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، کیکن دوسری قسم کے اعمال میں جومتر وکات میں سے ہیں انسان کو پچھ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ترک کامعنی ہے چھوڑنا اور کسی فعل بدکو چھوڑنے ، کسی غلط عقیدہ کے ترک کرنے میں ایک ذرہ برابر بھی جسمانی اور مالی مشقت برداشت نہیں کرنا پڑتی۔

جی ہاں! اس بات سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا ہے کہ محور عقیدت و مجت کو بدلنا (جس کے ساتھ عبادت و مجت اور اطاعت کا تعلق ہوتا ہے ) ایک گونا مشکل بات ہے جیسے بنوں اور معبودان (هجر ) پرخاک ڈالتے ہوئے ساری عقیدت اور ایمان کا محور ایک ہی ذات و حدہ لاشر یک اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا گومشکل ہوئے ساری عقیدت اور ایمان کا محور ایک ہی ذات و حدہ لاشر یک اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا گومشکل ہے ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اُن اہل کتاب کے لیے جوظہور اسلام کے بعد اپنے مذہب کوترک کر کے اسلام قبول کریں ، ان کی قربانی اور مشقت کود کیھتے ہوئے دگئے تو اب کا وعدہ کریا ہے ، چنا نچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمہ: "جن کوہم نے قرآن سے پہلے آسانی کتابیں دی ہیں، وہ اس قرآن) پرایمان لاتے ہیں اور جب وہ ان کو پڑھ کرسنا یا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم: اس پرایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پر در دگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا تو اب وہرا (ڈبل) ویا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفعیہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو پچھان کو دیا ہے، اس میں سے (اللہ کے راستے میں) خرج کرتے ہیں۔"



# 🕝 مدیث کی اقسام:

حدیث، نی کریم طالبہ آلی کے اقوال، افعال، اور آپ طالبہ کی تقریرات کو کہتے ہیں۔ نی کریم طالبہ آلی کے استادات عالیہ کو قولی حدیث ، افعال مبار کہ کو فعلی حدیث اور کسی متبع شریعت (یعنی مسلمان) کے آپ طالبہ آلی کے سامنے کوئی کام کرنے یا اس کے کام پر مطلع ہونے پر خاموثی اختیار فرمانے کو "تقریری حدیث" کہتے ہیں، حدیث کوخبر بھی کہتے ہیں اور خبر کی تین اقسام ہیں:

#### فبرمتواز:

جس حدیث کے راوی ہرز مانے میں اتنی تعداد میں ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرلینا یا اتفا قاان سے جھوٹ صادر ہونامحال ہو، اس کو" حدیث متواتر" یا" خبر متواتر" کہتے ہیں۔

محبر متواتر كاحكم:

خبرمتواتر کے طعی ہونے کاعلم ہوجانے کے بعداس کامنکر کا فرہے۔ محبرمشہور:

جس صدیث کے راوی ہرز مانے میں اس قدر کثیر نہ ہوں ،البنتکسی ز مانے میں تین سے کم بھی نہ ہوں ،اس کوخبر مشہور کہاجا تاہے۔

## محبر وامد کی تعریف اورحکم:

جس حدیث کے داوی کسی زمانہ میں تین سے کم ہوں اس کو خبر واحد "کہا جاتا ہے۔ خبر واحد کامنکر کا فرنہیں ، تا ہم ضال ، مضل اور فاسق و فاجر ہے۔ خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے اور خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔



## 🕝 خيالات كى اقسام:

انسان کوآنے والے خیالات کی چندا قسام ہیں۔

- ال شك الوهم الأطن غالب الاليقين
- ا شک: انسان کوآنے والے جس خیال کی دونوں جانبیں برابر ہوں یعنی ۰۵۰ ۰۵ فی صد ہوں تواس آنے والے خیال کوشک کہتے ہیں۔
  - 🕝 وہم: آنے والے خیال کی جوجانب ۵ فی صدیے کم ہواہے وہم کہتے ہیں۔
- الك ظن غالب: آف والهجس خيال كى جوجانب ٥٠ فى صدية زائد مواسي ظن غالب كهاجا تا ہے۔
- ا یقین: جس خیال کی ایک جانب • افی صد ہواور جانب مخالف میں ایک فی صد بھی نہ ہوتو اسے

یقین کہاجا تاہے۔(شامیہ:۲/۷۷)

## ایمان کی تعریف:

ایمان کالغوی معنی ہے، امن دینا، اعتماد کرنا، کسی کو بے خوف کرنا، کسی کوسچاسمجھ کراس کی بات پر یقین کرنا وغیرہ۔ ایمان کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے، نبی کریم ملٹالیا ہے دین کی جو بات قطعی طور پر ثابت ہے اسے دل وجان سے تسلیم کرنا۔

وَاَمَّا فِي الشَّرِعِ فَهُوَ التَّصدِيقُ بِمَاعُلِمَ مَجِيُّ النَّبِي ﷺ بِهِ طَرُوْرَةً تَفْصِيلاً فِيَهَاعُلِمَ تَفْصِيلاً وَإِنْمَالاً فِيمَاعُلِمَ الْمُمَالاً (روح البعاني: ١٠٠/١)

ترجمہ: "شریعت میں ایمان نام ہے ان تمام امور کی تصدیق کرنے کا جن کا حضور طالع آلئے سے ثابت ہونا ضرورۃ معلوم ہوگیا ہو، جن کے بارے میں تفصیلی علم ہوان پر تفصیلاً اور جن کے بارے میں اجمالی علم ہوان پر

اجمالي ايمان لاناـ"

#### ضروریات دین:

ان تمام چیزوں کوجو نبی کریم مالی آیا سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں تضرور یات وین کہاجا تا ہے، مومن بننے کے لیے ان تمام ضرور یات وین پر ایمان لانا ضروری ہے، ضروریات وین میں سے کسی ایک کے انکار سے آدمی دائر ہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

## ایک خوبصورت مثال:

ایمان کی اس حقیقت کوایک خوبصورت مثال کے ذریعہ جھیئے اوروہ مثال بیہ ہے کہ ایک بب پانی کے پاک ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ہر ہر حصہ اور قطرہ پاک ہوالبنہ نا پاک ہونے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ اس کا ہر ہر جزء اور ہر ہر قطرہ نا پاک ہو بلکہ اگر اس کا ایک جزء یا ایک قطرہ بھی نا پاک ہوگیا تو سارا پانی نا پاک سمجھا جایئ گا پس اس مثال سے جھیئے کہ مومن ہونے کے لئے ضروریات دین میں سے ہر ہر بات کی تصدیق ضروری ہونے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہر ہر بات کا انکار کھی ضروری ہونے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہر ہر بات کا انکار بھی اس کے باطن کونا پاک بنادیتا ہے اور آ دمی کا فر ہوجا تا ہے اس طرح یوں مجھیئے کہ مومن ہونے کے لئے ضروری ہیں کہ ہر ہر آ یت کا انکار کرے بلکہ کسی ایک بایک آ یت پر ایمان لائے لیکن کا فر ہونے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہر ہر آ یت کا انکار کرے بلکہ کسی ایک آ یت پر ایمان لائے لیکن کا فر ہونے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہر ہر آ یت کا انکار کرے بلکہ کسی ایک آ یت کا انکار بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

## اہم نوٹ:

ایمان کی تعریف میں جس تفدیق کا ہونا شرط ہے اس سے مراد تفدیق قلبی یعنی دل سے اس کوسوفیصد سی ماننا دوسر کے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تفدیق دل کا فعل ہے اور شہادت سے مرادیہ ہے کہ اس تفدیق اور یقین کا جودل میں موجود ہے زبان سے اقرار کرنا اور زبان سے گواہی دینا ، اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن ہونے کے لئے تفدیق آلی کے یہاں مومن ہونے کے لئے کلمہ شہادت کے لئے تفدیق کے لئے کلمہ شہادت پڑھنا یعنی زبان سے اقرار کرنا شرط ہے۔

## ضروریات ِدین کی مثالیں:

ضروریات دین بہت ساری ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی صفات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسانی کتابوں پر ایمان لانا، نماز، روزہ، جج، ذکو ق، جہاد وغیرہ ارکانِ اسلام کی ایمان لانا، نماز، روزہ، جج، ذکو ق، جہاد وغیرہ ارکانِ اسلام کی فرضیت کا قائل ہونا وغیرہ۔

فرضیت کا قائل ہونا، سود، زنا، جھوٹ اور فرائض اسلام کی عدم ادائیگی کی حرمت کا قائل ہونا وغیرہ۔
حدیث سے دلیل ن

## مدیث سے دلیل ﴿:

عَنْ عَنِي بَنِ أَبِي طَالِبٍ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَنِ هَاشِم بَنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَن قُولِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، كَانَ يَقُولُ: عن عُرَى الإِيمَانِ أَرْبَعُ, وَالإِسُلاَمُ تُوابِعٌ، عُرَى الإِيمَانِ: أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَحُدَّةُ، وَيِمُحَتَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَمَا جَاء بِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالله وَتَعْلَمَ أَنَّكَ مَبْعُوثُ بَعْدَ الْبَوْتِ، وَإِقَامُ الطَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَ عَجُّ الْبَيْتِ، وَالْجِهَادُفِي سَبِيلِ الله - عَنَّ وَجَلَّد. (مسندعبدبن حيد)

ترجمہ: "حضرت علی رضی اللہ عند آپ ملائیلی کا ارشاد نقل فرمائے ہیں: ایمان کے کڑے چار ہیں، اوراسلام تا بع ہے، ایمان کے کڑے یہ ہیں کدا کیلے اللہ پر ایمان لا وَاور محمد ٹائیلیج پراور جن احکامات کے ساتھ مبعوث ہوئے ان پر،اوراللہ پرائیان لا وَاس طرح کہ تہمیں یقین ہوکہ مرنے کے بعداٹھائے جا وَگے،نما زکا قائم کرنا، زکو ۃ اداکرنا،رمضان کے روز ہے رکھنا، بیت اللہ کا جج کرنا اور اللہ عز وجل کے راستے میں جہادکرنا۔" اہم نوٹ:

یادرہے کہ کسی بھی چیز کے ضرور یات دین میں سے ہونے کے لیے بیدازی نہیں کہ وہ ممنوعات میں سے حرام در ہے کا کام ہو یا اوامر میں اس کا درجہ فرض کے برابر ہو بلکہ کوئی مستخب یا مباح چیز بھی اگر اسی معیار یعنی توانز کے ساتھ آنحضرت کا ٹیآ ہے منقول ہوتو بھی وہ چیز ضرور یات دین میں شامل ہوگی جیسے مسواک کو پہند کرنا آنحضرت کا ٹیآ ہے منقول ہوتو بھی وہ چیز ضرور یات دین میں شامل ہوگی جیسے مسواک کو پہند کرنا آنحضرت کا ٹیآ ہے تا تھو منقول ہے لہذا کہا جا سکتا ہے کہ مسواک کامستحب ہونا ضرور یات دین میں سے ہے۔

ايمان كى حقيقت ،تصديق قلبى:

اصل ایمان دل کی تقیدیق کا نام ہے، زبان سے اقر ارکرنا اجرائے احکامِ اسلام کے لیے شرط ہے کہ میں آدمی کامسلمان ہونا زبانی اقر ارسے ہی معلوم ہوگا۔ ایک شخص دل سے تقیدیق کرتا ہے اور زبان سے اقر ارتہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسلمان ہے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ أُولِيكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ الْإِيْمَانَ (البجادلة: ٢٢) ترجمه: يدوه لوگ بين جن كرولول بين الله في ايمان تقش كرويا بـ-ارشاد نبوي تاليَّيْنَ إلى بـ:

قال الدى ﷺ: يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَيِّتُ قَلِّبِي عَلَى دِيدِك. (جامع ترمذى: ١٩٨١) ترجم: نِي اللَّيْ الله الله في كتابه الوصية: ثمر العبل غير الايمان، والايمان عير العمل الاعظم رحمه الله في كتابه الوصية: ثمر العبل غير الايمان، والايمان غير العبل ان كثير امن الاوقات يرتفع العبل من المومن، ولا يجوز ان يقال عرتفع عنه الايمان، فأن الحائض ترتفع عنها الصلوة، ولا يجوزان يقال يرتفع عنها الصلوة، ولا يجوزان يقال يرتفع عنها الايمان اوامر لهابترك الايمان. (شرح فقه اكبر: ٨٠)

ترجمہ: امام اعظم میں نے اپنی کتاب الوصیة میں فرمایا: کیمل ایمان کا غیرہے، اور ایمان کمل کا غیرہے، دلیل سے کہ اکثر اوقات مومن انسان سے کمل ختم ہوجا تاہے، لیکن ایسانہیں ہوسکتا کہ بیہ کہا جائے کہ مومن انسان سے کمان مرتفع ہوجاتی ہے، لیکن ایسانہیں کہاجا سکتا کہ اس سے ایمان مرتفع ہوگیا، بیاستر کے ایمان کا تھم دیا جائے۔

# ضرور یات دین کی اقسام

ضرور یات دین بعض تفصیل کے ساتھ بنائی گئی ہیں اور بعض اجمالاً۔ جوضرور یات دین تفصیلاً بنائی گئی ہیں ، ان پر تفصیلاً ایمان لا نا ضروری ہے ، مثلاً نماز پر اس کے متعلقہ بنلائی گئی ہیئت و کیفیت سمیت ایمان لا نا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا تو قائل ہے لیکن اِس تفصیل کے ساتھ قائل نہیں وہ مومن نہیں۔ اور جوضرور یات دین اجمالاً بنائی گئی ہیں ، مثلاً فرشتوں پر ایمان لا نا وغیرہ ، ان پر اجمالاً ایمان لا نا کافی ہے۔

#### شرائطایمان:

## 🛈 ایمان کی پہلی شرط۔ ضروریات دین کاماننا:

ایمان کا لغوی معنی تقید بی قلبی ہے یعنی دل ہے کسی بات کوخت اور سے سمجھنا اور شریعت کی اصطلاح میں ان تمام امورکودل سے سوفی صد سچا سمجھنا جو آنحضرت کا اللہ اسے ہم تک بطریق متواتر بعنی قطعیت کے ساتھ پہنچ ہیں (ان تمام امورکو ضرور یات وین کہا جاتا ہے)، نبی آرای سے سے بھروسہ پران تمام امورکو مان لینے کا نام ایمان ہے۔

## 🕝 دوسری شرط یقین کامل:

یادرہے کہ کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لئے سوفی صدیقین کا درجہ حاصل کرنا شرط ہے چنانچہ ضرور بات دین میں سے جس جس پرایمان لا نالازم ہے اس میں سوفی صدیقین کا ہونا ضروری ہے مثلاً قیامت پرایمان لا ناشرط ہے لہذامومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اسے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں سو فی صدیقین ہواس میں ایک فی صدیھی تر دداور شک کی گنجاکش نہیں ہے۔ كيسيمعلوم بوگا كرسوفيصديقين حاصل بوچكا بي يانبيس؟

جواب:

اگرایمان کے خلاف وسوسہ آنے پرنا گواری ہوتو بیعلامت ہے کہ سو فیصدیقین حاصل ہو چکا ہے۔ حدیث سے دلیل:

عَنُ أَيِهُ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسُ مِنُ أَصْعَابِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ في أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ «وَقَدُ وَجَدُتُمُوهُ». قَالُوا نَعَمُ. قَالَ «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ. (صيح مسلم: ٨٣/١)

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام "آپ کاٹیاتی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جمیں الیم باتوں کے خیالات آئے ہیں کہ جن کوزبان پر لانا ہمارے لیے انتہائی نا گوار ہے، آپ کاٹیاتی نے دریافت فرمایا: کیا واقعی تم کو بیصورت پیش آتی ہے؟ صحابہ فی خوص کیا: جی ہاں ، آپ کاٹیاتی نے ارشاد فرمایا: یہ توعین ایمان ہے۔"

اس حدیث میں آنحضرت تا ایکان کےخلاف باتوں پرنا گواری کوعینِ ایمان فرمایا ہے، اورعین ایمان اسی وفت ہی ہوتا ہے جب سوفیصدیقین دل میں ہو۔لہذامعلوم ہوا کہخلاف ایمان بات کے وسوسہ پر ناگواری کا پیش آناسوفیصدیقین حاصل ہوجانے کی علامت ہے۔

#### 🕝 تيسري شرط اظهار برأت:

ایمان کی اہم شرط میہ ہے کہ گفراور کفر کے تمام لواز مات اور تمام کفر بیدندا ہب سے براُت اور بیز اری کا اعلان کیا جائے اور تمام کفریہ باتوں اور کفرید ندا ہب سے برات کا اعلان دراصل تصدیقِ قلبی کی علامت سمجھا جا تا ہے۔ ﴿ چوتھی شرط یہ تصدیق قلبی :

الله تعالیٰ کے ہاں مومنوں کی صف میں شامل ہونے کے لئے ان تمام امور کامحض زبان سے اقرار کافی مہیں بلکہ دل سے تفیدیق کرنالازم ہے، چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ا اللَّهُ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفَرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا امَنَّا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفَرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا امَنَّا

#### بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ \* (البائدة:٠٠)

تر جمہ:"اے پیغیبر! جولوگ کفر میں بڑی تیزی دکھارہے ہیں، وہ تہیں غم میں بہتلانہ کریں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگران کے دل ایمان نہیں لائے۔"



## ايمان كىمخنكث ينثيتين

النفس ايمان كالمال ايمان طاوة ايمان

🛈 نفس ايمان:

کسی بھی شخص کے مؤمن ہونے کے لیے تماضرور بات دین پرایمان لا ناشرط ہے، ایمان کی بید شیت «نفس ایمان» کہلاتی ہے، کیونکہ ضرور بات دین میں سے سی ایک کے انکار سے بھی نفس ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ موتا اورا یہ شخص کا شارابل ایمان کی صف میں نہیں ہوتا۔

ایمان کے اس در ہے کا تھم ہیہ ہے کہ جس شخص کونفس ایمان حاصل ہوجائے تو وہ اس کی برکت سے تخلود فی النار "بعنی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے سے محفوظ ہوجا تا ہے، ایمان کابیدر جبسی طرح کی کی بیشی کی تنجائش نہیں رکھتا۔

(۲) کمال ایمان:

نفس ایمان کے حصول کے بعد جب کوئی مؤمن اعمال بجالا تا ہے جس میں اوا مربھی داخل ہیں اور منہیات مجمی ، تو اس کو "کمال ایمان" حاصل ہوجا تا ہے ، اس کونو را یمان سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے ، ایمان کا بید درجہ اعمال کے ساتھ ساتھ گھٹتا بڑھتا ہے ، اعمال میں نقص سے کمال ایمان میں نقص پیدا ہوجا تا ہے اورنو رکم ہوجا تا ہے ، اعمال میں بہتری سے کمال ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اورنو ربڑھتا رہتا ہے۔

مسى شاعرنے خوب كہاہے:

قطع راو عشق المدراہر وہھی ممکن نہیں ایک سفرہ تا بمنزل، اک سفر منزل میں ہے ایک سفرہ تا بمنزل، اک سفر منزل میں ہے (دوسر مصرعے میں) منزل تک سفری حدتو مقرر ہے (یہی نفس ایمان کی حقیقت ہے) اور منزل کے اندر سفر کی حدنہیں ہے (یہی کمال ایمان اور نور ایمان کی مثال ہے)

# ایمان کے اس درجہ کا حکم بیہ ہے کہ اس سے بندہ خلود فی النار کے ساتھ ساتھ جہنم میں دخولِ اوّل سے نی جا تا ہے۔ اللہ ملاوت ایمان:

نفس ایمان کے بعد جب بندہ مؤمن کمال ایمانی کے سفر پرگامزن ہوتا ہے توایک موقع ایما آتا ہے کہ اخلاص واحسان کے اس درجہ تک بھنے جا تا ہے کہ اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونے گئی ہے، اس کیفیت کواحادیث مبار کہ بس" وَ جَلّ سے لَا وَقَالا ہُمَان " یا" ذَاقی طَعْمَد الا ہمان " سے تعبیر فرما یا گیا ہے۔ اس حلاوت سے مرادمعنوی اور روحانی حلاوت ہے جواحادیث میں مذکورہ اعمال کی انجام دہی پراللہ تعالی انصیب فرمادیتے ہیں، گربعض حضرات کواللہ تعالی بطور کرامت حسی طور پراپنے نام کی مٹھاس اور حلاوت عطافر مادیتے ہیں، شیخ الاسلام مولا نا جلال الدین رومی کا شعرہے:

الله، الله این چهشیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام

اس درجہ کا تھم بیہ ہے کہ اللہ تعالی "خلود فی النار"، جہنم میں دخولِ اوّ لی کے ساتھ ساتھ دنیا میں سلب ایمان کے خطرے سے محفوظ فرمادیتے ہیں۔

جياكمديث بخارى مي -: إنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبالَلا يَغْرُجُ مِنْهُ أَبُداً.

اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایمان کی مٹھاس کئی ول میں داخل ہوجاتی ہے تو پھر بھی ہی اس سے نہیں نکتی۔اوراللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کواپنے مقربین کی صف میں شامل کر لیتے ہیں، آیات کثیرہ اوراحادیث مبارکہ اس پرروشنی ڈال رہی ہیں۔



# كفركامعنى اوراس كى اقسام:

کفرکالغوی معنی ہے" الستر "لیعنی چھپانا ، اصطلاح شریعت میں کفرایمان کی ضداور مقابل ہے۔ ایمان کاشر عی معنی ہے جمیع ضروریات وین میں آنحضرت کاٹیاریٹ کی تصدیق کرنا ، اس کے مقابلے میں کفر کی حقیقت یہ ہوگی :

"تَكُنِيُبُ النِّبِي ﷺ فِي شَيهُي مِنْ طَرُورِياتِ الرِّينَ"

یعنی ضرور یات دین میں ہے کسی آیک بات میں بھی حضور کا ٹیانیا کی تکذیب کرنا۔ حصول ایمان کے لیے تمام ضرور یات دین کی تصدیق ضروری کا انکار کرنا

بھی کافی ہے، ضرور یات وین کی تکذیب کی صورتیں بھی مختلف ہیں، تکذیب کی مختلف صورتوں کو کفر کی مختلف قتمیں سمجھا جاتا ہے،علمائے کرام نے قرآن وسنت کی روشنی میں کفر کی کئی صورتیں بیان کی ہیں:

- ا كفرِ انكار 🕈 كفرِ جحود 🖱 كفرِ عناد
- کفر نفاق ۵ کفر زندقہ جس کو "کفر الحاد" بھی کہاجا تا ہے۔
- کفیرا نکار: اس کامطلب بیہ ہے کہ دل ہے بھی رسول اللہ می اللہ آئی کی رسالت کی تصدیق نہ کرے اور زبان سے بھی صدافت کا اقرار نہ کرے ، دل اور زبان دونوں سے اٹکار ہو۔

ارشاد باری تعالی ہے:

الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِيرُوا مُعْرِضُونَ (الاحقاف: ٣) (الاحقاف: ٣)

ترجمہ:"اوروہ لوگ جنہوں نے کفر کیاوہ اس چیز سے اعراض کیے ہوئے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا۔" ﴿ کفر چحود: اس کا مطلب میہ کہ دل سے دینِ تن کوسچاسمجھتا ہے، اس کی حقانیت کا قائل ہے لیکن زبان سے صدافت کا اقرار نہیں کرتا ہے جیسے کفر ابلیس ، کفر یہودوغیرہ۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُلُوا لِأَدَمَ فَسَجَلُوًا إِلَّا إِبْلِيْسَ ۗ أَلِى وَاسْتَكُبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ وَالْمَالَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّل

ترجمہ:"اور جب ہم نے فرشتوں کو پیچکم دیا کہ آ دم کوسجدہ کروتوسب نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے،اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کا فروں میں شامل ہو گیا۔"

اس کفرعناد: اس کامطلب بیہ ہے کہ دین حق کو دل سے بھی سچا سمجھتا ہے اور زبان سے بھی اس کی صداقت کا اقر ار کرتا ہے لیکن دین حق کے علاوہ دوسرے ادیان سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا اور التزامِ طاعت نہیں کرتا جیسے کفرِ ابوطالب۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴿ البقرة: ٨٠) ترجمه: "كياتم كتاب كي كه حصر برايمان لات بواور بعض كا الكاركرت بو؟ "

کفرنفاق: اس کامطلب میہ کدل میں دین حق کوجھوٹا سمجھتا ہے کیکن زبان سے اپنے مسلمان ہونے کاکسی مصلحت سے اعلان اور اقر ارکر تا ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشُهَلُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ مَ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَلُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنِهُونَ أَنْ (المِنافقون: ١)

ترجمہ:جس وفت منافقین آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

کفیر زندقہ (کفیر الحاد): اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو تمام ضرور یات وین کے مانے کا اقرار کرتا ہے اور کسی امر ضروری کا اکارنہیں کرتا گیان ضرور یات دین میں سے کسی امر ضروری کا مطلب ایسا بیان کرتا ہے جو صحابہ کرام وتا بعین رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام ائمہ امت کے اجماع اور اتفاق کے خلاف ہے، ایسے خض کو "زندیق اور مُلحِد" کہا جاتا ہے، مثلاً کتاب وسنت میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، جنت اور دوزخ کا ثبوت ضروریات وین میں سے ہے، ایک خض کہتا ہے کہ میں دوزخ وجنت کو مانتا ہوں لیکن جنت سے مرادکوئی خاص نمتوں والی جگہیں، بلکہ جنت اس ہروراور ابتہاج کو کہتے ہیں جونیک افعال کے بعد آ دمی کو حاصل ہوتا ہے، اور دوزخ سے مرادوہ ندامت اور گھٹن ہے جو بُرے افعال کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے بیٹے خض مُلحِد و زِندیق ہے۔ دوزخ سے مرادوہ ندامت اور گھٹن ہے جو بُرے افعال کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے بیٹے خض مُلحِد و زِندیق ہے۔ سے فرمائی ہے:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے مسوّی شرح موطّا میں زیریق کی تعریف ان لفظوں سے فرمائی ہے:

وان اعترف به ظاهراً لكنه يفسر بعض ماثبت من الدين ضرورة بخلاف مافسر ه الصحابة والتابعون واجمعت الامة عليه فهوزنديق.

ترجمہ:"اگرظاہری طور پرتوان تمام ضرور یات دین کااقر ارکر لیکن دین میں جو باتیں بطورِضرورت ثابت ہیں ان میں سے بعض کی تفسیر ایسے کرے جو صحابہ و تا بعین اور اجماعِ امت کے خلاف ہوتو پیخص زندیق ہے۔"







## ایمان اوراسلام میں نسبت:

ایمان اوراسلام بین تلازم ہے، دونوں ایک دوسرے کولا زم ملزوم ہیں، مطلب بیہ ہے کہ اسلام کامل معتبر جب پایا جائے گا تو اس کے ساتھ اسلام ضرور جب پایا جائے گا تو اس کے ساتھ اسلام ضرور ہوگا، جب ایمان کامل پایا جائے گا تو اس کے ساتھ اسلام ضرور ہوگا، اس لیے کہ ایمان نام ہے انقیادِ باطنی کالیکن کامل ہونے کے لیے شرط بیہ ہے کہ ساتھ انقیادِ ظاہری بھی ہو، حافظ اور اسلام نام ہے انقیادِ فظاہری کالیکن اس کے معتبر عند اللہ ہونے کے لیے شرط بیہ کہ انقیادِ باطنی بھی ہو، حافظ این جمرعسقلانی رحمتہ اللہ علیہ کا تول بھی اس کے قریب ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے جس طرح این جمرعسقلانی رحمتہ اللہ علیہ کا تول بھی اس کے قریب ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ ایمان کا مفہوم ہے انقیادِ باطنی، ایمان کا مفہوم ہے انقیادِ باطنی ہوں کے شرعی مجدا جدا ہیں ، ایمان کا مفہوم ہے ، اس لیے کہ اور اسلام کا مفہوم ہے انقیادِ ظاہری ، لیکن تغایر مفہوم ہے ۔ اسلام نام ہے انقیادِ ظاہری کا لیکن معتبر اور شیحے تب کمالِ ایمان کے لیے انقیادِ فظاہری شرط ہے اسی طرح سے اسلام نام ہے انقیادِ ظاہری کا لیکن معتبر اور شیحے تب کمالِ ایمان کے لیے انقیادِ فظاہری شرط ہے اسی طرح سے اسلام نام ہے انقیادِ فظاہری کا لیکن معتبر اور شیحے تب سی طرح سے اسلام نام ہے انقیادِ فظاہری کا نیکن معتبر اور شیحے تب سی طرح سے اسلام نام ہے انقیادِ فظاہری کا نیکن معتبر اور شیحے تب سی طرح سے اسلام نام ہے انقیادِ فظاہری کا نیکن معتبر اور شیحے تب سی طرح سے اسلام نام ہے انقیادِ فظاہری کا نیکن معتبر اور شیح

اسلام اورایمان کے درمیان نسبت قائم کرنے میں امام العصر حضرت مولا ناانور شاہ کشمیری رحمۃ التدعلیہ کی تعبیر نہایت لطیف ہے، حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا حاصل ہیہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، صرف مُبد ااور مُنتہیٰ کا فرق ہے، اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور رچ رچ کے باطن میں پہنچتا ہے اور ایمان میں نہیں کا مل باطن سے شروع ہوکر پھوٹ پھوٹ کرظاہر پر آ جاتا ہے، اگر کسی کا ایمان کامل ہوگا تو وہ دل ہی میں نہیں رہے گا بلکہ اپنی قوت کی وجہ سے جوارح پر بھی ظاہر ہوگا، اور اسلام اگر سے ہوگا تو ظاہر سے باطن تک ضرور پہنچ گا۔ البتہ ایمان ناقص اور اسلام غیر معتبر میں افتر اق ہوسکتا ہے اگر نصد بی دل ہی دل میں ہوئی کیوٹ کر اعمال کی شکل میں ظاہر پر نہیں آئی تو یہ ایمان کے ناقص ہونے کی نشانی ہے، اور اگر اسلامی اعمال جوارح کے اور پر ہی تیر تے ہیں لیکن قبی یقین کے اضافے کا باعث نہیں بنتے تو یہ اسلام غیر معتبر عند اللہ ہے۔



# عملى مثق

#### سوال نمبر الفاظ مين زباني بتلاية:

- 🛈 ایمان کی تعریف کیاہے؟
- ایمان کی حقیقت سبق میں بیان کردہ خوبصورت مثال سے واضح کریں۔
  - الصديق قلبى كامعنى كيامي؟
- © کیامؤمن ہونے کے لیے شریعتِ مطہرہ کی ہرقشم کی باتوں پرایمان لا ناضروری ہے؟
- کیااللہ تعالی کے نزدیک مؤمن ہونے کے لیے زبانی کلمہ پڑھ لینا کافی ہے یااس کے لیے مزید بھی کی میں اللہ ہیں؟ کچھ شرائط ہیں؟
  - الله تعالی کے ہاں ایمان کے معتبر ہونے کے لیے خیال کا کونسا درجہ (Stage) معتبر ہے؟
- کیا مومن ہونے کے لیے خالی تصدیقِ قلبی کافی ہے یا کفریہ مذاہب سے براُت اور بیزاری کا اظہار بھی ضروری ہے؟
  - ♦ عام مسلمان معاشرے میں کس شخص کومؤمن خیال کرنے کے بارے میں کیا شرط ہے؟
    - کفرزندقہ کوقدر نے نفصیل سے بیان کریں۔
    - 🕑 كفركى كتنى اقسام بين؟ نام اور مخضر تعريف بيان كرير\_

| جملوں میں (مسما) کے نشان کے ذریعے سج | ممبر 🛡 سبق کوخوب ذ بهن نشین فر مالیس اور درج ذیل    | سوال        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|                                      | کی نشا ندہی کر کےا بینے ایمان کی تازگی کا ثبوت دیں۔ | ر<br>اورغلط |

| •                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🛈 الله تعالیٰ کے ہاں مومن شار ہونے کے لیے ضرور یات دین کا خالی زبان سے اقرار کافی ہے۔          |
|                                                                                                |
| 🕑 دین کی ہر وہ بات جو رسول اللہ ٹاللیا ﷺ سے توانر کے ساتھ (قطعیت کے ساتھ) منقول ہے             |
| ضرور يات وين كهلاتي بين ـ                                                                      |
| 🗇 کا فرہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ تمام ضرور یات ِ دین کا اٹکار کردے۔                             |
| 🍘 کسی بھی شخص کے دنیا میں مومن سمجھے جانے کے لیے شرط ہے کہ وہ زبان سے ضروریات دین کی           |
| سچائی کا اقر ارکر ہے۔                                                                          |
| 💿 ضروریاتِ دین میں سے جو چیزیں تفصیلاً ثابت ہیں (جیسے نماز اور اس کی ہیئت ورکعات) ان پر        |
| اجمالی ایمان لانابی کافی ہے۔                                                                   |
| 🕥 ضروریاتِ دین کے بارے میں ۹۰ فیصد سچائی کا گمان حاصل ہوجائے تو و چھض مومن ہے۔                 |
|                                                                                                |
| 🕒 اگر کوئی شخص دین حق کودل ہے جھوٹا سمجھے اور زبان سے سچائی کا اقر ارکر ہے منافق کہلا تا ہے۔   |
|                                                                                                |
| 🕜 اگر کوئی شخص دین کودل ہے سچا سمجھے اور زبان ہے سچائی کا اعلان کرے، مگر باطل دین ہے بیز ار می |
| کااظہارنہ کریتووہ مخص مؤمن ہے۔                                                                 |
| 🍳 ضروریات دین کوتسلیم کرنے کے بعداس کا مطلب اورتشریح صحابہ کرام اور تمام امت اورائمہ کے        |
| اجماع کے خلاف بتلانا کفرِ زندقہ ہے اور ایسے خص کوشریعت میں زندیق اور طحد کہا جاتا ہے۔          |
| 🛈 ضروریات دین میں سے اگرا کثر باتوں کو مان لیا جائے تو پھرایک آ دھ بات جھٹلانے کے باوجود       |
| آ دمی مؤمن رہتا ہے۔                                                                            |

| ىبن نمبر(۱):ايمان كى حقيقت,شر | ٥٢                                                | تفهيم الفقد جلداؤل                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ر یں۔                         | سى ) كانشان لگا كراپنے ايمان كوتاز ه <sup>ك</sup> | س <b>وال نمبر</b> ﷺ خانے میں ( <sup>س</sup> |
| ہے بھی اقرار نہ کرے۔          | رسالت کی تصدیق نه کرے اور زبان _                  | 🛈 اگر کوئی شخص ول ہے بھی                    |
|                               | 🗆 كفرعناد 🔲 كفرزندقه                              | ت كفرنفاق                                   |
|                               | 🗀 كفرِ ا نكار                                     | 🗖 کفرِ جحو د                                |
|                               | ل کے اس درجہ تک ت <i>ضد</i> بیں لا زمی ہے۔        | 🕈 مومن ہونے کے لیے خیا                      |
| 🗀 يقين                        | 🗆 شک 🔲 طن غالب                                    | وہم                                         |
|                               | بننے کے لیے ضروری ہے۔                             | 🕝 الله تعالی کے ہاں مومن                    |
|                               | راد کرنا کادل سے تصدیق کرنا                       | 🗀 زبان سے اق                                |
|                               | دونوں سے تصدیق کرنا                               | تبان اور دل                                 |
| ے مانناایمان کہلاتا ہے۔       | چیز کو درج ذیل معیار کے مطابق ول <u>۔۔</u>        | 🕝 ضرور یات دین میں ہر:                      |
| - ۱۰۰ فیصد                    | □٠٥ نيصد □٠٩ نيصد                                 | 🗀 ۴۴ فيصد                                   |
| کہلاتا ہے۔                    | ودرج ذیل معیار پرانکار کرنے والا کافر             | 🙆 ضرور یات ِدین میں ہے                      |
| ور بات دین کامنکر             | ہے دین کامنکر 🔲 آدھی ضرو                          | 🔲 تمام ضروریا،                              |
|                               | ین میں سے کسی ایک کا بھی منکر                     | 🔲 ضرور يات ِد                               |
| اک قنیم کوئی ہے۔              | کے آئینے میں دیکھیے گفر کی سب سے خطر نا           | 🕥 آپاپنی فہم و فراست۔                       |
|                               | 🗀 كفرعناد 🗀 كفر جحود                              | 🗀 كفرِ ا نكار                               |

كفرِ نفاق كفرِ زندقه والحاد

سبق نمبر ①

# شرك في حقيقت اوراس كاحكم

کفری ایک شم شرک بھی ہے، شرک کہتے ہیں:

''اللّه تبارك وتعالى كى ذات،اس كى صفات يااس كى عبادت ميں كسى دوسر بے كوشر يك كرنا۔''

قُلْ إِنَّمَا آدُعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهَ آحَدًا ﴿ (الجن: ٣٠)

ترجمہ: (اے پینمبر!)'' کہدو کہ: میں توصرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں ،اوراس کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتا۔''

ابتدائی طور پرشرک کی دوقتمیں ہیں:

ا شرك في الذات ا شرك في الصفات

ن شرك في الذات:

شرک فی الذات کامعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی خدائی میں کسی کوشریک کرنا، جیسے عیسائی تین خدا مانتے ہیں، آتش پرست دوخدا مانتے ہیں، ہندواور بتوں کو پوجنے والے بہت سارے خدا مانتے ہیں، یہ سب" شرک فی الذات" میں داخل ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ لَقَلُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ هُوَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَلهُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ قَالِدُ وَمَا لِللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَلَ اللهُ اللّهُ اللّهُ قَالِدُ وَمَا لِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ قَالِدُ اللهُ قَالِدُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ قَالِدُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا مِنْ إِلهِ إِلّا إِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ ا

اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھہرائے ،اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے،اوراس کا ٹھکا ناجہنم ہے،اور جو لوگ (یہ)ظلم کرتے ہیں،ان کوکسی قتم کے یارومددگارمیسرنہیں آئیں گے۔"وہ لوگ بھی یقیناً کا فرہو چکے ہیں جنہوں نے بیرکہا کہ:"اللہ نین میں سے تیسراہے" حالانکہ ایک خدا کے سواکوئی خدانہیں۔

## ا شرك في الصفات:

شرک فی الصفات کامعنی میہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی میں تو شریک تھہرایا جائے ،البنۃ اللّٰد تعالٰی کی صفات خاصہ جو صرف اسی کے لیے ثابت ہیں ،ان میں دوسروں کوشریک کیا جائے ،اس شرک کی چندموٹی موٹی اقسام ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔

🕝 شرك في الحكم 🕝 شرك في العلم

ا شرك في المحبة المحرك في العبادات

🕥 شرك في السمع والبصر

﴿ شَرِك فِي القدرت

ن شرك في المحبة:

الله تبارك وتعالی كی تمام صفات كمال و جمال كا تقاضه بيه بے كه ان پرايمان لانے كاساتھ ساتھ سب سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کی جائے چنانچہ ایمان والوں کے اوصاف میں قرآن کریم نے بیان فرمایا:

وَالَّانِينَ امَنُوا آشَلُّ حُبًّا لِللهِ البقرة: ١٦٥)

ترجمه:"ايمان واليسب سيزياده الله تعالى سيمحبت كرنے والے ہوتے ہيں۔"

## اہم نوٹ:

اگراخلاص کے ساتھ اللہ کے ڈر سے عبادت کی جائے تو بھی قابلِ قبول ہے مگر اعلیٰ در ہے کی بندگی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے عبادت کی جائے۔

بادر ہے کہ اطاعت جو بوجیہ حکومت ہوخواہ کیسی ہی اخلاص سے ہو پھر بھی بوجیہ مجبوری ہے اس سے بڑھ کر اخلاص حکومت کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کودل سے احکم الحا کمین سمجھے اور اللہ تنارک و تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کاعقیدہ رکھ کردل ہے ریا اور نفاق دور کردے گر پھر بھی اس تا بعداری میں ایک گونہ مجبوری اور لا چاری کا شائبہ ہے۔ گرجواطاعت بوجہ محبت ہواس میں جَبر و تعدّی کا ہر گز وہم اور لا جاری ومجبوری کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہوتا، محبت سے جو کچھ ہوتا ہے بنہ دل سے ہوتا ہے۔غرض وہ بندگی جو بوجیہ محبت ہودہ اوّل درجہ میں ہے۔ اسی طرح وہ شرک جس میں محبوبیتِ خاصہ خداوندی میں دوسروں کوشریک کیا جائے اعلیٰ درجہ کا شرک ہوگا اوراول درجے کی نایا کی۔

چنانچ معلوم ہواشرک کی سب سے خطرناک قسم بیہ ہے کہ اللہ کی محبت میں غیر کوشریک کیا جائے کیونکہ شرک کی باقی اقسام اور ہرفشم کا فسق و فجو رشرک فی المحبت کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں قرآن کریم میں مشرکین کی مذمت میں بیان فرمایا گیاہے:

بیجیٹو مَهُمْ گُفتِ اللّهِ ( کمشرک لوگ اپنے باطل معبودوں سے ایس محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی جاہیے۔)

مطلب ریہ ہے کہ وہ صرف اقوال وافعالِ جزئیہ ہی میں ان کواللہ کے برابر نہیں ماننے بلکہ محبتِ قلبی جو تمام اعمال کے صدور کی بنیاد ہے اس تک میں شرک اور مساوات کی نوبت پہنچار تھی ہے جو شرک کا اعلی درجہ ہے اور شرک فی الاعمال (شرک کی باقی اقسام) اس قسم کے تابع ہے۔

## اہم فائدہ:

مشرکین کواپنے معبودوں سے جتنی محبت ہے اہلِ ایمان کواپنے اللہ سے اس سے بھی زیادہ اور متحکم محبت ہے کیونکہ مصابب دنیا میں مشرکین کی محبت بسا اوقات زائل ہوجاتی ہے اور عذا بِ آخرت و مکھ کرتو بالکل ہی تئری اور بیزاری ظاہر کردیں گے جبکہ مونین کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہرایک رنج وراحت، مرض وصحت، دنیا و آخرت میں برابر باتی اور یائیدار سنے والی ہے۔

جی ہاں اہلِ ایمان کو جواللہ سے محبت ہے وہ اس محبت سے بھی بہت زیادہ ہے جو ماسوی اللہ (اللہ کے سوا) انبیاء، اولیاء، ملائکہ، علماء، آبا وَاجداد اور مال واولا دسے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ سے تو اس کی عظمتِ شان کے موافق ہے انہا، ذاتی اور اصالۂ محبت رکھتے ہیں اور ان شخصیاتِ مقدسہ سے اللہ کے عظم کے واسطے اور اس کے عظم کے موافق ایک اندازے کے مطابق رکھتے ہیں۔

## 🕝 شرك في العبادات:

جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعظیم اور بڑائی کی خاطراپنے بندوں کے لیے جاری فرمائے ہیں ، ان کاموں کو"عبادت" کہا جاتا ہے، مثلاً نماز پڑھنا ، رکوع کرنا ،سجدہ کرنا ، اس کے گھر کا طواف کرنا ، روزہ رکھنا وغیرہ۔ جوالیے کاموں میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ شرک فی العبادت کا مرتکب ہے،
مثلاً غیر اللہ کوسجدہ کرنا، رکوع کرنا، یااس کے لیے نماز کی طرح قیام کرنا، یاکسی قبر کوسجدہ کرنا، یاکسی نبی، ولی، پیر
یاامام کے نام کاروزہ رکھنا، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا،کسی کے نام کی منت ماننا،کسی کے گھریا قبر کا بیت اللہ کی طرح
طواف کرنا،کسی سے اللہ کی طرح حاجتیں ما نگنا،غیر اللہ کو اللہ کی طرح بیکارنا وغیرہ سب "شرک فی العبادت" ہے۔
قرآنی آبیت سے دلیل:

- ا وَقَطِى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو اللَّا إِلِيَّاكُ (بنى اسرائيل: ٢٣) ترجمه: "اورتمهارے پروردگارنے بیچم دیا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔"
- الله وَجَعَلُوا بِله عِنَا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْآنْعَامِ نَصِيّبًا فَقَالُوْا هٰنَا بِلْهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰنَا لِشَاءَ فَمَا كَانَ بِلٰهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَابِهِمْ وَهٰنَا كَانَ بِلٰهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَابِهِمْ لَلْهُ وَمَا كَانَ بِلٰهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَابِهِمْ لَلْهُ وَمَا كَانَ بِلٰهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَابِهِمْ لَلْهُ وَمَا كَانَ بِلٰهِ فَهُويَصِلُ إِلَى شُرَكَابِهِمْ لَلْهُ مَا يَكُمُنُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا كَانَ بِلٰهِ فَهُويَصِلُ إِلَى شُرَكَابِهِمْ لَاللهِ مَا يَكُمُنُونَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

ترجمہ:"اوراللدنے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں،ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کابس ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ چنانچہ بزعم خود یوں کہتے ہیں کہ بیر حصہ تو اللہ کا ہے، اور بیہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کوہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے، وہ تو (مجھی) اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے، وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری بری ہیں جو انہوں نے طے کررکھی ہیں۔"

- ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّهَ وَكَنْمَ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ وَالبقرة: ١٠١) ترجمہ:اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور،خون، اور سور ترام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پراللہ کے سوا کسی اور کانام پکارا گیا ہو۔
- ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُمِيْ وَ مَحْيَاتِي وَ مَمَاتِيْ بِلْهِ رَبِّ الْعُلَيدِيْنَ ﴿ (الانعام: ١٩٢) ترجمہ: کہہ دوکہ: "بیشک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگارہے۔"

#### مریث سے دلی**ل:**

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَاعَبُدُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ. (صيح بنارى: ١٠٠٠)

ترجمہ: اللہ کے رسول طالی آیا نے فرما یا کہ میری تعریف میں حد سے تنجاوز نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں حد سے تنجاوز کیا ، بیشک میں تواس کا بندہ ہوں ، لہذاتم بھی (مجھے ) اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔

قَالَ رسولُ الله عَلَيْ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَلُوا قُبُورَ أَنْبِيَا مِهِمُ مَسَاجِلَ

(صحیح بخاری: ۱۴۴/۱)

الله کے رسول سکاتی آئیز نے فرمایا: "الله یمبودیوں اور عیسائیوں کو اپنی رحمت سے دور کردے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔"

# @ شرك في الحكم:

عاکم یعنی تھم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کسی چیز کا حلال ہونا، یاحرام ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ
کے حلال یاحرام کرنے کی وجہ سے ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں غیر اللہ کوشر کی کرے تو وہ شرک فی الحکم کا مرتب ہے، مثلاً کسی پیریاولی کی منع کردہ چیز ول کوحرام سمجھ لینا، جن کا موں کا پیرنے تھم کیاان کو اللہ کے فرض کی طرح فرض اور ضروری سمجھ لینا، یا غیر اللہ کے تھم کو اللہ تعالیٰ کے تھم کی طرح ماننا وغیرہ "شرک فی الحکم" ہے۔
کی طرح فرض اور ضروری سمجھ لینا، یا غیر اللہ کے تھم کو اللہ تعالیٰ کے تھم کی طرح ماننا وغیرہ "شرک فی الحکم" ہے۔
قرآن کے تیم میں ہے:

﴿ اِلْخَنُوا آحُبَارَهُمْ وَرُهُبَا نَهُمْ اَرْبَالُا مِّنَ دُوْنِ اللّهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُو اللّهَا وَّاحِدًا ، لَا اِللّه إِلَّا هُوَ ، سُبُعْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ (التوبة: ١١)

تزجمہ: "انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار (یعنی یہودعگاء) اور راہبوں (یعنی عیسائی درویشوں) کو خدا بنالیا ہے، اور سے ابن مریم کوبھی، حالانکہ ان کوایک خدا کے سواکسی کی عبادت کرنے کا تھم نہیں ویا گیا تھا۔اس کے سواکوئی خدانہیں۔وہ ان کی مشر کانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔"

### اہم نوٹ:

جية الاسلام حضرت مولا نامحمة قاسم نانوتوي رحمة الله علية فرمات بين:

"حضرت موسى عليه السلام اورحضرت عيسى عليه السلام كوجى به بات ميسرنهيس آئى كه خدان وين كامقدمه ان كي سرنهيس آئى كه خدان وين كامقدمه ان كي سردكرد يا بوء بلكه جو كهانهول نه احكام مقرر كي سب حسب فرمان خداوندى مقرر كيه معفرت موسى ان كي سب حسب فرمان خداوندى مقرر كيه معفرت موسى ان در كيابها السلام تو در كناركلام الله سي تويول معلوم بوتا ب كه خودسيد المرسلين محدرسول الله ما الله على المنظرة المرسلين محدرسول الله ما الله على المنظرة المنظرة المرسلين محدرسول الله ما الله على المنظرة الله المنظرة الم

### اہم فائدہ:

یہ بات یا در ہے کہ فقہاء کرام (حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام اللہ عنہ اللہ کے دریعے احمد ابن حنبل حمہم اللہ ) نے قرآن وسنت کے وہ احکام جو واضح نہیں تھے اپنے اجتہا داور استنباط کے ذریعے بیان کیے ہیں وہ شرک فی الحکم میں داخل نہیں ہیں کیونکہ فقہاء کرام نے اللہ اور اس کے رسول کے خفی احکام کو اینے اجتہا دکے ذریعے ظاہر کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے قیاس کے بارے میں بیاصول ذکر فرما یا ہے کہ:

"القَياس مُظهر لَامُقْيِت" كقياس كذريع مَكم ظاهر موتاب ثابيس موتا-

چنانچہ نقبی احکام میں فقہاء کی تقلید کرنے والوں کومشرک کہنا اور ان پروہ وعیدیں چسپاں کرنا جوان یہود ونصاریٰ کے بارے میں آئیں (جنہوں نے اپنے راہبوں اور پیشوا وَں کواحکامِ الٰہی میں ردوبدل کا اختیار دے دیا) حدود سے تجاوز کرنے اور کج روی اختیار کرنے والوں کاراستہ ہے اور پر لے درجہ کی جہالت اور گراہی ہے۔

# الشرك في العلم:

علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جوگلی اور ذاتی ہو۔ جوعلم جزئی یا عطائی ہو، وہ علم غیب نہیں ہو تار ہو۔ جوعلم جزئی یا عطائی ہو، وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ جوشخص اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں غیر اللہ کوشریک کرے وہ "شرک فی العلم" کا مرتکب ہے، مثلاً یہ سمجھے کہ فلال نبی یا فلال ولی علم غیب جانتے تھے، یعنی انہیں کا تئات کے ذرے ذرے کاعلم ہے، یا وہ اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد ہمارے تمام حالات سے باخبر ہیں یا آنہیں دور نزد یک کی تمام چیزوں کی خبر ہے، یہ "شرک فی العلم" ہے۔

﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْدٌ ﴿ (البقرة: ٢٨٢) ترجمه: "اورالله برچيز كاعلم ركه تا ہے۔"

#### ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلْوٰتِ وَلَا فِي الْآرُضِ (سباء:٣) ترجمه: "كونى ذره برابر چيزاس كى نظر سے دورنہيں ہوتی نه آسانوں ميں، نه زمينوں ميں۔" حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كافر مان:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هٰنِهٖ خَمْسَةٌ لَا يَعُلَمُهَامَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلَانِيُّ مُصْطَفَى فَمَنَ ادَّعَى أَنَّه يَعُلَمُ شَيْمًا مِنْ هٰنِهٖ فَإِنَّه كُفُرُ بِالْقُرُ آنِ لِانَّه خَالَفَه (تفسير عازن: ٣٢٥/٣)

ترجمہ: حضرت ابن عباس ٹے فر مایا کہ آن پانچ چیزوں کاعلم نہ کسی مقرب فرشتہ کو ہے اور نہ ہی نبی مصطفیٰ اس کو ہے، لہذا جو شخص بید عوی کرے کو وہ ان میں سے کسی چیز کاعلم رکھتا ہے تو بیشک اس نے قر آن کا اٹکار کیا اس لیے کہ اس نے قر آن کی مخالفت کی ۔

## اہم نوٹ:

جية الاسلام حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوي فرماتے ہيں:

"شرک کی کل دوشمیں ہیں: ایک بید کہ منصب حکومت اتھم الحاکمین میں سے کسی دوسر ہے کوشر یک سمجھے لینی احیاء وامات، بیدا کرنے اور ناپید کردیئے وغیرہ میں جوتقر فاتِ خاصہ خدا وندی میں سے ہیں کسی دوسر ہے کو ہمتاء دوسر ہے کوشر یک سمجھے ۔ دوسر ہے یہ کمال و جمال وغیرہ امور میں جو مبناء محبوبیت ہے کسی دوسر ہے کو ہمتاء ذاتِ یکنا وحدہ لاشر یک لہ (شریک) اعتقاد کرے، باقی رہاعلم غیب تو وہ بحیثیت کمال تو دوسری قشم میں داخل ہے اور بایں نظر کہ تھم سے پہلے ارادہ اور ارادہ ہے۔ پہلے علم کی ضرورت ہے وہ مبادی حکومت میں سے ہے۔ " مطلب بیہ ہے کہ علم غیب ایک حیثیت سے پہلے قشم میں داخل ہے اور دوسری حیثیت سے دوسری قشم میں داخل ہے اور دوسری حیثیت سے دوسری قشم میں داخل ہے۔ اور دوسری حیثیت سے دوسری قشم میں داخل ہے۔ اور دوسری حیثیت سے دوسری قشم میں داخل ہے۔ اور دوسری حیثیت سے دوسری قشم میں داخل ہے۔ اور دوسری حیثیت سے دوسری دیشیت سے دوسری داخل ہے۔

## ۞ شرك في "القدرت":

اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ قدرت ثابت ہے کہ وہ ذات قادرِ مطلق ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیصفت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا شرک فی القدرت کہلا تا ہے، مثلاً بیعقیدہ رکھنا کہ پیر بھی بیٹا یا بیٹی دے سکتے ہیں اور اسی وجہ سے بیٹے کا نام" پیراں دتہ" رکھنا، یا بیعقیدہ رکھنا کہ کوئی نبی یا ولی بارش برساسکتے ہیں، یامرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا زندگی موت ان کے قبضہ میں ہے، یا کسی کو

نفع ونقصان پہنچا سکتے ہیں، بیسب "شرک فی القدرت" ہے۔اللہ تعالی کاارشاد ہے:

﴿ يَاكُمُهَا النَّاسُ شُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَبِعُوْا لَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيثَىٰ تَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنَ اللهِ لَنْ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَهُ اللهُ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَهُ اللهُ اللهِ لَنَا اللهُ اللهِ لَنَهُ اللهُ اللهِ لَنَهُ اللهُ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَهُ اللهُ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ لَنَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ترجمہ: "لوگو! ایک مثال بیان کی جارہی ہے، اب اسے کان لگا کرسنو! تم لوگ اللہ کو چھوڑ کرجن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہووہ ایک کھی بھی پیدائہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب ایکھے ہوجا کیں۔" دوسرے مقام پرارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ تَلُعُونَ مِنَ دُوْدِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنَ قِطْبِيْرٍ ﴿ إِنْ تَلُعُوهُ لَا يَسْمَعُوا كُونَ مِنَ وَطَبِيْرٍ ﴿ وَالْ يَسْمَعُوا مُا السَّتَجَابُوا لَكُمْ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ ﴿ وَلَا يُنَبِّئُكُ مُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

ترجمہ، "اوراسے چھوڑ کرجن (جھوٹے خداؤں) کوتم پکارتے ہو، وہ تھجور کی تھٹلی کے جھکنے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔اگرتم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں ، اورا گرس بھی لیں تو تمہیں کوئی اختیار نہیں دیسے۔اگرتم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں ، اورا گرس بھی لیں تو تمہیں کوئی اور تی تمہارے شرک کی تر دید کریں گے۔اور جس ذات کوتمام باتوں کی مکمل خبر ہے ،اس کے برابر تمہیں کوئی اور شیح بات نہیں بتائے گا۔"اللہ تعالی کاار شاد ہے:

سمع کامعنی سننا، اور بھر کامعنی و یکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص قسم کا سننا اور خاص قسم کا ویکھنا ثابت ہے، جس کی تفصیل توحید کے بیان میں آ رہی ہے۔ ایسا سننا اور ایسا ویکھنا مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت نہیں۔ کوئی شخص بیعقیدہ رکھے کہ فلاں نبی یا فلاں ولی ہماری تمام باتوں کو دور ونز دیک سے من لیتے ہیں، ہمیں یا

ہمارے تمام کاموں کو ہر جگہ ہے دیکھ لیتے ہیں، "شرک فی اسمع والبصر" ہے۔

﴿ إِنْ تَكَ عُوْهُمُ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُمْ ﴿ وَلَوْ سَعِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴿ (فاطر: ١٠) ترجمه: "اگرتم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سیس کے ہی نہیں ، اور اگر س بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیس گے۔"

### شرك في الصفات:

ہر جگہ حاضر ناظر اور ہر جگہ موجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سواکس نبی یا کسی ولی کے لیے بیصفت ماننا بھی "شرک فی الصفات" ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر صفات جن کا بیان تو حید کے لیے بیصفت مان آئے گا، ان میں سے کسی ایک صفت میں بھی غیر اللہ کوشریک کرنا" شرک فی الصفات" کہلا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ مَا يَكُونُ مِنَ أَجُوى ثَلْقَةٍ إِلَّا هُوَمَعُهُمُ اَنْنَ مَا هُورَابِعُهُمْ وَلَا اَكُنُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْثَرَ إِلَّا هُومَعَهُمُ اَنْنَ مَا كَانُوا ، ثُمَّ يُنَبِّعُهُمُ مِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ ﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ (المجادلة: ٤) كَانُوا ، ثُمَّ يُنَبِّعُهُمْ مِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ ﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ (المجادلة: ٤)

ترجمہ: "كياتم نے نہيں ديكھاكى آسانوں اور زمينوں ميں جو يكھ ہے، اللہ اسے جانتا ہے؟ بھى تين آدميوں ميں كوئى سرگوشى اليى ہوتى ہے جس ميں وہ ميں كوئى سرگوشى اليى ہوتى ہے جس ميں وہ چھانہ ہو، اور نہ پانچ آدميوں كى كوئى سرگوشى اليى ہوتى ہے جس ميں وہ چھانہ ہو، اور چاہے سرگوشى كرنے والے اس سے كم ہوں يازيادہ، وہ جہاں بھى ہو، اللہ ان كے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ قيامت كے دن انہيں بتائے گاكہ انہوں نے كيا يجھ كيا تھا۔ بيشك اللہ ہر چيز كوجانے والا ہے۔"

قعظيم اور عبادت ميں فرق:

تعظیم اورعبادت میں فرق بیہے کہ سی میں خواص الوجیت (ان صفات کا جوباری تعالی کے ساتھ خاص ہیں) کا اعتقاد کر کے اس کی تعظیم کرنا، یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا کہ خاص حق الوجیت کا ہے بیہ عبادت ہے۔ اور اگر بینہ ہوتو تعظیم ہے۔ اگر خواص (صفات خاصہ) الوجیت ثابت نہ کیے جا تیں اور تعظیم کی جائے جیسے باپ یا استاد کی تعظیم بشرط بکہ اور خرابی نہ ہوتو جائز ہے۔

### شرك كاحكم:

کفروشرک ایسابدترین جرم ہے کہ کا فرومشرک کی تبھی معافی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی بخشش ہوگی ، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُنْفَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِبَنْ يَّشَأَءُ \* (النسآء: ٨٠) ترجمه: "بيثك الله الله بات كومعاف نهيس كرتا كه الله كساته كسى كوشر يك تفهرا يا جائه ، اوراس سي كمتر بربات كوجس كه ليه چا بهتا ہے معاف كرديتا ہے۔"

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُنْهُمِ فَ بِاللّهِ فَقَلْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (المائدة: ٢٠) ترجمه:"يقين جانوكه جوفض الله كساتهكى كوشريك تفهرائ ،الله في السيك المي جنت حرام كردى ہے."

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ آهُلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِ كِيْنَ فِي ْنَارِ جَهَنَّمَ لَحٰلِيدِيْنَ فِيْهَا ﴿ (البينة: ٢) ترجمه: "يقين جانو كه الل كتاب اورمشركين ميں سے جنهوں نے كفر ابناليا ہے، وہ جہنم كى آگ ميں جائيں گے جہاں وہ ہميشہ رہيں گے۔"

# شرک کے بطلان کی عقلی دلیل:

اگرانصاف سے دیکھیے توشیطان ،فرعون ،نمر وداور شدّاد وغیر ہ کی نسبت کسی بے وقوف کو گمانِ الوہیت ہوتو اتناعقل سے بعید ہے اتناعقل سے بعید ہے اتناعقل سے بعید ہے کی نسبت بیزیالِ خام عقل سے بعید ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ وغیرہ انبیاءواولیاءتو برابرساری عمرا پنی عبدیت اور عاجزی کا اقر ارکرتے رہے اور نماز وسجد بے کیونکہ حضرت عیسیٰ وغیرہ انبیاءواولیاءتو برابرساری عمرا پنی عبدیت اور مالی کی معبودیت کاعملی مظاہرہ کرتے رہے۔ اور دیگر اعمالِ بندگی کے ذریعے اپنی عبدیت اور اللہ تنہارک و تعالیٰ کی معبودیت کاعملی مظاہرہ کرتے رہے۔

ہاں شیطان ،فرعون ،نمرود وغیرہ البنۃ الوہیت کے مدّی ہوئے اور زندگی بھر کبھی وہ کام نہ کیا جس سے بندگی کی بوبھی آئے ان کوا گرکوئی نا دان خدا سمجھے تو خیر سمجھے ، پر حقیقی تنجب اُس پر ہے جواس شخص کوخدا سمجھے جواپنی بندگی کا ہر طرح سے اقر ارکرنے والا ہے!

# اہم نکتہ:

استاد کی خوشی اور رضامندی اُس میں ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے ۔تاریخ کا استاد پڑھائے گا کہ پاکستان کا بانی قائدِ اعظم ہے،اگر امتحان میں بیسوال آئے کہ پاکستان کا بانی کون؟ اور شاگر د بجائے قائدِ اعظم کا نام لکھنے سے لکھ دے کہ پاکستان کے بانی ہمارے استاد جی ہیں، تو استاد صاحب بھی اس سے خوش نہ ہوں گے، اس طرح کوئی کہے کہ عالم الغیب ہمارے پیرصاحب ہیں توسیا پیراس سے ہرگز خوش نہ ہوگا بلکہ ایسے عقیدے سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اسی طرح یا در کھیے کہ نبی کریم طالتی کی خوشی اس میں ہے کہ ہم کہیں کہ علم غیب صرف اللہ ہی کی صفت ہے، گنا ہول کو بخشنے والاصرف اللہ ہے۔

مشرك كى دعا كاحكم:

دنیا کے بارے میں کا فرومشرک کی دعا قبول ہوسکتی ہے، کیکن آخرت کے بارے میں کسی کا فرومشرک کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ فُغْلِصِيْنَ لَهُ الرِّينَى وَ فَلَمَّا نَجْسَهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ لِيُسْرِكُونَ ﴿ وَالعَنكِبُوتِ: ٢٠)

ترجمہ: "چنانچہ جب بیکشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کواس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اس پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پرلے آتا ہے توفور اُشرک کرنے لگتے ہیں۔"

﴿ وَلَوْ تَزَى إِذُوقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لِلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَنِّبَ بِالْيِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوَا عَنْهُ وَإِنَّهُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوَا عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوَا عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَا لَكُنِيْوَنَ ﴾ (الأنعام: ٢٠٠ ـ ٢٠)

ترجمہ: "اور (بڑا ہولنا ک نظارہ ہوگا) اگرتم وہ وفت دیکھوجب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، اور یہ کہیں گے: "اے کاش! ہمیں واپس (دنیا میں ) بھیج دیا جائے، تا کہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلا ئیں، اور ہمارا شارمؤمنوں میں ہوجائے۔" حالانکہ (ان کی بیآرز وجھی سچی نہ ہوگی) بلکہ دراصل وہ چیز (یعنی آخرت) ان کے سمامنے کھل کرآچکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپا یا کرتے تھے، (اس لیے مجبوراً بیدعوی کریں گے) ورنہ اگران کو واقعی واپس بھیجا جائے تو بیدو بارہ وہ ہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو بیہ کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو بیہ کچھوٹے ہیں۔

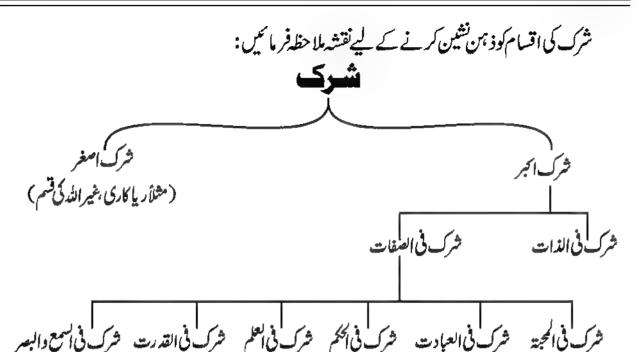



# عملمشق

سوال نمبر المخضر الفاظ مين زباني بتلاية

- 🛈 شركى كياتعريف ہے؟
- 🕝 "شرک فی العلم" سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے واضح کریں۔
- ⊕ مشرک کے انجام کے بارے میں قرآن علیم میں کیا ارشا وفر مایا گیاہے؟
  - 🕜 كفرزندقه يا كفرالحاد كي تعريف اورمثاليس بيان فرما تي \_
    - شرک فی العبادات کی کون کون سی صورتیں ہیں؟

| صحيح / غلط   | س <b>وال نمب</b> ر الصحیح اورغلط میں امتیاز کر کے ایمان کی تازگی کا ثبوت دیں۔                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 🛈 شرک گناه کبیره ہےاللہ تعالیٰ اس کو ہندے کی تو بہ کے بغیر بھی معاف فر ماسکتے ہیں۔            |
| -4           | 🕝 بیعقیده رکھنا که نبی اور ولی بھی کا ئنات کی ہر ہر چیز کاعلم رکھتے ہیں شرک فی انعلم کہلا تا۔ |
|              |                                                                                               |
|              | 🕝 کسی بزرگ کے نام کی منت ماننا یا اس کے نام کی قربانی کرنے کی گنجائش ہے۔                      |
|              | 🕜 ضروریات دین میں ہر ہر بات کوسو فیصد دل سے بچھٹاایمان کے لیے شرط ہے،                         |
|              | اس کے بغیر بندہ مؤمن نہیں ہوسکتا۔                                                             |
|              | <ul> <li>کسی قبر کوسیده کرنا یا قبر کا طواف کرنا گناه ہے۔</li> </ul>                          |
|              | 🕥 ضروریات دین میں جب تک تمام باتوں کاا نکارنہ کیاجائے کفر ثابت نہیں ہوتا۔                     |
|              | 🕒 پیروں، عاملوں، نجومیوں، کا ہنوں کے بارے میں بیعقبیدہ رکھنا کہ                               |
|              | وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں "شرک فی انعلم" کہلا تا ہے۔                                          |
|              | 🕜 سرور دو عالم مالله الله الله المسالم الله الله الله الله الله الله الله ا                   |
|              | اور ہرایک چیز کود کیھنے والے ہیں شرک کہلا تاہے۔                                               |
|              | 🛈 کسی بزرگ یاولی کے حکم کواللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح فرض اور ضروری سمجھنا چاہیے۔               |
|              | 🛈 کسی بزرگ کے نام ذکراور وظیفہ پڑھنا جیسے یا عبدالقادر، همیاً للد کہنا ہیج ہے۔                |
|              | سوال نمبر اسپے ایمان کی تکمیل اور تازگ کے لیے سیج جگہ (سسسا) کا نشان لگائے۔                   |
|              | 🛈 سروردوعالم نبی پاکساٹھاتیئے کے بارے میں درج ذیل عقیدہ رکھناایمان کا جزہے۔                   |
| سے زیاوہ علم | 🗀 کا ئنات کے ذرہ ذرہ کاعلم 🗀 اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق۔                                   |
|              | 🔲 آ پ مالایآدازجس کے جاہیں گناہ بخش دیں۔                                                      |
|              | 🗀 آپڊس گناه گاري چاہيں الله تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت فر مادیں۔                                |

| ضروریات دین کودل سے سچاسمجھنا مگراس کی تشریح اجماع صحابہ رضی التعنہم اور اجماع امت کے | · [7]                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
|                                                                                       | للاف بيان كرنا <u>-</u> | • 57 |

| - 4                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗀 شرك 🔲 كفرِنفاق 🗀 كفرِزندقه ياالحاد                                                           |
| تاه کبیره کفرعناد                                                                              |
| 🗭 مندر جبدؤیل شخص کی سز اہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔                                                  |
| 🗀 گناه گار 🗀 مشرک 🗀 زندیق                                                                      |
| 🗀 منافق 🗀 برعتی                                                                                |
| 🕜 دینِ حق کوسچاسمجھنااورزبان ہے سچائی کااقر ارکرنا مگرعیسائیوں اور یمبودیوں کوبھی صحیح سمجھنا۔ |
| 🗀 كفرِنفاق 🗀 شرك في القدرت 🗀 كفرِعنا و                                                         |
| 🔲 گناه کبیره 🔲 کفرالحاد                                                                        |
| الله تعالیٰ کے نز دیک اور عام مسلمان معاشرے میں کسی بھی شخص کومؤمن سمجھنے کے لیے ضروری ہے      |
| 🗆 دل سے تصدیق کرنا                                                                             |
| تنام سرکاری کاغذات اور دجسٹروں میں مذہب اسلام کااندراج کرنا                                    |
| ول سے تصدیق اور زبان سے اقر ار کرنا                                                            |
| 🔲 ول وزبان سے تصدیق کرنا مگرقا دیا نیوں اور دیگر باطل مذہبوں کو بھی سیجھ سمجھنا                |
| 🕥 اس حد تک دین میں کوشش کرنے والا پکامؤمن ہے۔                                                  |
| توب دینی معلومات اورخالی نالج رکھنے والا                                                       |
| ا کشر ضرور یات دین کی سوفیصد تصدیق کرنے والا                                                   |
| تمام ضروریات دین کا خالی زبان سے سوفیصد اقر ارکرنے والا                                        |
| تنام ضروریات دین کوسوفیصد دل سے سچاماننے اور زبان سے اقرار کرنے والا                           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                        |

| 🕒 کسی ولی یا بزرگ کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا کہوہ جس کو چاہیں بیٹے بیٹیاں دے سکتے ہیں ،جس |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| کو چاہیں نفع ونقصان دے سکتے ہیں۔                                                         |
| 🗀 بدعت 🗀 گناه کبیره 🗀 شرک فی ابعلم                                                       |
| 🗀 كفرِنفاق 🗀 شرك في القدرت 🔃 كوئي مضا كقة بين                                            |
| 🛆 درج ذیل امور کاعقیده رکھنارسول الله کانتالیج پرایمان کی علامت ہے۔                      |
| الله تعالی نے تمام مخلوق پر سب سے بڑھ کرآپ کوعلم عطا کیا۔                                |
| 🔲 آپ ہر جگہ حاضرونا ظربیں۔                                                               |
| 🔲 آپ کی قبرِ اطهر کوسجده کرنا اورآپ سے دعائمیں مانگنا۔                                   |
|                                                                                          |
| 🛈 ایمان کے لیے بنیادی شرائط ہیں:                                                         |
| نماز،روزه،صدقات وخیرات کااهتمام کرنا                                                     |
| سوفیصد تمام ضروریات دین کودل سے تمجھنا                                                   |
| 🔲 فقراءودرویشوں کے لیےخوب کنگر کا اہتمام کرنا                                            |
| تصدیقِ قلبی کے ساتھ باطل مذاہب جیسے قادیا نیت وغیرہ سے براءت اور بیز اری ا               |
| 🔲 عج وعمر ہے کھڑ ت ہے کرنا                                                               |
| 🕑 تمام عبادات وصدقات کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔                                            |
| ے گنا وصغیرہ سے بچنا ہوشم کے <i>نفرسے بچنا</i>                                           |
| 🗀 خوب وظا ئف پڑھنا 📄 شرک کی ہرفتم سے بچنا                                                |
| تلاحی اور رفاہی اداروں میں خوب خدمات پیش کرنا اور ساجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر <u> </u>     |
| حصدلينا                                                                                  |

# يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ

قبولیت کے اعتبار سے ایمان کی اقسام

قبولیت کے اعتبار سے ایمان کی دونتمیں ہیں۔

ايمان بالغيب المشابده

ایمان بالغیب کا مطلب بیرے کہ سی چیز کودیکھے بغیراس پرایمان لانا۔

ایمان بالمشاہده کا مطلب بیہ ہے کہ سی چیز کود مکھراس پرایمان لانا۔

ان دونوں قسموں میں سے معتبر ایمان بالغیب ہے نہ کہ ایمان بالمشاہدہ ،اس لیے قر آن یاک میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں مرادایمان بالغیب ہی ہے۔

ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں اس کی بہت ہی مثالیں قرآن یاک میں موجود ہیں جیسے کہ فرعون کے قصے میں ہے كه وه عذاب كوآتاد مكيركرايمان لا ياليكن اس وقت اس كاايمان قبول نه مواچنانچة قرآن ياك ميس ارشاد ب:

ا حَتَّى إِذَا آَدُرَكُهُ الْغَرَقُ عَالَ امّنْتُ آنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا الَّذِيِّ امّنَتْ بِهِ بَنُوّا إِسْرَآءِيُلَ وَاكَامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ الْكُنِّ وَقَلْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ (يونس: ١٠٠ ، ١٠)

ترجمه: "جب فرعون ڈو ہے لگا تو بول اٹھا کہ میں ایمان لا بااس بات پر کہاس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فر مانبر داروں میں سے ہوں ، (اس سے کہا گیا) کہا ب ایمان لا تا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نا فرمانی کرتار ہااور توفساد مجانے والوں میں سے ہے۔"

اسی طرح دوسری جگے قرآن پاک میں اہل جہنم کے بارے میں ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جا تمیں گے تو کہیں گے کہا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجیے ہم نیک اعمال کریں گے۔ارشادِ باری تعالی ہے:

ا وَلَوْ تَزَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ ﴿ رَبَّنَا ٱبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

#### فَارُجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ ﴿ (المسجدة: ١٢)

ترجمہ:"اور کاش تم وہ منظر دیکھوجب بیہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سرجھکائے ہوئے کھڑے ہول گے (کہدرہے ہول گے) ہمارے پروردگار ہماری آئکھیں اور ہمارے کان کھل گئے اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ ہم نیک اعمال کریں ہمیں اچھی طرح یقین آچکا ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَجِأَى مَ يَوْمَهِ إِي بِهَ هَنَّمَ اللهِ مَهِ إِي تَكَالَكُو الْإِنْسَانُ وَاللَّي لَهُ اللَّهِ كُوى ﴿ الفجر: ٣٣) ترجمه: "اوراس ونت جهر آن لا يا جائے گاتواس ون انسان كو بھر آئے گا، اوراس وقت بجھ آنے كاموقع كهال بوگا؟ "

# ہ ہے ہے ہوں انع علم حاصل کرنے کے ذرائع

حواس خمسہ لیعنی آنکھ،کان، ناک، زبان، اور ہاتھ عطا فرہائے،آنکھ کے ذریعے و کیھ کرکسی چیز کے خوبصورت ہونے یا برصورت ہونے کاعلم حاصل کیا جاتا ہے۔کان کے ذریعے سن کرکسی چیز کاعلم حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حواس خمسہ کا دائرہ کارمحہ دورکھا ہے، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے بس اس چیز کاعلم ان سے حاصل ہوسکتا ہے، اس کے علاوہ کاعلم ان سے حاصل کرنا یا اس کو پیدا کیا گیا ہے بس اس چیز کاعلم ان سے حاصل ہوسکتا ہے، اس کے علاوہ کاعلم ان سے حاصل کرنا یا میں میں عضوی وضع کے خلاف علم حاصل کرنا چا ہے تو ساری دنیا اس کو ان کی ہی آئکھ سے بجائے دیکھنے کا کام نہیں لیا جاسکتا، اس طرح کان سے بجائے ساعت کے دیکھنے کا کام نہیں لیا جاسکتا، اس طرح کان سے بجائے ساعت کے دیکھنے، سو تکھنے کا کام نہیں لیا جاسکتا ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ ان اعضاء سے ان کا اصلی کام لینے کے بجائے دوسرا کام لینے سے وہ عضوضا تع ہوجائے اور اپنے اصلی کام سے بھی معطل ہوجائے مثلاً کوئی شخص سالن کا داکھ معلوم کرنے کی کوشش کر سے تو

ہوسکتا ہے کہ آئکھ اور کان، دیکھنے اور سننے سے ہی عاجز آجائیں۔ دوسر اذریعہ:عقل

جہاں پران حواس خمسہ کی کارکردگی کی انہاء ہوتی ہے وہاں پرعلم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے «عقل" بطور آلہ ملم کے عطافر مائی ہے مثلاً کسی چیز کی اچھائی یا برائی ، فوائد ومضر ات معلوم کرنے کے لیے محض ظاہری اعضاء کارآ مرنہیں ، بلکہ یہاں عقل کے ذریعے مقصود حاصل ہوتا ہے۔ عقل کی فضیلت:

الله تبارك وتعالى نے قرآن ياك ميں ارشا وفر مايا:

﴿ إِنَّ فِي خُلِكَ لَنِ كُلْ يَ لِمِنْ كَأْنَ لَهُ قَلْبُ أَوُ ٱلْقَى السَّمْعَ وَهُوَهَ هِيْكُ ﴿ قَ: ٣٠) ترجمہ: "بے شک اس میں البتہ تھیجت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہویا وہ کا ن لگا کر سنے اور وہ دل سے حاضر یعنی متوجہ ہو۔"

اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قلب بول کر "عقل" مرادلیا ہے اور مطلب ہیہ کہ قرآن مجید تھے تہاں شخص کے لیے جس میں عقل ہواوراس عقل سے کام لے کراس کو تو جہ سے سنے اور غور کر ہے تو چونکہ اس جگہ عقل کا ذکر ہے، اس لیے عقل کی حقیقت اور فضیلت جان لینی چاہیے، سوعقل کی فضیلت تومسلم ہے لکہ سلم ہے کہ کسی بے عقل کو بھی اس میں کلام اور اختلاف نہیں ، ظاہر ہے کہ ساری دنیا کا کارخانہ ہی عقل پر چل رہا ہے، چنا نچے تجارت، صنعت وحرفت، زراعت اور کھتی باڑی وغیرہ دنیا کا کوئی کام بھی عقل کے بغیر نہیں چل سکتا، اس طرح آخرت کا کارخانہ بھی عقل ہی سے چلتا ہے۔

ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نی کریم ساٹی آیا کہ سی جہاد سے فارغ ہوکروا پس تشریف لائے،
کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا جولوگ جہاد میں شریک ہوئے ان کا مرتبہ برابر ہے یا پچھ تفاوت ہے؟ آپ ٹاٹی آئی نے ارشا دفر ما یا کہ باعتبار عقل کے تفاوت ہے، یعنی جن لوگوں کی عقل زیادہ ہے ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور جن کی عقل کم ہے ان کا مرتبہ بھی کم ہے، اجر باعتبار عقل کے ملے گا اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ انسان کا برعمل عقل کے تا بع ہوا کرتا ہے اور اجرعمل کے تا بع ہوا۔ ایک اور وایت میں اسی طرح کا مضمون ہے، روایت بیہ ہے:

شیخ بنم الدین رحمة الله علیه نے اس حدیث کا مطلب بید بیان فرما یا ہے کہ اس جگہ ایک تکوین اور تقدیری مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن انسان بھی دوگروہوں میں ہوں گے، ایک اصحاب الیمین کا اور ایک اصحاب الشمال کا جن لوگوں کے اعمال صالحہ ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کو دا بنی طرف سے دیے جا تیں گے، اس لیے ان کا لقب "اصحاب الیمین" ہوگا، اوہ جولوگ نافر مان ہوں گے ان کے نامہ اعمال با تھیں جانب سے دیے جا تیں گے اور وہ "اصحاب الیمین" ہوگا، اوہ جولوگ نافر مان ہوں گے ان کے نامہ اعمال با تھیں جانب سے دیے جا تیں گے اور وہ "اصحاب الشمال" کہلاتیں گے۔ در اصل قضا وقد رہیں بید بات طے ہوچی تھی کہ پچھ لوگ نافر مان ہوں گے اور وہ "اصحاب الشمال" کہلاتیں گے۔ در اصل قضا وقد رہیں بید بات طے ہوچی تھی کہ پچھ دوڑ کر، جو ان وقت موں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ماجرا بنایا گیا کہ پچھ عقلیں خدا کی طرف بڑھیں گی، پچھ دوڑ کر، جو "السابقون السابقون الس

#### امام غزاليٌّ كافرمان:

امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم بیں لکھا ہے کہ عقل کی فضیلت اور برتری تمام کا نکات بیں مسلم ہے، چٹا نچہ اس عقل ہی کی بدولت تمام چیزیں انسان کے تقرف بیں ہیں، ایک ذراسے ڈنڈ سے پورے گئے کو آگے کر لیتا ہے، ظاہر ہے کہ گائے ہیں فیرہ نہ انسان کی جسامت اور ڈیل ڈول سے ڈرسکتے ہیں، کیونکہ وہ خوداس سے کہیں زیادہ جسے ہیں، اور نہ ان کواس کے گز بھر کے ڈنڈ سے کا خوف ہے، کیونکہ بڑے بڑے درخت وغیرہ ان کے سامت اور ڈیل ڈول سے ڈرتے ہیں، اور فوداس سے کہیں زیادہ جسے ہیں، اور نہ ان کواس کے گز بھر کو ان کے سامت اور ڈیل کا موسے ہوئے ہیں، اور خودت ہیں ہوئے ہیں۔ اور خود کی بادشاہ ہوا وروہ اپنے غلاموں سے پردے میں بیٹھا ہو کہ وہ اس کو نہ دیکھ در ہے ہیں، اور ہوں گئی ہوں ۔ چیلے کوئی بادشاہ ہوا وروہ اپنے غلاموں سے پردے میں بیٹھا ہو کہ وہ اس کو نہ دیکھ در ہوں گرباور اس کے مطبع ہیں ۔ چیلی ہوئے اور اس کے مطبع ہوا کہ وہ ان کی سامنے نہیں ہے کہ دکھائی نہیں دینی گراس کا تصوف سب پرچل رہا ہے۔ کارعب اور ہیں جا کہ مطبع ہے ان وار و برکا ہے کہ عقل منبع ہے علوم اور ادر اکا ہی کا منبع کے معنی سرچشمہ کے ہیں لیمنی جس طرح وقتل سے انماں علوم و کہ ان سے انماں علوم ہوتا ہے اور عالم مطبع ہے انو ار و برکا ہے کا مطبع ہے انو ار و برکا ہے کا مطبع افتی مشرق کو کہتے ہیں، جس طرح افق سے آفیاب طلوع ہوتا ہے اور عالم مطبع ہے انو ار و برکا ہے کا مور دیا گئی ہوں تو نہیں انوار و برکا ہے کا افق ہے اور عقل اُساس العلوم ہے لیمن علوم کی بنیا د ہے، اگر عقل نہیں تو نہ دنیا کی عمارت بنتی ہے نہ آخرہ کی ۔ عقل نہیں تو نہ دنیا کی عمارت بنتی ہے نہ آخرہ کی ۔

#### ایمان افروزمکالمات:

علامہ ماروردیؓ کی کتاب "ادب الدنیا والدین " میں ایک حکایت ذکر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل خداوند تعالیٰ کی گنٹی بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی کرّ م اللّٰدو جہہ جن کی ذہانت وفطانت مسلم اور مشہور ہے ان سے کسی نے سوال کیا کہ جب قیامت کے دن اولین اور آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو استے بے شار آدمیوں کا حساب حق تعالیٰ کیسے لے لیس گے؟ آپ " نے فرما یا کہ جس طرح وہ اس وقت اپنی مخلوق کورزق پہنچا رہا ہے اسی طرح اس دن سب کا حساب بھی لے لے گا، ہر خص کو ہر جگہرزق اپنے وقت پر پہنچ جا تا ہے حالانکہ روئے زمین پر اللّٰہ تعالیٰ کی بے شارمخلوق آباد ہے، پس جو خدا بے شارمخلوق کو بلا کسی غلطی کے دزق دیتا ہے، اسی طرح وہ سب کا بیک وقت بلاکسی غلطی کے دزق دیتا ہے، اسی طرح وہ سب کا بیک وقت بلاکسی غلطی کے در ق دیتا ہے، اسی طرح وہ سب کا بیک وقت بلاکسی غلطی کے حساب بھی لے لے گا۔

اسی طرح ایک دفعه کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ جب انسان مرجا تا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ فرما یا جب چراغ جلتا ہے تو اس میں نوراور روشنی ہوتی ہے بعداز ال فرما یا کہ جب اس کو بجھادیتے ہیں تو بتلاؤ کہ وہ نور کہاں چلاجا تا ہے؟ یہ جوابات عقل ہی کی بدولت ان حضرات کے ذہمن میں آئے ہے۔

عقلِ سحيح كامعيار:

حضرت مولانا قاسم صاحب رحمة الله عليه نے فرما یا کہ الله تعالی نے انسان میں جو حواسِ خمسہ ظاہرہ پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے سرکی آنکھ ظاہری اشیاء کود کھنے کے لیے پیدا کی ہے اور ایک آنکھ الله تعالی نے دل میں پیدا کی ہے جس سے حق وباطل کا فرق معلوم ہوتا ہے اور اسی دل کی آنکھ کو عقل کہتے ہیں، جس سے حق وباطل کی رنگینیوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے، جس طرح آنکھ اگر رنگتوں کے فرق کو سے صحیح اور اک کرتی ہے تو وہ آنکھ تندرست ہے ورنہ وہ عقل اگر حق وباطل کے فرق کو سے صحیح سمجھ رہی ہے تو وہ تندرست ہے ورنہ وہ عقل بیار ہے، اسی طرح عقل اگر حق وباطل کے فرق کو سے صحیح سمجھ رہی ہے تو وہ تندرست ہے ورنہ وہ عقل بیار ہے، اگر آنکھ سے ایک کو دود کھائی دینے لگیس تو اس کو " جھنگا" کہا جاتا ہے اسی طرح دل کی آنکھ سے اگر کسی کو ایک اسلام اور ایک رسول کے دورسول اور ایک قرآن کے دوقر آن نظر آنے گئیس تو سمجھ لوکہ اس کے دل کی آنکھ جاگر ہیں تو سمجھ لوکہ اس کے دل کی آنکھ جاگر ہیں تو سمجھ لوکہ اس کے دل کی آنکھ جاگر ہیں تائی درست ہوتو ایک نظر آئے گا۔

دورِ حاضر کی تگین غلطی کااز اله:

آج کل عمو مالوگ کہا کرتے ہیں کہ احکام اسلام کوہم خود عقل سے بھے لیں گے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بیر آپ کا فرمانا تو درست ہے مگر ذراہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کی عقل کو دیکھ لیس کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ جس عقل کوئن وباطل کا فرق ہی نظر نہ آئے تو وہ عقل عقل ہی نہیں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیے معلوم ہو کہ سی شخص کی دل کی آنکھ درست ہے سواس کی مثال السی سمجھو کہ آگر سی نابینا کے سامنے لذیذ کھا نوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہوتو اس کو پچھ معلوم نہ ہوگا، پس جس طرح اگر انسان کی ظاہری آنکھ درست ہوتو وہ لذیذ کھا نوں اور انواع واقسام کی چیزوں اور نعتوں کو دیکھ کرخوش ہوتا ہے تو سمجھ لینا چا ہیے کہ کہ اس کی آنکھ ٹھے کہ کہ اس کی آنکھ ٹھے اور اگر کسی کو پچھ معلوم ہی نہ ہوتو اس کی آنکھ درست نہیں ، اسی طرح اگر انسان کو اطاعت خداوندی کی طرف رغبت اور میلان ہے تو سمجھو کہ اس کے دل کی آنکھ درست ہے ورنہ وہ

نابینا ہے اور اس کوعلاج کرنا چاہیے، غرض جو معیار ظاہر کی آنکھ کی خرابی اور صحت کا ہے وہی باطن کی آنکھ کا ہے،
اگر کسی شخص کو سیاہ اور سفید کا فرق معلوم نہ ہوتو اس کی ظاہر کی آنکھ خراب ہوتی ہے اسی طرح جس شخص کو زنا اور
تکاح میں فرق معلوم نہ ہواس کی باطن کی آنکھ خراب ہوگئ ہے، جیسے پانی اور پیشاب میں فرق معلوم نہ ہواور گلا
ب اور سڑے ہوئے بد بودار پانی کو یکسال خیال کر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی قوت شامتہ اور ذاکفہ بگڑ ہو چکی ہے
اسی طرح جس کوحق و باطل کا فرق محسوس نہ ہوتو اس کی عقل بیار اور خراب ہے۔

انبیائے کرام علیم السلام سے بر ھرکو فی عقلمندہیں:

غرض عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور تمام علماء کا اس پراتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہے بڑھ کرکوئی عقل نہ ہیں اور امام احمد بن مسکویہ نے اس کی ایک دلیل عقلی بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ دیکھو دنیا میں بڑے بڑے بڑے بادشاہ، امراء اور رؤساء خی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دولت کے خزانے لٹا دیے مگر پھر بھی کوئی بڑے من ان کا عاشق نہیں ہوا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بیشان ہے کہ دو دو مہینے چولہا نہیں جاتا مگر ایک نہیں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کے عاشقان جان شارموجود ہیں، بیشت عقل کے کمال ہی کی وجہ سے تو ہے کسی بے عقل پر کوئی عاشق نہیں ہوا کرتا، حضرات انبیاء کرام کی عقل کے کمال اور حسن و جمال ہی نے ان کو عاشق بنایا ہے۔

حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شریعت کی باتیں خلاف عقل نہیں بلکہ فوق العقل ہیں۔خلاف عقل نہیں جادہ عقل میں آ جاوے اور عقل اس پر حادی ہوجائے اور پھروہ اس بات پر بیہ عکم لگائے کہ بیدرست ہے یا غلط ہے لیکن فوق العقل کا مطلب بیہ کہ شریعت کا تھم عقل سے اتنا بلنداور بالا ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی ہی نہیں اور جب رسائی ہی نہیں توعقل اس پر کیسے تھم لگاسکتی ہے؟غرض اس فرق کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔

#### عقل کی حیثیت:

عقل کا مرتبہ اور مقام کیاہے؟ سواس کا اجمالی جواب س کیجیے، وہ یہ کہ عقل عالم ہے حاکم نہیں ، مطلب اس کا یہ ہے کہ عقل کا کام بیہ ہے کہ جواحکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان کو سمجھے اور ان کا ادراک کرے اور پھر ان پر چلے اور بیر منصب عقل کا نہیں کہ وہ بیچکم کرے کہ فلاں کام کرواور فلاں کام نہ کرو۔

#### عقل پرستی کے فتنہ کی اصلاح:

تعلم وینااس کا منصب نہیں بلکہ تھم کی تغمیل کرنااس کا منصب ہے،اس کی مزید وضاحت ہیہے کہ آج کل بیفت عام طور پر پھیلا ہوا ہے کہ اگر کسی کے سامنے ہم شریعت کا کوئی تھم بیان کرتے ہیں تو وہ نہا بت ہی بے با کی سے بدوھڑک ہوکر کہد دیتا ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا ،اگراس کے جواب میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی بیاں لڈتعالی کا تھم ہے خواہ مجھ میں آئے یا نہ آئے گر مان لو ،تو وہ اس پر کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالی نے ہم کوعقل دی ہے وہ اس لیے تو دی ہے کہ ہم اس سے کا م لیس ور نہ عقل ہے کا رہوگی۔

سواس کے جواب کی تفصیل غور سے سجھے کیونکہ یہ فتنہ بہت سخت ہے، ویکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر کی آگھ بنائی ہے جس سے نیک و بدکا امتیاز کرتا ہے اور یہی باطنی آ نکھ تا ہے اسی طرح ایک دل کی اور باطن کی آ نکھ بنائی ہے جس سے نیک و بدکا امتیاز کرتا ہے اور یہی باطنی آ نکھ تقل ہے تو یہ مشاہدہ ہے کہ جس طرح ظاہری آ نکھیں انسانوں کی مختلف اور متفاوت ہیں بعنی کسی کی نگاہ دور بین کسی کی قریب بین ہے، کوئی کا نا ہے کوئی بھیڈگا ہے، اسی طرح عقل بھی لوگوں کی مختلف ہے اور جب عقل بسی مختلف اور متفاوت ہیں، لیعنی کوئی شخص زیادہ عاقل ہے اور کوئی کم عاقل ہے تو اب آپ کا یہ کہنا تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقل دی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقل دی ہے۔ گرسوال یہ ہے کہ پہلے یہ و کی لیجے کہ آپ کی عقل بالکل درست ہے یا بیار ہے کیونکہ جس طرح دیکھنا اسی شخص کے لیے جمت ہے جس کی بینائی ٹھیک اور سے یا کہ ہواسی طرح عقل بھی اسی شخص کے لیے جمت ہے جس کی عقل بیار یوں اور آلائشوں سے یا کہ ہو۔

## ایک خوبصورت مثال سے وضاحت:

اس کوایک مثال سے بھے لیجے کہ جیسے انتیس کا چاند ہے کہ توی البصر لوگوں کو تونظر آجا تا ہے گرجس شخص کی نگاہ کمزور بواور اس کو بوجہ اپنی نگاہ کی کمزوری کے چاند نظر نہ آیا اور وہ بول کہنے گئے کہ چونکہ جھے کو چاند نظر نہیں آیا اس لیے میں نہیں ہا دتا کہ چاند بوا ہے تواس سے یہی کہا جائے گا کہ تیری نظر ہی کمزور ہے اس لیے تجھ کو چاند نظر نہیں آر ہا تو وہ آپ کی عقل کا قصور ہے نور کا قصور نہیں آر ہاتو وہ آپ کی عقل کا قصور ہے نور کا قصور نہیں آر ہاتو وہ آپ کی عقل کا قصور ہے نور کا قصور نہیں ، اور بہتو اللہ تعالی کے احکام ہیں ، و نیا کے حکام کی طرف سے اگر کوئی تھم جاری کیا جائے تو آپ بینہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میری سمجھ میں بہتی کہا جائے گا کہ خواہ سے بھی جو نہیں آیا اس لیے میں اس کونہیں ما نتا ، اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ خواہ آپ کی سمجھ میں آب کی سمجھ میں انتا ، اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ خواہ آپ کی سمجھ میں آب کی سمجھ میں آب کی سمجھ میں آب کی سمجھ میں آب کی میں آب کو ما نتا پڑے گا۔

اوراگرآپ نے وہاں یہ تقریر شروع کی کہ صاحب! آخر اللہ نے ہم کوعقل دی ہے تو کیا یہ بیکار ہے؟ ہم کو اس سے کام لیمنا چاہیے تو پھرسید ھے جیل میں بھیج و ہے جا کیں گے اور دنیا کے احکام میں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اس سے کام لیمنا چاہیے تو پھر سید ھے جیل میں بھیج و ہے جا کیں گفتہ ہوگر اس کے باوجود حکم حاکم ہی کامعتبر ہوگا، تو جسب حکا م جازی کے احکام میں کہاں اس کی گنجائش ہوسکتی ہے۔ جسب حکا م جا کا رئی ہو گائی ہو گئی ہوگئی ہے۔ ہر حال میں ماننا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا اس لیے کہ اگر جر خض کی عقل کو معیار مان لیا جائے اور ہر خض اس بات کا مدی ہو کہ جو کھ میری بھی میں اور میری عقل میں آئے گا وہ قابل عمل ہے اور اس کے علاوہ سب خلاف عقل ہے تو دنیا کا نظام ہی ٹبیں چل سکتا، اس لیے کہ اس دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو تین خداؤں کا قائل ہی ہاری عقل میں تو بھی درست ہے تھی خوال کا ہی افکار کرتا ہے اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو تین خداؤں کا قائل ہے، آب اگر بیسب باطل پرست ہے کہیں کہ صاحب جاری عقل میں تو بھی درست ہے تو آپ کیا کہیں گا ور کہے تمام اضداداور نقائص کو تھے مان لیس گے۔ بھی کہیں کہیں جاری میں تو بھی درست ہے تو آپ کیا کہیں گا ور کیے تمام اضداداور نقائص کو تھے مان لیس گے۔ بھی کہیں گا ہی افکار کرتا ہے اور کیے تمام اضداداور نقائص کو تھے مان لیس گے۔ بھی کہیں گیسر افر ریعہ: وی الہی

یہ بات یا در ہے کہ جس طرح التہ تعالیٰ نے "حواس خمسہ" کا دائرہ کا رمحد ور رکھا ہے، اسی طرح عقل کا دائرہ کا ربحی محدود ہے، بہت ہی الیبی اشیاء ہیں جن کاعلم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ وحی الہی کو ابتداء ہوتی ہے، جو تحصیل علم کا ایک لامتنا ہی ذریعہ ہا بنایا، جہاں عقل کی انتہاء ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی کی ابتداء ہوتی ہے، جو تحصیل علم کا ایک لامتنا ہی ذریعہ ہم مثلاً امور آخرت کے متعلق علم حاصل کرنا، برزخ، قیامت، جنت ودوزخ وغیرہ کی حقیقت معلوم کرنا وغیرہ وغیرہ ان امور کے ادراک سے خصر ف حواس خمسہ عاجز ہیں بلکہ عقل سے بھی ان کا اندازہ ممکن نہیں ہے ان کاعلم خاص وحی الہی پر موقوف ہے جیسے اس میدان میں حواس خمسہ کو استعال کرنا بے سود و بے فائدہ ہے اسی طرح اس میدان میں عقلی گھوڑے دوڑ انا بھی سخت جہالت ہے۔

# احوال آخرت توعقل کی تسوٹی پر پر کھنا:

بعض لوگ جب جنت ودوزخ کے احوال کے متعلق آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کے عجیب وغریب حالات کواپٹی عقل کی کسوٹی پر پر کھنے لگتے ہیں جب ان کی حقیقت کسی طرح عقل میں آتی ہی نہیں تو طرح طرح کے وساوس وشبہات کا شکار ہوکرا پنے ایمان پر کاری ضرب لگاتے ہیں، یہاں اس بات کوخوب جھے لینا چا ہیے، کہ آخرت کی چیزیں چونکہ ہماری دیکھی ہوئی نہیں ہیں، اور ہم نے ان کا بھی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہے اس لیے وہ ہمیں اچنھے کی سی معلوم ہوتی ہے اور ان کا سجھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جا تا ہے۔لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بچے سے جو مال کے پیٹ ہی میں ہوا گرکسی آلہ کے ذریعے یہ کہا جائے کہ اے بچے! تو عنقریب الیسی دنیا میں آنے والا ہے، جہاں لاکھوں میل کی زمین ہے اور اس سے بھی جائے کہ اے بچے! تو عنقریب الیسی دنیا میں آنے والا ہے، جہاں لاکھوں میل کی زمین ہے اور اس سے بھی بڑے سمندر ہیں، آسان ہیں، چاند، سورج اور لاکھوں سارے ہیں اور وہاں ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ریلیس دوڑتی ہیں اور لڑتی ہیں اور لڑتی ہیں اور ایک کی جہاز اڑتے ہیں، ریلیس کے دوڑتی ہیں اور لڑتی ہیں ہوگا، کیونکہ وہ جس دنیا میں ہے اور جس دنیا کو کہا گرسوچ سمجھ بھی لے تو اس کے لیان با توں کا لیقین کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ جس دنیا میں ہے اور جس دنیا کو دیجا ورجا نتا ہے تو وہ تو بس اس کے لیدا کی بیٹ کی بالشت بھرکی دنیا ہے۔

بالکل ایساہی معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے انسانوں کا ہے، واقعہ یہ کہ عالم آخرت اس دنیا کے مقابلے میں ہماری کے مقابلے میں ہماری کے مقابلے میں ہماری یہ ختا بلے میں اسی طرح بے حدوسیج اور ترقی یا فتہ ہوگا، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے یہ ختا ہوں دنیا ہے حدوسیج اور ترقی یا فتہ ہے اور جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سب بچھ دیکھ لیتا ہے، جس کو ماں کے بیٹ کے زمانے میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، اسی طرح آخرت کے عالم میں بہنچ کرسب انسان وہ سب بچھ دیکھ لیں گے جواللہ کے پیٹم روں نے وہاں کے متعلق بتلایا ہے۔
میں بہنچ کرسب انسان وہ سب بچھ دیکھ لیں گے جواللہ کے پیٹم روں نے وہاں کے متعلق بتلایا ہے۔
میں بہنچ کرسب انسان وہ سب بچھ دیکھ لیں گے جواللہ کے پیٹم روں نے وہاں کے متعلق بتلایا ہے۔
میں بہنچ کرسب انسان وہ سب بچھ دیکھ لیں گے جواللہ کے پیٹم روں نے وہاں کے متعلق بتلایا ہے۔

ہماری عقلِ نارساکی پرواز کاعالم توبہ ہے کہ اگرایک دوصدیاں پہلے اس سے کہاجاتا کہ ایک الیی سواری ایجاد ہونے والی (مراد ہوائی جہاز) ہے، جومنوں اور شوں وزن اٹھائے، ہزاروں فٹ بلندی پر، بہت تیز پرواز کر ہے گ، توبیقال ہرگزاس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی مگر آج کھلی آتھوں اسی چیز کا دن رات مشاہدہ ہور ہاہے۔

آج سے پچھ عرصہ پہلے جب کہ خورد بین ایجا ذہیں ہوئی تھی عقل سے بیکہا جاتا کہ پانی کے قطرے میں سینکڑوں جرثوے ہونے کا تھم نہ لگاتی مگر آج خورد بین کے ذریعے اپنی آتھوں سے ان جرثو موں کا مشاہدہ کیا جارہا ہے۔

آئی سے ان جرثو موں کا مشاہدہ کیا جارہا ہے۔

آج سے تقریباً ایک صدی پہلے ہی اس عقل سے کہا جاتا کہ پچھ عرصہ کے بعد ایسا اسلحہ ایجاد ہونے والا ہے، مثلاً میزائل اور ایٹم بم وغیرہ کہ میزائل کے ذریعے ہزاروں میل دور ہی اپنے ہدف کونشانہ بنا کرنیست ونا بود کیا جائے گا اور ایک ایٹم بم لاکھوں افراد کے لقمہ اجل بننے کے لیے کافی ہوگا ، توعقل اس بات کوہنسی اور مذاق پر

#### محمول کرتی مگرائج بیافسانہ حقیقت بن کرسامنے آچکاہے۔

جب ہماری عقل اس قدر لا چار ہے کہ ایک دوصدی بعدرونما ہونے والے وا قعات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تواس عقل سے لامحدود زندگی یعنی آخرت کی زندگی ، اور جنت ودوزخ کے وا قعات کا اندازہ لگا نا کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ عقل کی سوٹی پر عالم آخرت کو پر کھنا سخت نا واقفی کی بات ہے!!

# ایک خوبصورت مثال سے وضاحت:

تحکیم الامت مجددالملت حضرت مولانااشرف علی تھانوی نورالله مرقدہ جواپئی صدی کے بلند پایہ محقق، بے مثال مفسر گزرے ہیں، جن کی مجددانہ تعلیمات، زیورِ اعتدال سے آراستہ، تمام شعبہ ہائے زندگی کو محیط ہیں، اس مقام کی توضیح اسپنے وعظ میں اس طرح فرماتے ہیں:

حضرت! پیقل جب بڑھتی ہے تو اتنا پریشان کرتی ہے کہ زندگی تباہ کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے بہت سے عقلاء کے تباہ ہونے کی ، کہانہوں نے عقل سے وہ کام لیا جواس کی حدسے آ گے تھا اور ہر چیز کا اپنی حدسے نکلنا مضرہے، میں توعقل کے متعلق ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بیالیں ہے جیسے گھوڑ اپہاڑ پر چڑھنے والے کے لیے، اب تین قشم کےلوگ ہیں، ایک تو وہ جو گھوڑے پر سوار ہوکر پہاڑ تک پہنچے اور پھر پہاڑ پر بھی اس پر سوار ہوکر چڑھنے لگے، بیلطی پر ہیں،ضرورکسی سیدھی چڑھائی پرسواراورگھوڑا دونوں گریں گےاورایک وہ ہیں جو سیمجھ کر کہ گھوڑا پہاڑ پرتو کام دیتا ہی نہیں تواس سے صاف سڑک پر کام لینے کی کیا ضرورت ہے، وہ گھر ہی سے پیدل چل پڑے، نتیجہ بیہ ہوا کہ پہاڑ تک پہنچ کر تھک گئے بیہ بھی نہ چڑھ سکے تو ان دونوں کی رائے غلط تھی، پہلی جماعت نے گھوڑے کواپیابا کارسمجھا کہ آخیر تک اس سے راستہ طے کرنا چاہاا ور دوسرے نے ایسا بے کارسمجھا کہ یہاڑ تک بھی اس سے کام ندلیا مسیح بات توبہ ہے کہ گھوڑ اپہاڑ تک تو کار آمد ہے اور پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بیکار، اس کے لیے کسی اور سواری کی ضرورت ہے یہی حال عقل کا ہے بالکل کام نہ لینا بھی حماقت ہے اور آخیر تک بھی کام لیناغلطی ہے،بس عقل سے اتنا کام تولو کہ تو حبیر ورسالت کو مجھوا ور کلام اللہ کا کلام اللہ ہونا معلوم کرلو، اس سے آ گے فروع میں (برزخ، جنت، دوزخ) عقل سے کام نہ لینا چاہیے، بلکہ اب خدا ورسول مالنا آئے کے احکام کے آ گے گردن جھادین چاہیے، چاہے ان کی حکمت عقل میں آئے یا نہ آئے۔ دیکھیے قانون سلطنت کے منوانے کی دوصورتیں ہیں،ایک بیر کہ پہلے ہیں مجھادیا جائے کہ جارج پنجم ( حکمران کا نام ) بادشاہ ہیں،اس کے بعدتمام احکام کے متعلق کہد یا جائے کہ یہ با دشاہ کے احکام ہیں اس لیے ماننا پڑیں گے،توبیصورت آسان ہے

عزیز میکه از درگهش سر بتانت بهر درکه شد چچ عزت نیافت

وہ (اللہ) ایسے غالب اور قادر ہیں کہ جس نے ان کی درگاہ سے سر پھیرا، جس دروازہ پر گیا پچھ عزت نہ یائی بلکہذلیل ہوا۔

الغرض! عقل سے اس وقت تک کام لوجب تک وہ کام دے سکے اور جہاں اس کا کام نہیں وہاں اس کو چھوڑ دواور تھم کا اتباع کرو، تو عقل کی بھی ایک حد ہوئی اور کیوں نہ ہووہ بھی تو ایک قوت ہے، جیسے آ کھی ایک قوت ہے اور اس کی ایک حد ہے، اس سے آ گے دور بین لگانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شریعت کے معاملہ میں اصول تک تو عقل کام دیتی ہے اور فروع میں تنہا برکار ہے، دور بین وہی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں اصول تک تو عقل کام دیتی ہے اور فروع میں تنہا برکار ہے، دور بین وہی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایسے می کان کی ایک قوت ہے جس کے لیے ایک حد ہے اس سے آگے ٹیلی فون سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ بیروں کی ایک قوت ہے جس سے آگے میواری سے کام لینے کی ضرورت ہے تو جب ہر قوت محدود ہے تو عقل کیسے محدود کی ایک قوت ہے جس سے آگے وہی سے کام لینے کی ضرورت ہے تو جب ہر قوت محدود ہے تو عقل کیسے محدود میں میں عقل کا کام نہیں وہاں تو ا تباع رسول کا ٹیلی کی ضرورت ہے اور

خلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید

پغیبر ٹاٹیا کے راستہ کے خلاف جس نے اور راستہ اختیار کیاوہ ہر گزمنزل مقصود تک نہ پہنچے گا۔

صاحبو! د نیا میں بھی تو آپ بہت جگہ عقل کو چھوڑ کرکسی نہ کسی کا اتباع کرتے ہیں دیکھیے جب آپ بیار ہوتے ہیں توعقل سے اتنا کا م تولیتے ہیں کہ اطباء موجودین میں سے کون زیادہ حاذق وتجربہ کا رہے اور جب ایک طبیب (اور ڈاکٹر) کا حاذ ق ہونامعلوم ہوگیا تو پھر آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ نبض دیکھ کرنسخہ تبحویز کرتا ہے، پھرآپ اس سے بینہیں پوچھتے کہاس نسخہ میں فلاں دوائی کیوں کھی اور فلاں کیوں نہیں کھی اوراس دوا کا وزن چار ماشه کیوںلکھا؟ چھے ماشه کیوں نہیںلکھا؟ ہم نے کسی کوطبیب سے ان باتوں میں الجھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اگر کوئی اس سے الجھنے لگے تو سب عقلاء اس کو بے وقوف بتاتے ہیں اور طبیب بھی صاف کہددیتا ہے کہ اگرتم میرے پاس مجھ طبیب سمجھ کرآئے ہوتو جونسخہ میں تبحویز کر دوں اس میں تم کو چون و چراں کا کوئی حق نہیں ،اور اگر چون و چراں کرتے ہوتو اس کے معنی ہیں کہتم مجھے طبیب نہیں سمجھتے ، پھر میرے پاس کیوں آئے تھے اور اس کے اس جواب کو تمام عقلاء سیجے کہتے ہیں، پھر حیرت ہے کہ رسول الله کا للے اللہ کا کہ کا جاوے اور بات بات میں الجھا جاوے کہ بہتو خلاف عقل ہے، ہم اسے کیونکر مان لیں ، صاحبو! جب دنیا کے کام بدون اس کے نہیں چل سکتے کہ عقل کو ایک حد پر چھوڑ دیا جائے اور بلا چون و چراں دوسرے کا اتباع کیا جائے تو آخرت کا کام بدون اس کے کیونکر چل سکتا ہے کیونکہ دنیا کی چیزیں تو دیکھی ہوئی ہیں ،ان میں کسی قدر عقل چل سکتی ہے، پھر بھی اس کو جھوڑ کر کاملین و ماہرین کی تقلید کی جاتی ہے اور آخرت سے ہم سب اندھے ہیں، وہاں تقلیدوحی کے بغیر کیسے کام چلے گا۔

(وعظ قصيل الدين:صفحه ۴۸ تاا۵)

### ایک ضروری تنبیه:

عقل پرستوں اور مادہ پرستوں کے وہ گروہ جنہیں اللہ تعالیٰ پرایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو اس پراپنی عقل کے ذریعے جتت بازی کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا،گویا ان کی دلیل عقل (لا جک) کا تقاضا یہ ہے کہسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا وجود نظر آناضروری ہے۔

اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا کردے کیونکہ بیدہ الوگ ہیں جو ہوا کے وجود پریقین رکھتے ہیں جو انہیں نظر ہیں آتی ، بخار کو مانتے ہیں ،سردی ،گرمی کا اقر ارکرتے ہیں ، درد اور بے چینی کوتسلیم کرتے ہیں جو انہیں نظر آتی ، ڈاکٹر کی بات کوتسلیم کرتے ہوئے جسم انسانی میں شوگر، آئرن، نمکیات پریقین رکھتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی چیز کی زندگی بھر جھلک تک انہیں دکھائی نہیں دیتی، رب کریم انہیں سمجھ دے وجود باری تعالی پر ایسے دلائل کے مطالبہ کے ذریعے کیوں اپنی عاقبت برباد کررہے ہیں!!
خلاصہ محقیق :

پچھلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کی کوئی بات قرآن وحدیث کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، رہی بیسوچ کہ قرآن وسنت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے نہایت گمراہ کن ہے کیونکہ قرآن وسنت کا مرتبہ عقل سے او پر ہے اور عقل قرآن وسنت کے تابع ہے۔



# عمامشق

| ليح / غلط         | ں نشا ندہی شیجئے۔                  | منتجيح اورغلط جملول كي متعلقه خانول مير            | سوال تمبر (۲       |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|                   | ہی ذریعہ عقل" دیا ہے۔<br>''        | لی نے انسان کوئلم حاصل کرنے کا ایک                 | 🛈 الله تعالم       |
|                   | رعقل ۔                             | مُسەسےمرادآ نکھ، کان، ناک، ہاتھ او                 | 🕑 حواسِ            |
|                   | تصولِ علم کا ذریعہ "وحی الٰہی" ہے۔ | یک صد تک کارآ مدہے پھراس کے بعد <sup>ح</sup>       | 🕝 عقل آ            |
|                   | قیقت سمجھآ جا نا بھی ضروری ہے۔     | زوں پرایمان لا ناضروری ہےان کی <sup>ح</sup>        | 🕝 جن چيز           |
| بر<br>پس ہے۔      | عقل کے ذریعے ان کاسمجھناممکن ج     | ی کے تمام امور کا تعلق وحی الہی سے ہے              | 🙆 آخرے             |
|                   |                                    |                                                    |                    |
|                   | ہے بیجھنے والے گمراہ ہوجاتے ہیں۔   | آ خرت اور عالم بالا کے احوال ک <sup>و عق</sup> ل ۔ | 🛈 احواليَّ         |
|                   | ر پھروی کا درجہآ تاہے۔             | علم کے لیے پہلے حواسِ خمسہ پھر عقل او              | 🕘 حصول             |
|                   | »عقل "سچه بھی مفید ہیں ہے۔<br>"    | لٰ کی رضااور قرب سے حصول <u>سے لی</u>              | 🛆 الله تعالم       |
| میں دیے گیے بہت   | تھەمطالعەفر مائىس اورينىچ بريكٹ    | آپاہے سبت کا گہرائی اور سمجھ کے سا                 | سوال <i>نمبر</i> 🕝 |
| سیح علم کس چیز کے | ہ<br>ان میں ہے کون کون تی اشیاء کا | امور کے بارے میں بتلایئے کہ ہم                     | سادے               |
|                   | رف اس نمبر کا اندراج کریں۔         | اصل كرسكتے ہيں،متعلقہ سيح خانہ ميں ص               | ذر <u>لع</u> م     |
|                   | 🕝 وحي اللهي                        | عاس خمسه عقل                                       | _                  |
|                   | تبركا ثواب اورعذاب                 | ن اوراس کی وسعتوں کاعلم                            | آسا                |
|                   | 🔲 معراج كاوا قعه                   | ں کی مٹھاس                                         | سچلوا              |
| <b>~</b>          | 🔲 جنت کے در ختوں کا سا             | ت كا نفع بخش مونا                                  | تجارر              |
|                   |                                    |                                                    |                    |

| 🔲 آواز کاسریلا ہونا یا بھدا ہو | الله تعالیٰ کی صفات کاعلم                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 🔙 جنت ودوزخ کےاحوال            | سائنسی ایجادات                               |
| 🔲 جنات کا وجود                 | 🔲 جنت کی بیو بوں کاحسن و جمال                |
| 🔙 چیزوں کی رنگت                | مقتدااور پیشواء کا گمراه یا ہدایت والا ہونا  |
| للصراط كي حقيقت                | شهبیدون کا زنده مونا                         |
| ساجد میں فرشتوں کا ہونا        | الله تعالیٰ کی ذات مبارکه کاعلم              |
| اشياء كامفيد يامضر هونا        | 🔲 قيامت كابر پا بهونا                        |
| 🔲 فرشتوں کی تعداد              | ☐ حشر <i>ك</i> حالات                         |
| معجزات کی حقیقت                | کسی چیز کی شختی یا نرمی کاعلم                |
| مسكة تقدير                     | تخضرت الله الله الله الله الله الله الله الل |
|                                | .a                                           |

سوال نمبر ( درج ذیل جملوں میں غور کریں اور شیح خانہ میں ( سسسا ) کا نشان لگا نمیں \_

|                          |                          | ران بر حدودی، دن من در دی اور ما                                    |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| صراطب منتقيم سے بہكا ہوا | صراط متنقيم پر چلنے والا | بملے                                                                |
|                          |                          | اگرکوئی شخص احاد میٹِ مہار کہ میں بیان ہونے والے عذابِ قبر کا       |
|                          |                          | ا نکاراس وجہ ہے کرے کہ وہ اس کی عقل میں نہیں آتا۔                   |
|                          |                          | اگرکوئی شخص احادیث صیحه کا انکاراس وجہ سے کرے کہ وہ عقل             |
|                          |                          | کے معیار پر پورائیس انزنیس _                                        |
|                          |                          | اللَّد تعالى اوراس كرسول من اللَّهِ كل ما تون كوسو فيصد ما نع والا  |
|                          |                          | خواه وه مجھ میں آئیں یانہ آئیں۔                                     |
|                          |                          | ہر معاملہ میں اپنی عقل اور سمجھ کو معیار اور کسوٹی بنانے والا اس کو |
|                          |                          | سب کچی بخضے والا ۔                                                  |
|                          |                          | اللَّد تعالَىٰ كى ذات وحده لاشريك پر بغير سمجھا يمان ركھ اور عقل    |
|                          |                          | کے ذریعے قدرت البی کے کرشموں میں غور کرے۔                           |

سبق نمبر ﴿

# الله سجانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقائد

(حصداوّل)

### بنده كاسب سے بہلا فرض:

بندہ کا سب سے پہلافرض میہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے جس کا طریقہ میہ ہے کہ غور وفکر کرے کہ میکارخانہ خود بخو دچل رہا ہے یا پس پر دہ کوئی دست قدرت اس کو چلار ہاہے اور اپنے اندرغور کرے کہ کیا میں خود بخو دپیدا ہوا ہوں، یا کسی پیدا کرنے والے نے مجھے پیدا کیا ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں: اکھ کھیلے تو ایمن علیہ تھی ہا تھ گھی الحقہ الحقالے تو تی کیا یہ کہ کا گھا تھی تاری خور کریں ہونے والے روز مرہ مے انقلابات اور آفاقِ عالم میں پھیلی ہوئی عظیم کا کنات کے وجود اور اس میں ہونے والے روز مرہ مے انقلابات اور آفاقِ عالم میں پھیلی ہوئی عظیم الشان نشانیوں کے بارے میں نظریہ کے حوالہ سے انسانیت تین قسم کے گروہوں میں تقسیم ہے۔

- 🕕 دھریت:جس کے ماننے والے" دھریتے" کہلاتے ہیں۔
- 🕝 نیچریت:جس کے ماننے والے" نیچری" کہلاتے ہیں۔
- اہل مذہب:جس کے ماننے والے" مومنین" کہلاتے ہیں۔

### 🕦 نظریه د هریت اور 🕝 نیچریت:

دہریت توسرے سے وجو دِ صالع (کا تئات بنانے والے) کی منگر ہے اور کہتی ہے کہ بیا مالم قدیم ہے کوئی اس کا خالق نہیں اور اشیاءِ عالم ، اپنی طبعی اور فطری حالت کے مطابق بنتی اور بگرتی رہتی ہیں۔اور نیچریت صالع عالم کا اقر ارتوکرتی ہے مگر خدا تعالی کو معطل قر اردیتی ہے ، کہتی ہے ہے کہ صالع عالم نے اس عالم کو پیدا کر ویا مگر اب خدا کا اشیائے عالم سے کوئی تعلق نہیں رہا ، اشیائے عالم اپنی طبعی ، ذاتی اور فطری خواص و آثار کی بنیا دپر بنتی اور بگرتی رہتی ہیں اور اشیائے عالم میں جو تغیر و تبدل نمودار ہور ہاہے اس کی علت یہی طبیعت اور فطرت ہے بنتی اور بگرتی رہتی ہیں اور اشیائے عالم میں جو تغیر و تبدل نمودار ہور ہاہے اس کی علت یہی طبیعت اور فطرت ہے

اور اس کے خواص اور آثار ہیں اور اس طبیعت کا دوسرا نام نیچر ہے اور جو چیز اس عالم کی ہر چیز کو جدا گانہ خاصیتوںاورخاص خاص افعال وصفات کے ساتھ مخصوص کررہی ہے وہ یہی طبیعت اور فطرت اور نیچر ہے۔ ﴿ عقیدہ اسلام:

اسلام یہ بتا تا ہے کہ طبیعت اور اس کی خاصیت سب اللہ ہی کی مخلوق ہے اللہ ہی نے طبیعت کو پیدا کیا اور اس نے اس میں بیخاصیت رکھی ، لہذا کوئی طبیعت بالذات موثر نہیں ہوسکتی سب اللہ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے ، جس طرح طبیعت کا وجود اللہ کے ارادہ ومشیت کے تابع ہے اسی طرح طبیعت کی خاصیت اور تاثیر بھی اللہ کے ارادہ ومشیت کے تابع ہے ۔ کیا جس خدا نے ان طبائع مختلفہ کو اور ان کے خواص اور آٹار کو پیدا کیا ہے توکیا وہی خدا ان طبیعتوں کے خواص اور آٹار کے بدلنے پر قادر نہیں رہا، خوب سمجھ لوکہ اس خالق کا کنات کیا ہے توکیا وہی خدا ان طبیعتوں کے خواص اور آٹار کے بدلنے پر قادر نہیں رہا، خوب سمجھ لوکہ اس خالق کا کنات کو جود میں اور پھر انکے خواص اور صفات میں تصرف اور تغیر اور تبدل کا بھی پور ااختیار ہے۔ ہر وجود کی باگر سے باتھ میں ہے۔

اشیائے عالم کے گونا گوتغیرات اور زمان اور مکان کے بدلنے سے ان میں قسم قسم کے تبدّ لات اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا وجود اور ظہور کسی قدرت اور حکمت پر مبنی ہے خود اس شئے کے ذرات بسیطہ کی غیر شعوری حرکت پر مبنی نہیں۔

# دہریت اور نیچریت کابطلان عقلی دلیل سے:

عقل اس بات کے مانے پر آ مادہ نہیں کہ سی طرح کا شعور ندر کھنے والی طبیعت اور قوت کواس کا رخانہ عالم میں بالاستنقلال مدیر اور معصر ف مان لیا جائے۔ موجودہ فلسفہ بیہ کہتا ہے کہ سلسلہ نظام مادیات ایک طبعی خاصہ کی مائے سے چل رہا ہے، لیتی اشیاء میں ذاتی اور طبعی خواص ہیں جو ایک دوسر سے پر اثر کرتے ہیں اور اس طبعی خاصہ کی بناء پر تا شیر (اثر ڈالنے) اور تاثر (اثر قبول کرنے) کا عمل جاری ہے، اس تا شیر اور تاثر کے لئے کسی ہیرونی اور بالائی طاقت کے مانے کی ضرورت نہیں، جبیبا کہ اہل مذھب ایک قادر مطلق کے قائل ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ بالائی طاقت کے مانے کی ضرورت نہیں، جبیبا کہ اہل مذھب ایک قادر مطلق کے قائل ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ دہری گروہ کا بینظر بیہ ہے جو ہم نے قارئین کرام کے سامنے پیش کردیا ہے اس کو نہ عقل قبول کرتی ہے اور دہر سے مادہ کے سامنے جھکنا آ سان ہے یا ایک قادر مطلق کے سامنے گردن ڈال دینا اور اس پر ایمان لے آنا آ سان ہے۔ سامنے جھکنا آ سان ہے یا ایک قادر مطلق کے سامنے گردن ڈال دینا اور اس پر ایمان لے آنا آ سان ہے۔

### خالق كائنات كااز لى اورابدى مونا:

خالق عاکم بذاتہ قدیم، ازلی اور ابدی ہے جس کے وجود کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انہا ہے اور اس کی ذات تک زوال اور فنا کی رسائی نہیں ،خوداس کی ذات اس کے قدیم ہونے کو مقتضی ہے کسی دوسری ذات نے اس کو قدیم نہیں بنایا ، اس کے سواکسی کے لئے قدیم ہونا اور ازلی ہونا ثابت نہیں ،

### هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

# موجودات كى اقسام:

موجودات كى چاراقسام بين:

- ا اول: وہ کہ جس کی ندا بنداہے اور ندا نہاہے۔وہ حق جل شانہ ہے۔
- وم: وه موجود جس کی ابتدائجی ہے اور انتہا تھی ہے، بیموجود عالَم دنیا ہے کہ جس کی ابتدائجی ہے اور انتہا تھی ہے۔
  - 🕝 سوتم: وه موجود کهجس کی ابتدا تو ہے گرانتہانہیں ، بیرعالم آخرت ہے۔
- چہارم: وہ موجود جس کا آخر توہے گراس کا کوئی اول نہیں، وہ اس عالم کاعدم ہے جواس کے وجود میں آنے سے منقطع ہو گیا۔ اس کے عدم سابق کی کوئی ابتدانہیں۔ (اتحاف شرح احیاءالعلوم: جلد ۲ صفحہ ۹۳، للعلامة الزبیدی)

### الله سجانه وتعالیٰ کی وحدانیت اوراحدیت:

صانع عالم جس کوہم" اللہ" (جل جلالہ) کہتے ہیں وہ ایک ہے جواپئ ذات، صفات اور افعال میں رگانہ ہے۔ فی الحقیقت کسی امر میں کوئی اس کا شریک نہیں نہ وجوب وجود میں اور نہ الوہیت میں اور نہ خواص الوہیت میں اور نہ قدیم ہونے میں اور نہ از لیت میں اور نہ استحقاقی عبادت میں اور نہ تدبیر وتصرف میں، وہ اپنی ذات اور صفات میں فرداور رگانہ ہے کوئی اس کا مثل اور شریک نہیں۔

# توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل:

آ پہلی دلیل: اگر ایک خدا اتنے بڑے عالم کے پیدا کرنے لے لئے کافی نہیں تو پھر تین چار خدا ہوں کے سام نہ چلے گا، اس عظیم الثان کارخانہ کے چلانے کے لئے بشار خدا چاہمییں، اس لئے کہ انتظام عالم کے لیے یا توایک خدا کافی ہے، یا ایک کافی نہیں دوسرے خدا دَن کی بھی ضرورت ہے، اگر ایک کافی ہے تو دوسرے تمام خدا ہے کارا ورمعظل رہیں گے، جومعظل اور بے کار ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔

اوراگر ایک کافی نہیں دوسروں کی بھی ضرورت ہے تو وہ ناقص اور مختاج ہے۔جوناقص اور مختاج ہووہ خدا نہیں ہوسکتا، پس معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی خدا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔

- و وسری دلیل: نیزشر کت عیب ہے جس قدر بڑا بادشاہ ہوگا، اسی قدر اس کوشر کت سے اورشریک سے نفرت ہوگی اور اللہ تعالی ہرعیب سے پاک ہے، عیب دار چیز خدانہیں ہوسکتی۔
- س تیسری دلیل: نیز اگر دوخدا ہوتے تو ہر خدا کی مخلوق دوسر سے خدا کی مخلوق سے جدا ہوتی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: وَمَا تَحَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَّذَهَبَ مُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ (البؤمنون / 91: اور جب ہر خدا کی مخلوق دوسر سے خدا کی مخلوق سے جدا اور علیحدہ ہوتی تو ہر خدا دوسر سے خدا سے مستغنی اور بے نیاز ہوتا تو کوئی خدا نہ ہوتا کیونکہ جس سے بھی استغناء ہوسکتا ہووہ خدا نہیں ہوسکتا ، اس لیے کہ خدا کی شان بیہ ہے کہ کا مُنات کا کوئی ذرہ مجمی اس سے مستغنی نہیں ہوتا اور وہ ہر چیز سے غنی ہے۔
- چوتھی ولیل: نیز اگر دوخدا ہوتے تو خدائی کا تقاضاعُلوّ، قبر اورغلبہ ہے تو ہر خدا دوسرے خدا پر چرشی ولیل: نیز اگر دوخدا ہوتے تو خدائی کا تقاضاعُلوّ، قبر اورغلبہ ہے تو ہر خدا دوسرے خدا پر چڑھائی کرتا اور نوبت مقابلہ کی آتی ، کما قال تعالیٰ: وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَیْ بَعْضِ (الْمؤمنون 91: پس اس مقابلہ میں جوغالب آتا وہ خدا ہوتا اور اگر دونوں برابر رہتے توکوئی بھی خدا ندر ہتا اس لئے جب خدا ہوکرعلوا ور غلبہ حاصل نہ کرسکا تو خدا کہاں رہا حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے: وَهُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیْدِ

 یا نیجویں دلیل: نیز اگر بالفرض عالم کے دوخدا ہوں اور ان میں سے ایک خدا کوئی کام کرنا چاہے تو دوسرااس کی مخالفت پر قا در ہوگا یا اس کی موافقت پر مجبور ہوگا پس اگر مخالفت پر قا در ہے تو بیضدا قوی اور قاہر ہوگا اور دوسرا خداضعیف اور قاصر ہوگا اور عاجز اور قاصر خدانہیں ہوسکتا، اسی وجہ سے ارشاد ہے: آج كَانَ فِيهِمَا اللهَ أَلِه اللهُ لَفَسَدَانًا و (الاسهاء: ٢٠) يعنى اكرز مين اورآسان مي الله تعالى كيسواكي خدا موت تو زمین اور آسان تباہ اور بربا دہوجاتے کیونکہ اگر دوخدا ہوتے تولامحالہ دونوں میں اختلاف ہوتا بیرناممکن ہے کہ دوخدا ہوں اور دونوں کامل القدرت اور کامل الاختیار ہوں اور باوجود کمالِ قدرت کے تدبیرِ عالم میں دونوں کا کوئی اختلاف نہ ہو، لامحالہ دونوں خدا ؤں کے درمیان اختلاف ہوگا اور خدائی میں رسہ کشی کی نوبت آ ئے گی۔ پس اگر بیصورت ہوتی تو اس رسہ کشی میں عالم کا تمام انتظام درہم برہم ہوجا تا الیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انتظام عالم نہایت خوبی اورعمد گی ہے چل رہا ہے تومعلوم ہوا کہ بلا مزاحمت اور بلاشرکت اس عالم کا چلانے والاایک ہی خداہے۔

🕜 چھٹی دلیل: نیز اگر دوخدا ہوں گے تو لامحالہ صفات کمالیہ میں یا دونوں برابر ہوں گے ، یا دونوں مختلف ہوں گےا گر دونوں صفاتِ کمالیہ کے اتصاف میں بالکلیہ مماثل اور برابر ہوئے تو پھر دونوں خدا ؤں میں فرق اور امتیاز کیسے رہے گا ،عقلاً بیرمحال ہے کہ دوحقیقتیں مختلف ہوں اور ذات میں بھی دونوں کی تباین اور اختلاف ہواور پھرصفات میں بالکلیہ تماثل اوراتحاد ہویہ بات عقلاً محال ہے، اورا گرصفات کمالیہ میں مختلف ہوئے تو ہرایک کاعلم اور ہرایک کی قدرت دوسرے کےعلم اور قدرت کے مخالف ہوں گے اور دوخدا ؤں کے باہمی نزاع اوراختلاف سے دیگرمحالات کا دروازہ کھلے گا۔

(نهاية الاقدام للامام الشهر متانى: ص ٩٣)

🕒 ساتویں دلیل: نیز اگراس عالم کے دوخدا ہوں اور بیکہا جائے کہ کا ئنات کو دونوں خدا ؤں نے وجودعطا کیا ہے تو لا زم آئے گا کہ عالم کی ہر چیز کے لئے دووجود ہوں ، کیونکہ خدا کہتے ہی اس کوہیں جوکسی کووجود عطا کرے، پس جب اس عالم کے دوخدا ہوں گے تو ہرایک خدا کی طرف سے کا نئات کوالگ الگ وجود ملے گا تو ہرمخلوق کے یاس دووجود جمع ہوجا تیں گے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک ہے اوراپینے وجود کے ساتھ موجود ہے معلوم ہوا کہ موجد ایک ہی ہے۔

#### خلاصه کلام:

بیک اسلام کاعقیدہ بیہ ہے کہ خدا دندِ عالَم ایک ہے، مجوس دوخداؤں کے قائل ہیں ایک" یز دان" کے اور ایک" اہرمن" کے، نصاریٰ تین خداؤں کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ عالَم کے لئے تین خدا ہیں،" باپ اور بیٹا اور روح القدس"، اورعناصر پرست چارخدا کے قائل ہیں، "عناصر اربعہ" کوخدا مانتے ہیں اور ستارہ پرست" سبعہ سیارہ" کو اپنا خدا مانتے ہیں اور ہندوستان کے صنومان او تار پرست اور بت پرست ہیں، جسم انسانی میں خدا تعالٰی کا حلول اور نزول جا کر سجھتے ہیں اور تینتیس کڑور دیوتاؤں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔اللہ تعالٰی ان کو عقل سلیم عطافر مائے کہ شرک کی تاریکیوں سے نکل کرنور ایمان نصیب ہوجائے۔ (اتحاف شرح احیاء العلوم: ۱۰۳/۲) نصاری کے عقیدہ تعلیہ شکل کا طول کی تاریکیوں سے نکل کرنور ایمان نصیب ہوجائے۔ (اتحاف شرح احیاء العلوم: ۱۰۳/۲)

نساریٰ اس بات کے قائل ہیں کہ خداحقیقت ہیں تین ہیں گران کے پاس اس دعوی کے اثبات کے لئے نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل نقلی ہے ، عقل کے نزد یک تین کا حقیقۃ ایک ہونا اور ایک کا تین ہونا ایسا ظاہر البطلان ہے جیسا کہ دن کا رات ہونا اور رات کا دن ہونا بدیمی البطلان ہے ۔ نصار کی کے نزد یک اگر ایک اور تین کا حقیقۃ ایک ہوجانا بھی حقیقۃ ممکن ہوا ، حالا نکہ یہ تین کا حقیقۃ ایک ہوجانا بھی حقیقۃ ممکن ہوا ، حالا نکہ یہ امر تمام عقلاء کے نزد یک محال ہو اس لئے کہ ہر عدد کی حقیقت سے بالکل جدا اور مختلف ہے اور دومختلف حقیقۃ ایک ہوجانا عقلاً محال ہونے کے نصار کی ایک اور تین کا حقیقۃ ایک ہوجانا بھی بلاشبہ محال ہوگا ، ایک اور دومختلف حقیقۃ ایک ہوجانا ہی ہوجانا بھی سازے جہاں کے ساتھ ہیں پھر معلوم نہیں کہ ایک سات کے حقیقۃ ایک ہونے پر نصار کی بھی سازے جہاں کے ساتھ ہیں پھر معلوم نہیں کہ ایک اور تین کے حقیقۃ ایک ہونے کے باطل ہونے پر نصار کی بھی سازے جہاں کے ساتھ ہیں پھر معلوم نہیں کہ ایک اور تین کے حقیقۃ ایک ہونے کے نصار کی سازے جہان کے خلاف کیسے قائل ہوگے۔

### التُجلُّ جلاله كاواجب الوجود بهونا:

اللہ تغالی خود بخو دموجود ہے، اپنے وجود میں کسی کا مختاج نہیں نیز اللہ تغالی واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے اور اس کا عدم (نہ ہونا) محال یعنی ناممکن ہے، اور اس کے سواکوئی چیز واجب الوجود نہیں۔ارشادِ باری تغالی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَ آءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْخَنِيُّ الْحَيِيُ الْكِيدِيُ (فاطر: ١٥) ترجمه: "اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الل

### الله تعالى كے اسمائے سنى:

الله تعالیٰ کے دوطرح کے نام ہیں؟ ایک ذاتی، دوسر ہے صفاتی ۔ ذاتی نام" الله" ہے۔ صفاتی نام احاد یہ میار کہ میں ننانو ہے بتلائے گئے ہیں جو کہ شہور ومعروف ہیں، بینانو ہے نام الله تعالیٰ کی صفات کمالیہ کی بنیا د اور اصل ہیں۔ اس کا بیم طلب نہیں کہ صرف یہی ننانو ہے نام ہیں ان کے علاوہ الله تعالیٰ کے اور نام نہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بے شار نام ہیں جن میں سے بعض قرآن وحدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً ذوالفضل، ان کے علاوہ اور بھی بیشار نام ہیں جن میں سے بعض قرآن وحدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً ذوالفضل، ذی المعارج، ذی الطول، مَلِیک، آکرم، رفیع، شاکر، دائم، وتر، فاطر، وغیرہ۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

الأسمَاءُ الْحُسْلَى فَادْعُونُ مِهَامُ (الأعراف: ١٨٠)

ترجمہ:"اوراسائے حسنی (اچھےاچھے نام)اللہ ہی کے ہیں ۔لہذااس کوانہی ناموں سے پکارو۔" •• بال میں مطابعه میں ا

### الله تعالى كا قاد رمطلق هونا:

اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ قدرت بھی ثابت ہے کہ وہ ذات قادرِ مطلق ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، عجز کا وہاں نام ونشان نہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الله عَلَى هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبُعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَاابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوُمِنْ تَحْتِ اَرُجُلِكُمْ اَوُ يَلْهِ فَوْقِكُمْ اَوُمِنْ تَحْتِ اَرُجُلِكُمْ اَوُ يَلْمِ الْمِسَكُمُ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴿ (الإنعام: ١٠)

ترجمہ: کہوکہ: "وہ اُس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہتم پرکوئی عذاب تمہارے او پرسے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے بیچے سے ( نکال دے ) یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کرایک دوسرے سے بھڑا دے، اورایک دوسرے کی طافت کا مزہ چکھا دے۔"اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:

القيامة: » كَلَى قُدِرِيْنَ عَلَى آنُ تُسَوِّى بَعَالَهُ ﴿ (القيامة: »)

ترجمہ: "کیوں نہیں؟ جبکہ میں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پورکو ٹھیک ٹھیک بناویں۔" اللہ تعالیٰ کی صفیت ارادہ:

اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ ارادہ بھی ثابت ہے، یعنی اپنے ارادہ واختیار سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معدوم کر دیتا ہے۔ اس نے از ل میں جوارادہ کیا تھا، اسی کے مطابق ہور ہاہے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی کے مطابق ہوتار ہے گا۔وہ جس کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، کوئی چیز بھی اس

كاراده واختيارے بابرنيس-ارشاد بارى تعالى ب:

الْمُسَرَ وَلَا يُرِينُ بِكُمُ الْمُسَرَ وَلَا يُرِينُ بِكُمُ الْعُسَرَ (البقرة: ١٨٥)

ترجمه:"الله تمهار بساته آسانی کامعاً مله کرناچا متاہے، اور تمهارے لئے مشکل پیدا کرنانہیں چا متا۔"

﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذْا آرَدُنْهُ أَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ (المعل: ٠٠)

تھ ہے میں خوص میں چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے ترجمہ:"اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں:"ہوجا"بس وہ ہوجا تی ہے۔"

وَلَوْشَأَءَ رَبُّك لَامَن مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ بَونيعًا ﴿ (يونس: ١٠)

ترجمه:"اوراگرالله چاہتاتوروئے زمین پر بسنے والےسب کےسب ایمان لے آتے۔"

### الله تعالى كى صفتِ سمع:

الله تعالیٰ کوصفتِ سمع بھی حاصل ہے۔ سمع کامعنی ہے سننا۔ یعنی الله تعالیٰ تمام مخلوق کی ہر بات سنتا ہے،

ایک کی بات سننے سے، اسے دوسروں کی بات سننے میں رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ بیک وقت انسانوں، فرشتوں،
جنوں، جانوروں، پرندوں، پانی میں مجھلیوں، کیڑ ہے مکوڑوں اور ان کے علاوہ دیگر تمام مخلوقاتِ عالم کی تمام
باتوں کوسنتا اور سمجھتا ہے۔ انسانوں اور دوسری مخلوق کی مختلف زبانوں سے اسے سی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔
اتنی زبردست قوت سے ساعت کے باوجودوہ کا نوں سے پاک ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَاسْتَعِذُ بِاللّهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِينَ الْبَصِيْرُ ﴿ (عَافر: ٥٠) ترجمه: "للبنداتم الله كى بناه ما تكو \_ يقيناً وبى ہے جوہر بات سننے والا ،سب كھود كيف والا ہے۔" ارشادِ بارى تعالى ہے:

> الیس کیفله شیء (شوری:۱۱) ترجمه:"کوئی چیزاس کے شل نہیں ہے۔" حدیث سے دلیل:

عن أَبي موسى الأشعريّ - رضى الله عنه -، قَالَ : كنّا مَعَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فَكُنّا إِذَا أَشَرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرُنَا وَارتَفَعَتُ أَصُوَاتُنَا، فَقَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمُ لاَ تَلْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً، إِنَّهُ مَعَكُمُ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قرِيبٌ (صيح بخارى: ١٢/١)

ترجمہ: "حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ: ہم اللہ کے رسول من اللہ کے ساتھ تقے تو جب ہم کسی وادی میں داخل ہوئے تو ہم نے اس طرح "لا اللہ الا اللہ اور اللہ اکبر" کا ورد شروع کیا کہ ہماری آ وازیں او نجی ہوگئیں، تو آپ کا فیار ہوئے ارشا دفر مایا: اے لوگو! تھہر واس لیے کہم الی ذات کوہیں پکارر ہے جو سننے سے عاجز ہو، اور نہی اس کو جوموجود نہ ہو، یقینا اللہ تمہارے ساتھ ہے، بیشک وہ سب پھے سننے والا اور ہرایک سے قریب ہے۔ "اللہ تعالیٰ کی صفت بصر:

اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ بھر بھی ثابت ہے۔ بھر کامعنی ہے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز روشنی میں ہویا اندھیرے میں ، نز دیک ہویا دور ، دن میں ہویا رات مین ، بڑی ہویا جھوٹی مخلوق کونظر آئے یا نہ آئے ، اللہ تعالیٰ سب کو ہر وقت کی میں اصور پر دیکھتا ہے ، کسی بھی وقت کوئی بھی چیز اس سے جھپ نہیں سکتی۔ بایں ہمہ وہ مخلوق جیسی آئکھوں سے اور آئکھوں کی ہر قشم کی شکل وصورت سے پاک ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الله كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرُ البَصِيْرُ الْ (الإسران،٣)

ترجمہ: "یقین رکھوکہوہ اینے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبرہے، انہیں بوری طرح دیکھ رہاہے۔" ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

> النيس كيفله شيء (شودى:١١) ترجمه: "كوئى چيزاس كے شلنبيں ہے۔" حديث سے دليل:

قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تَعَبُّلَ اللهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (صيح بخارى: ١٢/١)

ترجمہ: "عرض کیا اے اللہ کے رسول! احسان کیا ہے؟ آپ مُلَّلِیَّا نے فر مایا احسان یہ ہے کہ تواللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھر ہاہے۔" عبادت اس طرح کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھر ہاہے۔"

### الله تعالى كاخالق كِائنات هونا:

اللّہ تعالیٰ صفتِ خلق اورصفت ِ تکوین کے ساتھ بھی موصوف ہے۔خلق کامعنی پیدا کرنا اور تکوین کامعنی وجود میں لانا، یعنی اللّہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں اور وجود میں لاتے ہیں۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

إِنَّمَا آمُرُةُ إِذَا آرَا دَشَيْتًا آن يَتُعُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ (إِس: ٨٠)

ترجمہ:"اس کامعاملة ويہ ہے کہ جب وہ کسی چيز کاارادہ کرلے توصرف اتنا کہتا ہے:"ہوجا"بس وہ ہوجاتی ہے۔"

الله عَلَ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرُزُ قُكُمُ مِن السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴿ (فاطر: ٣) ترجمه: "كياالله كول اورخال مع جوتهمين آسان اورزين سيرزق ويتامو؟"

اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ (الحشر: ٣٠) هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ (الحشر: ٣٠)

ترجمه: "وه الله وبي ہے جو بیدا كرنے والاہے، وجود ميں لانے والاہے، صورت بنانے والاہے۔"

# الله تعالى كااستوى على العرش:

الله تعالی عرش پرمستوی ہے مگر اس کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اور کیفیتِ استویٰ ہمیں معلوم نہیں، وہ عرش وغیرعرش کل عالم کا محافظ ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿ طَهٰ: ٥)

ترجمہ:"وہ بڑی رحمت والاعرش پراستوافر مائے ہوئے ہے۔"

وقال الامام الاعظم رحمه الله تعالى فى كتابه الوصية: نقر بأن الله على العرش استوى من غير ان يكون له حاجة اليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش... ونعم ماقال الامام مالك رحمه الله حيث سئل عن ذلك الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسوال عنه بدعة، والايمان به واجب (شرح فقه أكبر: ٣٨)

ترجمہ: "اورامام اعظم نے اپنی کتاب الوصیة میں لکھاہے کہ: ہم اس بات کا اقر ارکرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوافر مائے ہوئے ہے ہوئے ہوئے ہے،

اوروہ ذات عرش اورغیرِ عرش سب چیزوں کی محافظ ہے .....امام مالک کا کیا خوب ارشاد ہے جوانہوں نے استوا کے متعلق کے متعلق سے متعلق سے ،اوراس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے ،اوراس کے استوام علوم ہے ،اوراس کی کیفیت مجبول ہے ،اوراس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے ،اوراس پرایمان لانا واجب ہے۔"

## الله تعالى كى صفت معيّت:

اللہ تعالیٰ صفتِ معیّت کے ساتھ بھی متصف ہے، معیتِ الہی کامعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ، سمع ، بھر اور احاطہ کے اعتبار سے اپنی مخلوق اور بندول کے ساتھ ہے ، اس کومعیتِ عامہ کہا جاتا ہے۔ دوسری معیت خاصہ ہے جو خاص مؤمنین کے لیے ہے اور اس معیت کامعنی بندول کی نصرت ، تائید اور حفاظت ہے ، اس کی معیت اور قرب محیت اور قرب کی طرح نہیں ہے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمُ (النسآء: ١٠٨) ترجمه: "بيلوگول سيتوشر ماتے بين، اور الله سينهيں شرباتے حالانکه وہ الله توان كے ساتھ ہوتا ہے۔"

الحديد: ٣ وَهُوَمَعَكُمُ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ (الحديد: ٣)

ترجمہ:"اورتم جہال کہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے،اور جو کام بھی تم کرتے ہو،اللّداس کودیکھتا ہے۔"

# الله تعالى كى صفتِ رزّاقيت:

اللہ تعالی نے مخلوق کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ ہر شخص اپنارز ق خود کما تا ہے، البتہ رزق جیسے حلال ہوتا ہے حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ آ دمی اسباب کے ذریعے حلال یا حرام کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَامِنَ دَاتَاتٍ فِي الْارْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا (هود:١)

ترجمه:"اورزمین پر چلنے والا کوئی جاندارا بیانہیں ہےجس کارزق اللہ نے اپنے ذھے نہ لے رکھا ہو۔"

#### قرب وبعد:

نیک آ دمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور برا آ دمی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ بی قرب اور بعد مسافت کے اعتبار سے نہیں بلکہ بی قرب بلا کیف ہے اور بیہ بعد بھی بلا کیف ہے۔

## الله کے وجود کامنگر:

جوشخص اللد تعالیٰ کے وجود کامنکر ہے وہ بے دین اور کا فر ہے اور اس جرم کی پا داش میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

# الله سجانه وتعالیٰ کی ذات ہرعیب سے پاک:

اللہ تعالی ہر قسم کے نقص وعیب، کمزوری ومختاجی اور تمام لواز مات و عادات بشرید مثلاً پیدا ہونا، بیاری، صحت، بچپن، جوانی، بڑھایا، نیند، اونگھ، تھکاوٹ اورنسیان وغیرہ سے پاک ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَللّٰهُ لَا اِللَّهِ اللّٰهُ لَا اِللَّهُ وَ اللّٰجَىُّ الْقَدَّوُمُ اللَّا تَأْخُلُ فَاسِمَةٌ وَّلَا نَوْهُمُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰلِمُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰلِمُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰ

- الإخلاص: ٣٠٠ وَلَمْ يُولَنُ أَو وَلَمْ يَكُنَ لَهُ كُفُوا آحَكُ ﴿ (الإخلاص: ٣٠٠) ترجمه: "نهاس كى كوئى اولاد ہے اور نه وه كى كى اولاد ہے اور اس كے جوڑكا كوئى بھى نہيں ـ "
- ﷺ سُبُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ (الطفّت: ١٨٠) ترجمه: "تمهارا پروردگار،عزت كاما لك، ان سب با توں سے پاک ہے جو بہلوگ بناتے ہیں۔" اللّٰہ تعالیٰ کامؤ ترحقیقی ہونا:

اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے اور ہر چیز کے خواص اور تا شیر کا بھی وہی خالق ہے، کوئی چیز ذاتی طور پر مؤٹر ، مفید یا نقصان دہ نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز میں مؤٹر حقیقی ہے اور ہر چیز کا نفع ونقصان اس کے قبضہ میں ہے۔ مخلوق کی زندگی اور موت ، صحت اور بیاری ، اچھائی اور برائی سب اسی کے قبضہ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے مخلوق کو زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کوموت دے دیتا ہے۔ اسی طرح جب تک چاہے گا کا کنات کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا کا کنات کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا کا کنات کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا کا کنات کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا کا کنات کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا کا کنات کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا کا کنات کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا کا کنات کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا کا کنات کو باقی دیا ہے۔ اسی طرح جب چاہے گا کا کنات کو باقی دیا ہے۔ اسی طرح جب چاہے گا کا کنات کو باقی دیا ہے۔ اسی طرح جب چاہے گا کا کنات کو باقی دیا ہے۔ اسی طرح جب چاہے گا کا کنات کو باقی دیا ہے۔ اسی طرح جب چاہے گا کا کنات کو باقی دیا ہے۔ اسی طرح جب چاہے گا کا کنات کو باقی دیا ہے گا کا کنات کو باقی کر کے گا کو کنا کر کے قیا مت بر یا کردے گا۔

﴿ ٱلْآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ هُجِينُطُ ﴿ وَمُصِّلَت : ١٠٠) ترجمه: "يادر كھوكه وه جرچيز كوا حاط بس ليے ہوئے ہے۔"

# نزولِ بارى تعالىٰ:

اللّد تعالیٰ جب آسانِ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں توان کا نزول بلا کیف ہوتا ہےاور جب قیامت کے دن میدانِ محشر میں نزول فرمائیں گے توان کا نزول بلا کیف ہوگا۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

الفجر: ٢٢) ﴿ وَجُمَّا مَرَبُّكَ (الفجر: ٢٢)

ترجمه:"اورآئے گاتمہارارب"

البعرة: ٢١٠) هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ (البعرة: ٢١٠)

ترجمه: "بياس كيسواكس بات كاانتظار كرري بين كدالله خودان كيسامني آموجود مو"

## بارى تعالى كاغير فانى ہونا:

اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں تغیر اور فنانہیں ، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ باقی رہے گی اور اس کی صفات بھی ہمیشہ باقی رہیں گی ، اس کے سواہر مخلوق فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

- ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَجُهَهُ اللَّهُ الْحُكُمُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَصَص: ٨٠) ترجمه:"اس كيسواكوئي معبوزنبيس، هر چيزفنا هونے والي ہے، سوائے اس كی ذات كے۔ حكومت اس كی ہے، اوراس كی طرف ته ہيں لوٹا يا جائے گا۔"
- کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ ﴿ وَیَبْنَیْ وَجُهُ رَبِّك ذُو الْجَلْلِ وَالْإِکْرَامِ ﴿ الرحن: ٢٠١٠)
  ترجمه: "اس زمین میں جو کوئی ہے، فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل وکرم والی ذات باتی رہے گی۔"

# طول سے پاک ذات:

اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، جیسے دو چیزیں ملکرایک ہوجاتی ہیں، جیسے برف پانی میں گھل کر ایک ہوجاتی ہیں، جیسے برف پانی میں گھل کر ایک ہوجاتی ہے۔ نہ ہی اللہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ حلول کا معنی ہے، ایک چیز کا دوسری چیز میں ساجانا، پیوست ہوتا پیوست ہوتا ہوجانا، ایک چیز کا دوسری چیز میں حل ہوجانا، جیسے کیڑے میں کوئی رنگ حلول کرتا ہے یعنی پیوست ہوتا

ہے، اور حل ہوجا تا ہے۔عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا تھا، ہندوؤں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان، حیوان، درخت اور پتھر میں حلول کرتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

> الله النيس كَيفْلِه شَيْءٌ وهُو السَّمِينَ الْبَصِيْرُ (شورى:١١) ترجمه:"اس كى شل كوئى چيز نبيس ہاوروہ ہر بات سننے والا،سب كھود كھنے والا ہے۔"

> > الإنعام:٠٠٠) شَخْنَةُ وَتَعْلَى حَمَّا يَصِفُونَ أَنْ (الإنعام:٠٠٠)

ترجمہ: "وہ ان سب باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو بیلوگ بناتے ہیں۔"
الوہ بیت عیسیٰ کے ہمل عقیدہ کا بطلان:

جية الاسلام قاسم العلوم والخيرات حضرت مولانا قاسم نا نوتوي رحمة الله علية فرمات بين:

حضرت عیسی علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ ایسامہمل اور باطل ہے کہ کوئی عقلند انسان اسے تسلیم نہیں کرسکتا، ہم دنیائے عیسائیت اہل مغرب کی عقل پر جیران ہیں کہ سب کے سب ایسی موٹی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اور ول پر کیسے کیسے خفیف اعتراض کرتے ہیں جن کی جواب دہی کے لیے عقلاء کوتامل کی حاجت نہیں اور بذات خود ایسے اسے اعتراض سر پر لیے بیٹے ہیں جن کا جواب قیامت تک نہیں آ سکتا۔ افسوس ہزار افسوس! وہ خدائے کریم جو ہر طرح سے مقدس اور ہر وجہ سے بے نیاز اور تمام عیوب اور جملہ نقصانات سے باک ہے اس کوتو اس پیرایا میں کر عیسیٰ، سے بن کر جسم ہوا اور زمین پر آیا اور کھانے پینے، بول و ہراز، بھوک پیاس، خوثی عنی وغیرہ حوائے انسانی میں مبتلا ہوا، کہیں سولی پر چڑھا، کہیں یہود یوں کے ہاتھ میں مقید ہوکرا یلی ایلی پیاس، خوثی عنی وغیرہ حوائے انسانی میں مبتلا ہوا، کہیں سولی پر چڑھا، کہیں یہود یوں کے ہاتھ میں مقید ہوکرا یلی ایلی ایکی سے بیار انہیں معذب و ملعون ہوکر اور ول کے لیے کفارہ بنا، کیا کیا گی برا بھلا کہہ لیتے ہیں۔

اگرکوئی شخص پا دری صاحب کو پھار کہہ دیتو ابھی مرنے مارنے پر تیار ہوجا کیں، یہ کیساظلم صرت ہے کہ اپنے آپ کو ذرا بھی کوئی برا کہہ دیتو پھر خیر نہیں اور خداوید قدوس کوجو چاہے کہہ لیں، پھار اور پا دری صاحب میں کیا فرق ہے؟ وہ پھار مخلوق اور خدا کا مختاج تو پا دری صاحب بھی مخلوق اور خدا کے مختاج ، پا دری صاحب میں کیا فرق ہے، وہ پھار کی بھی دوآ تکھیں، پا دری صاحب کی ایک ناک انسان تو پھار کی بھی دوآ تکھیں، پا دری صاحب کی ایک ناک اور دو کان ، ان کے دوہا تھ تو اس کے بھی دوہا تھو، پھار کو بھی بھوک پیاس گگتی ہوتا ہے۔ تو پا دری صاحب کو بھی ہوک پیاس گتی ہے تو پا دری صاحب بھی اس میں مبتلا، پھار کو بول و براز کی حاجت ہے تو پا دری صاحب کو بھی ہے واجت ستاتی

ہے، غرض ذاتی باتوں میں کچھفر ق نہیں دونوں کیساں ہیں اگر فرق ہے تو دولت، حشمت وغیرہ خارجی باتوں میں فرق ہے، اس اتحاد پر بھی تو پا دری صاحب کو پین خوت ہے کہ چمارصاحب کہدد ہجھے تو تھا ہے نہ تھے اور خدا تعالیٰ کو بشر کے ساتھ کچھا تھا دنہیں ، بشر کو خدا کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ، کچھ نسبت نہیں ، اس کا وجود بذا نہ خود بخو داور بشر کے واور بشر کے جائیں اور ہرگز نہ شر مائیں ، افسوی کے فلم صرت کے بین اور ہرگز نہ شر مائیں ، افسوی کے فلم صرت کے بین اور ہرگز نہ شر مائیں ، افسوی کے فلم صرت کے بین اور ہرگز نہیں ڈرتے!!

حیرت ہے اہلِ مغرب کی عقل پر کہ اجتماع نقیضین اور اجتماع ضدین (دومتضاد چیز ول کا بیک وقت ایک میں جمع ہونا) کے اصول کے بارے میں جس کے باطل ہونے پر دنیائے انسانیت متفق ہے، یہ اس اصول کے صحیح ہونے کو اپنے اس عقیدے (حلول کے عقیدے) کی آڑ میں مان چکے ہیں، گویا ان کے ہاں ایک شے نور مجمی ہے۔ مجمع ہے خیات بھی ہے، گری بھی ہے سردی بھی ہے موت بھی ہے حیات بھی ہے اور وجو دبھی ہے عدم بھی ہے۔ فاندان سے یا ک:

الله تعالیٰ کی اولاد نہیں، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ نہ ہی اس کے بیوی، بیچے اور خاندان ہے۔ا رشادِ باری تعالیٰ ہے:

ﷺ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ الطَّهَدُ فَ لَهُ يَلِلْ ﴿ وَلَهُ يُوَلَّدُ أَوْ لَهُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا أَحَدُّ (الإعلاص: ١٠٠) ترجمه: "كهدوو: كه الله برلحاظ سے ايك ہے۔ الله بى ايسا ہے كه سب اس كے مختاج بيں، وه كس كا مختاج نہيں، نهاس كى كوئى اولا دہے، اور نہوه كسى كى اولا دہے، اور اس كے جوڑكا كوئى بھى نہيں۔"

> ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةً ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ \* (الإنعام: ١٠١) ترجمه: "اوراس كى كوئى بيوى نبيس اوراس نے ہر چيز كو پيدا كيا ہے۔"

# ديدار بارى تعالى:

اللہ تعالیٰ کا اس جہان میں دیدار نہیں ہوسکتا ، آخرت میں اہلِ جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے ، جس کی حقیقت وکیفیت اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الإنعام: ١٠١) الأبضارُ وهُوَيُدُركُ الْأَبْصَارَ والإنعام: ١٠١) ترجمه: " نَكَامِين اس كُنِيس بِاسكتين اوروه تمام نَكَامُون كو بِالبتائي-"

### لِلَّذِيْتُ آحْسَنُوا الْحُسْنِي وَزِيّا كَدُّ اليونس: ٣١)

ترجمہ: "جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں ، بہترین حالت انہی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر پچھ اور بھی۔"

### مریث سے دلیل:

قَالَ النَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم-قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ -قَالَ-يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُرِيدُونَ شَيْعًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضُ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدُخِلُنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعُطُوا شَيْعًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظِرِ إِلَى وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعُطُوا شَيْعًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظِرِ إِلَى رَجِهِمْ عَرَّ وَجَلَّ (صيح مسلم: ١٠٠/١)

ترجمہ:"اللہ کے بی کاٹی آئے ارشادفر ما یا کہ: جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو اللہ تبارک وتعالی ان سے ارشادفر ما کیں گے کہ: مزید کسی چیز کودل چاہتا ہے تمہارا، تا کہتم کوعطا کر دوں؟ اہلِ جنت کہیں گے: (اے اللہ) کیا آپ نے ہمارے چہروں کوروشن نہیں کردیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کردیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ (سب پھتومل گیااب اور کیا مانگیں) فرمایا کہ: تو اللہ پردہ ہٹا دیں گے (اب انہیں معلوم ہوگا کہ) اہل جنت کوجتنی بھی نعمتیں عطا کی گئیں ان میں سب سے زیادہ محبوب نعمت ان کے نزدیک اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے۔"



# عمامة .

#### **سوال نمبر** نابنی مگر مخضر بتلایئے:

- 🛈 الله سبحانه و تعالی کے واجب الوجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟
- الله تعالی کی ذات وصفات پرایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟
  - الله سبحانه وتعالى كي ميع بونے كاكيامطلب هے؟
  - 🕜 الله تعالی عرش پرمستوی ہے اس کی وضاحت فر مایئے؟
    - کیااللہ تعالی کسی چیز میں حلول کر سکتے ہیں؟
- 🗘 الله سبحانه وتعالیٰ کے دیدار کے متعلق مسلمانوں کا کیاعقیدہ ہے؟
- الله تبارك وتعالى كي آسان كى طرف نزول كاكيا مطلب ہے؟
- 🛆 کیاالله تبارک و تعالی سننے میں کا نوں اور دیکھنے میں آئکھوں کے محتاج ہیں؟
  - 🕣 کیاباری تعالی کی ذات وصفات میں تغیر وتبدیلی ہوسکتی ہے؟
- 🕑 الله تبارك وتعالى كے لئے صفت قدرت اور صفت تكوين كے حاصل ہونے كاكيا مطلب ہے؟
- سوال نمبر الصحیح اور غلط پر (سس) کا نشان لگا کراپنے ایمان اور عقیدے کے سیح ہونے کا ثبوت دیں،

نیز غلط ہونے کی صورت میں سیج عقیدہ بھی بیان کریں۔

| علاوه انبياء ليهم السلام اورفر شنة تجفى واجب الوجود ہیں۔ | 🛈 اللہ تعالیٰ کے |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| علط علط                                                  | صحیح 🗀           |

صحيح عقبيره:

| ی قدرت سے ہاہر ہیں۔                           | فا درِ مطلق ہیں کہ کوئی چیز بھی ال      | اللدتبارك وتعالى السيخ                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                               | علط                                     | صيح                                    |
|                                               | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | صحيح عقيده:                            |
|                                               | رف 99 صفاتی نام ہیں۔                    | 🗇 الله تبارك وتعالیٰ کے ص              |
|                                               | الله الله                               | □ صحیح                                 |
|                                               |                                         | صحيح عقيده:                            |
| ) ہو یاا ندھیرا، چھوٹی ہو یا بڑی یکساں طور پر | که هرچیز کو هرحالت میں روشنی            | 🖰 الله تعالى ايسے بصير ہيں             |
|                                               |                                         | ہے ہیں، مرمخلوق کی آ تکھوں <i>کے م</i> |
|                                               | علط علط                                 | □ صحيح                                 |
|                                               |                                         | صحيح عقيده:                            |
| في فرما ہيں۔                                  | نیاوی بادشاہوں کی <i>طرح تشر</i> ب      | 🙆 الله تعالی اینے عرش پر د             |
|                                               | أ غلط علط                               |                                        |
|                                               |                                         | صحيح عقيده:                            |
|                                               |                                         |                                        |
| - <i>-</i> -                                  | اللّٰد تعالیٰ نے اپنے ذمنہیں لیا        | 🕥 تمام مخلوق کورزق پہنچانا             |
| ·                                             | علط 🗔                                   | صحیح 🗀                                 |
|                                               |                                         | صحيح عقيده:                            |
| ک <sup>وس</sup> ی طور پر بعد ہوتا ہے۔         | الثدنغالئ كاقرب اورنافر مانول           | 🖒 نیک لوگوں کو شی طور پر               |
| •                                             | الما غلط                                | . صحح                                  |
|                                               |                                         | صحيح عقيده:                            |
|                                               |                                         | <del></del>                            |

| تتمعیتِ خاصه صرف ایمان والوں کو حاصل ہے | فلوق كوحاصل ہےالد                       | نالی کی معیت ِعامه تو | 🛆 الله تع           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                         | <u>د</u> 🗀                              |                       |                     |
|                                         | *************************************** |                       | صیح عقیده:          |
| الله تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔           | ے کہ مومنین حسی طور پر                  | ب خاصہ کا مطلب _      | ٩ معييو             |
| بط                                      | <u>ا</u>                                | Č                     |                     |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |                       | صحيح عقيده:         |
| - <i>U</i> .                            | ن میں حلول <i>کر سکتے</i> ہو            | إرك وتعالى ابنى مخلوذ | 🛈 الله              |
| ط                                       | ت غا                                    | Ź                     |                     |
|                                         |                                         |                       | صحیح عقیده:         |
| کاعدم ناممکن اورمحال ہے۔                | ہونالا زم ہےاوران <sup>ک</sup>          | إرك وتعالى كاموجود    | اللهة               |
| Д                                       | <u>ا</u> ت                              | ć                     | □ مي                |
|                                         |                                         |                       | صحیح عقیده:         |
| ن وعقیده کی تازگی کا ثبوت دیں۔          | ') کا نشان لگا کرایمار                  | صیح جگه پر(سسا        | ىوا <b>ل</b> نمبر 🕝 |
|                                         | نلوق میں ذمہ لیا ہے:                    |                       |                     |
| 🗀 رزق پہنچانا                           | ينا                                     | 🗀 ان کوہدایت د        | ]                   |
| 🗀 تمام مخلوق کی نصرت اور تائید کرنا     |                                         | 🗀 سب کی مغفرر         |                     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | ن کامطلب بیہ؟                           | رش پرمستوی ہے،ا'      | 🕝 رخمان ع           |
| ب کیفیت کسی کومعلوم نہیں                | ل طرح تشريف فرما ?                      |                       |                     |
|                                         |                                         | 🗆 وه عرش کے مخت       |                     |
|                                         |                                         |                       |                     |

| ( <sup>ص</sup> الله تبارك و تعالی کا ذانی نام ہے؟                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗀 الرحمٰن 🗀 القاور 🗀 الله                                                                           |
| 🗀 الرزاق 🗀 العليم                                                                                   |
| الله تعالی کے صفاتی نام ہیں؟                                                                        |
| 🗆 ایک ہزار 🗀 بے شار                                                                                 |
| 🗆 صرف ننانو ہے 🗀 ایک سودس عدد                                                                       |
| 🕒 حلول کامعنی متحداور پیوست ہوجانا ہے جبیبا کہ برف پانی میں گھل کرایک ہوجاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ |
| کے بارے میں عقیدہ ہے؟                                                                               |
| 🔲 وہ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے تھے 💮 حلول سے پاک ہیں                                               |
| 🔲 انسانوں، پتھروں، درختوں اور جانوروں میں حلول کر گئے ہیں                                           |
| صلول کاعقبیدہ کھلا کفرہے                                                                            |
| 🕥 الله سبحانه وتعالیٰ مندرجه ذیل صفات سے متصف ہیں۔                                                  |
| 🗀 قادر مطلق 🗀 سميع وبصير                                                                            |
| 🔲 اولا د کے مختاج 🔲 تھاوٹ کمزوری ہوجا نا                                                            |
| 🗀 حلول سے پاک 🗀 مخلوق کی طرح اعضاء ہیں                                                              |
| 🗀 ہرفتیم کے عیوب اور لواز مات بشریہ سے پاک                                                          |
| 🗀 ذات وصفات میں تغیر و تبدیلی سے پاک                                                                |
| 🕒 الله تعالیٰ کی ذات عالی اور صفات عالیه کا انکار کرنے والا۔                                        |
| 🗆 اعراف میں رہے گا 🗀 ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں                                                           |
| 🗀 صرف قبر میں عذاب 🗀 جہنم میں عذاب کے بعد بالآخر معافی                                              |
|                                                                                                     |

| 🕥 الله تعالیٰ کی صفتِ شمع وبصر کے بارے میں عقیدہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انبیاء کرام بھی شریک ہیں اللہ کےعلاوہ کوئی شریک نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🔲 اولیاء کوئجی ایسی ہی شمع وبصر حاصل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🛈 الله تعالیٰ قادرِ مطلق ہے، نبیوں اور ولیوں کوالیمی قدرت کا ما لک سمجھنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🗆 ایمان کا حصہ ہے 🗀 شرک فی القدرت 🗀 مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🔲 گناہ کبیرہ ہے 🔲 اولیاء کا قدردان اور مرتبہ شاس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🕑 تمام ضروریات و بین کوول سے ماننا اور زبان سے اقر ار کرنا مگران کا مطلب اپنی خواہش ومرضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کے مطابق بیان کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🗖 گناهِ صغیره 🔲 شرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🗀 کفرِ الحاداورزندقہ 🗀 عصری تقاضوں کےمطابق گنجائش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سوال نمبر ﴿ بریک میں پھھ امور دیے گئے ہیں۔ صحیح لفظ چن کرخالی جگہ پر کریں اور ایمانی بصیرت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شوت دیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🛈 كفر عناد 🕝 شرك في العبادات 🦈 كفر عناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا شرک فی الصفات ایس کفرِ زندقه الصفات |
| ﴾ تضديتِ قلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🛈 کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی ہر وفت ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے کوئی چیز اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قدرت سے باہر نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🕝 دل ہے کسی خبر کوسو فیصد مان لینے کوکہا جا تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

🗇 کسی قبر کوسیجدہ کرنا ، طواف کرنا ، کسی بزرگ کے سامنے رکوع وسیجدہ کرنا ، ان سے مرادیں مانگنا ، کسی

بزرگ کے نام کی منت ماننا یا کسی نبی یاولی کے نام پرجانور ذیح کرنا ......کہلاتا ہے۔

- 🕝 تمام ضرور یات دین میں کسی ایک کابھی اٹکار کرنا ......کہلاتا ہے۔
- ول سے ضرور بیات وین کو ماننا اور زبان سے اقر ار کرنا گر باطل وینوں سے بیز اری کا اعلان نہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔کہلاتا ہے۔
  - 🕥 خیال کاوه درجہ جوسوفیصد تک پہنچ جائے اور ایک فیصد بھی جانب مخالف کا خیال ندر ہے .....کہلا تا ہے۔
    - 🕒 کسی نبی یاولی کو ہرجگہ حاضرونا ظر ماننا .......کہلا تا ہے۔
- ک کسی نبی یا ولی کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا کہوہ کا نئات کے ذریے ذریے کاعلم رکھتے ہیں، دور ونز دیک کی تمام چیزوں کی خبرر کھتے ہیں .....کہلاتا ہے۔
- - 🕑 ضرور یات دین کی تشریح اجماع امت سے ہٹ کراپنی مرضی سے کرنا ...... کہلاتا ہے۔



سبق نمبر ۞

# الله سجانه وتعالیٰ کے بارے میں عقائد

(حصه دوم)

وحده لاشريك له:

الله تعالى ايك ہے،اس كاكوئى شريك نہيں ۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللهَ لَا اللهُ لَفَسَدَتًا \* فَسُبُحٰ الله رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ (الانبياء: ٢١) ترجمه: الرآسان اورزمين مِن الله كسوادوسر فدا هوت تودونون درجم برجم موجات\_

الاخلاص:١) قُلُهُ وَاللَّهُ آحَدُّ ﴿ (الاخلاص:١)

ترجمہ: کہددوکہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔

## ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا:

الله تعالى جميشه سے ہاور جميشه رہے گا، يعنى نهاس كى ابتداء ہے نهائتهاء، وه قديم ہے، ازلى ہے ابدى ہے۔ ارشادِ بارى تعالى ہے:

الرحلن: ۲۷-۲۷) کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكُورَامِ ﴿ (الرحلن: ۲۷-۲۷) ترجمه: اس زمیس میس جوکوئی ہے، فنا ہونے والا ہے اور (صرف) تمہارے پروردگاری جلال والی فضل وکرم والی ذات باتی رہے گی۔

## عبادت کےلائق ذات:

الله تعالى بى برقتم كى عبادت كلائل بهدالله تعالى كسواكوئى عبادت كلائل نبيسدار شادِ بارى تعالى ب: الله تعالى بالله بالله

ترجمہ:حقیقت بیہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں ، اس لئے میری عبادت کرو۔

﴿اِيَّاكَ نَعُبُلُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿ (الفَاتِحَة: ﴿)

ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد ما تگتے ہیں۔

حلال وحرام كرنے والى ذات:

اللدتعالى بى حلال اورحرام قراردين والاب-ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَكَمْ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِعَيْرِ اللهِ عَلَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴿ (البقرة: ٢٥٥) ترجمه: الله في الله وطال كياب اورسود كوحرام قراردياب ـ

## مدیث سے دلیل:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنِي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلَّ حَرَامًا (صيح البخارى: ٣٣٨/١) ترجمه: رسول الله كاللَيْظِ في ارشا وفر ما يا: مين نبيل حرام كرتا حلال كواور نبيل حلال كرتا حرام كو-الله تعالى كي صفيت حياة:

اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں پہلی صفت حیاۃ ہے۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ موصوف نہ ہو، مثلاً حیاۃ ، قدرت ، علم ، ارادہ سمع ، بھر، کلام ، خلق ، اور تکوین وغیرہ صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہے۔ ان صفات کی ضدمثلاً موت ، عجز ، جہل ، وغیرہ کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔ صفت کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تحی ، یعنی زندہ ہے ، زندگی کی صفت اس کے لئے ثابت ہے، وہ حقیقی زندگی کا مالک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے اور مخلوق کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔

#### ارشادِ بارى تعالى ہے:

اللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ، ٱلْحَيُّ الْقَيُّوُمُ ؛ (البقرة: ٢٥٥)

ترجمہ:اللدوہ ہےجس کے سواکوئی معبود نہیں، جوسدازندہ ہے، جو بوری کا ننات سنجالے ہوئے ہے۔

وَهُوَالَّانِيِّ آخِيَا كُمْ نِثُمَّ يُحِينُتُكُمْ ثُمِّ يُخِينِكُمْ ﴿ (الحج: ١٦)

ترجمہ: اوروہ ہی ہےجس نے تمہیں زندگی دی پھرتمہیں موت دے گا پھرتمہیں زندہ کرے گا۔

#### صفيت علم:

اللہ تعالیٰ صفت علم کے ساتھ بھی موصوف ہے، علم کامعنی ہے جاننا۔ وہ تمام عالم کی ظاہر و پوشیرہ چیزوں کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اسے ذرہ ذرہ کاعلم ہے، ہر چیز کواس کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، انسان کے سینے میں مخفی راز سے بخوبی آگاہ ہے۔ علم غیب خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہذا جو بچھ ہوا، ہور ہا ہے اور ہوگا، اللہ تعالیٰ کوان سب کا تفصیلی علم ہے۔ ارشا دِ باری تعالیٰ ہے:

- اللا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الله الله ١٣: ١١٠)
- ترجمہ: بھلاجس نے پیدا کیاوہ ہی نہ جانے ؟ جبکہ وہ وہ بہت باریک بین بھمل طور پر باخبر ہے۔
  - ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَىءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّهَا عِنْ (آل عمران: ٥) ترجمه: يقين ركھوكه الله عنه كوئى چيز چپ نہيں سكتى نه ہى زمين ميں اور نه ہى آسان ميں۔
- ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّهٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ وَاللّٰهُ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلِي مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُن مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلِمُ مُلَّا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنَا مُنَا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَ
- ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّ وُنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِلَاتِ الصَّلُورِ ﴿ (التعابن: ٣) ترجمہ: اور جو کھتم جیپ کر کرتے ہواور جو کھھلم کھلا کرتے ہو، اس کا بھی اسے پورا پوراعلم ہے اور الله دلوں کی باتوں تک کا خوب جانے والا ہے۔
- ﴿ قَالَتُ مَنُ أَنْهَاكُ لَهُ أَلَى الْعَلِيهُ الْعَلِيهُ الْعَبِيدُ (التحريم: ٣) ترجمہ: وہ کہنے لگیں کہ: یہ بات تہمیں کس نے بتائی ؟ نبی نے کہا: مجھاس نے بتائی جو بڑے کم والا، بہت جانے والا ہے۔

# الله تعالى كي صفات از لي بين:

اللہ تعالیٰ کی صفات میں زمانہ کے اعتبار سے کوئی ترتیب نہیں ہے کہ ایک صفت پہلے ہواور دوسری بعد میں ، بلکہ تمام صفات از ل سے اس کے لئے ثابت ہیں۔اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی قدیم ہیں ، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔

#### صفت وحدت:

اللّد تعالیٰ صفت وحدت کے ساتھ موصوف ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور تنہا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا اور تنہا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے اور نہ ہی صفات میں۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

الإسراء: ٣٠) مُبْخَنَهُ وَتَعْلَى حَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿ (الإسراء: ٣٠)

ترجمہ:حقیقت بیہے کہ جو باتیں بیلوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَيَوْمَدُ يُنَادِيمِهِمُ فَيَهُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ ﴿ (القصص: ١٢) ترجمہ: اور وہ دن ( بھی نہ بھولو ) جب اللہ ان لوگول کو پکارے گا، اور کہے گا: کہاں ہیں (خدائی میں ) میرے وہ شریک جن کاتم دعویٰ کیا کرتے تھے؟

😵 قُلُهُوَاللَّهُ أَحَدُنَّ (الاخلاص:١)

ترجمہ: کہددوکہ اللہ ہرلحاظ سے ایک ہے۔

#### خالق وما لك:

اللدتعالى بلاشركت غير مرچيز كاخالق وما لك ہے۔ ارشادِ بارى تعالى ہے:

ﷺ خَلَقَ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لَ تَعْلَى عَمَّاً يُشْمِر كُوْنَ ﴿ الدحل: ٣) ترجمہ: اس نے آسانوں اور زمینوں کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔جوشرک بیلوگ کرتے ہیں،وہ اس سے بالاو برتر ہے۔

اللايعُلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴿ وَهُوَ اللَّطِينُ الْخَبِيْرُ شَا

ترجمہ: بھلاجس نے پیدا کیاوہی نہ جانے ؟ جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔

وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴿ سُبُحٰنَ اللَّهِ وَتَعْلَى عَلَا ا يُشْرِكُونَ۞ (القصص: ١٠)

ترجمہ: اورتمہارا پرور دگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور (جو چاہتا ہے) پیند کرتا ہے۔ان کوکوئی اختیار نہیں ہے۔اللہ ان کے شرک سے یاک اور بہت بالا و برتر ہے۔

### صفت كلام:

اللہ تعالیٰ صفت کلام سے بھی موصوف ہیں، کلام کے معنی ہے بولنا اور باتیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ متعلم ہیں،
کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب تک موی سے کلام نہیں کیا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ متعلم سے قرآن کریم
سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اصل کلام وہ ہوتا ہے جودل میں ہو، اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے۔ جب اس کو
الفاظ کے قالب میں ڈھالتے ہیں تو وہ کلام نفظی بن جاتا ہے۔ کلام کے لئے حروف اور کلمات ضروری نہیں
ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کوحروف اور کلمات کے ساتھ ساتھ آراستہ کر کے نازل کیا تا کہ بندے اس کو
پیری، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کوحروف اور کلمات کے ساتھ ساتھ آراستہ کر کے نازل کیا تا کہ بندے اس کو
پڑھ سکیں اور س سکیں، اللہ تعالیٰ کلام کے لئے زبان کے محتاج نہیں ہیں اور نہ بی ان کی مخلوق جیسی زبان ہے، وہ
زبان سے یاک ہے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ مِنْهُمُ مِّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَّعَ بَعْضَهُمُ كَرَجْتٍ ﴿ (البقرة: ٢٥٣)

ترجمه: ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایاء اور ان میں سے بعض کواس نے بدر جہابلندی عطاکی۔

وَ قَالَ الْمُونِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسُلْتِيْ وَبِكَلَامِيْ اللَّهُ مَا النَّاتُكَ وَكُنْ مَا النَّيْتُكَ وَكُنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ترجمہ: فرمایا: اسےموی ! میں نے اپنا کلام دے کراورتم سے ہم کلام ہوکر تمہیں تمام انسانوں پرفو قیت دی ہے،لہذ امیں نے جو کچھ دیااسے لےلواورشکر گزار بن جاؤ۔

#### متفرق صفات:

اللہ تعالیٰ کے لئے ان صفات کے علاوہ اور بھی بے شار صفات ثابت ہیں، مثلاً زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، عزت دینا، خزت دینا دورت دینا، برجیز کیا الگ الگ شکل وصورت بنانا، بے نیاز ہونا، بے شل و بے مثال ہونا، ہر چیز کا مالک ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، مخلوق کی ہر ضرورت بوری کرنا، ہر مشکل سے نجات دینا، ہر کسی کی حاجت روائی کرنا، کا نئات عالم کی تدبیر کرنا، ہدایت دینا، مخلوق کی خطا عیں معاف کرنا اور ہر عیب سے پاک ہونا وغیرہ، بی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لئے ازلی، ابدی، اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی و تبدل نہیں ہوسکتا۔ ارشا دِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ اللهُ الَّذِي مَّ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزِّقَكُمْ ثُمَّ يُمِينُتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِينُكُمْ ﴿ (الروم: ٣٠) ترجمہ: الله وہ ہے جس نے تہمیں پیدا کیا پھر اس نے تہمیں رزق دیا، پھر تہمیں موت دیتا ہے، پھر تہمیں زندہ کرے گا۔

ا وَتُعِدُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنِلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴿ بِيَاكَ الْحَيْدُ ﴿ (آل عمران: ٢١) تَرَبِي اللَّهُ مِن اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم (الشورى: ٢٥) ترجمه: وه بن ہے جوابے بندول کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔

الله وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الطُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوُ قَاعِدًا أَوْ قَابِهًا ، (يونس: ١٢) ترجمه: اورجب انسان كوكونَى تكليف مَهِنِي مِنْ وه لينے، بيشے اور كھڑے موئے (ہرحالت) ہميں پکارتا ہے۔

النه وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُدِينَبًا إِلَيْهِ (الزمر: ٨) ترجمه: اورجب انسان كوكوئي تكليف جيموجاتي ہے تووہ اپنے پروردگاركواس سے لولگا كريكارتا ہے۔

﴿ وَمَنْ يَهُدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُنْضِلٍ ﴿ (الدمر: ٣٠) ترجمه: اورجها الله الله فَمَا لَهُ مِنْ مُنْضِلً ﴿ (الدمر: ٣٠) ترجمه: اورجها الله راوراست پرلے آئیں ، اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والانہیں۔

الصافات: ۱۸۰) ﷺ سُبِّحِيْ رَبِّيكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّنَا يَصِفُونَ۞ (الصافات: ۱۸۰) ترجمہ: تمہارا پروردگارعز توں کا مالک ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو بیلوگ بناتے ہیں۔

#### غالق افعال:

اللّه تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں اسی طرح ان کے افعال کے بھی خالق ہیں،ان کی عادات،اخلاق،اورصفات کے بھی اللّه تعالیٰ ہی خالق ہیں،بندوں کے افعال خیر (ایٹھے کاموں)اورافعال شر (برے کاموں) دونوں کے خالق اللّہ تعالیٰ ہی ہیں۔

ارشادِ بارى تعالى ب:

﴿ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ كِيْلُ ﴿ (الانعام: ١٠٢) ترجمه: اوروه برچيزى نكرانى كرنے والا ہے۔

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (الصافات: ٩٦) ترجمه: اللَّه فَلَقَكُمْ بِيدِ اكبا ورجو بَجِيمَ بناتے مواس كو بھى۔

﴿ وَلَا يَرُضَى لِعِبَادِةِ الْكُفُّرَ \* (الزمر: \*) ترجمه: اوروه اليني بندول كے لئے كفر پسندنهيں كرتا۔

#### صفتِ غضب:

الله تعالی غصه بھی ہوتے ہیں اورخوش بھی ،مگر وہ مخلوق کی طرح تاثر سے پاک ہیں اور ان کا غضب ناک ہونا بلا کیف ہے ،مخلوق ہونا بلا کیف ہے ،مخلوق مونا بلا کیف ہے ،مخلوق کے داخی اورخوش ہونا بھی بلا کیف ہے ،مخلوق کے داخی اورخوش ہونے کی طرح نہیں۔اس کی کوئی صفت مخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔ارشا دِ باری تعالیٰ ہے:

وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآعَدَّ لَهُ عَنَاابًا عَظِيًا ﴿ النساء: ٣)

ترجمہ: اللہ اس پرغضب نازل کرے گا، اور اس پرلعنت بھیجے گا اور اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔

ﷺ آفَمَنِ النَّبَعَ دِصِّوَانَ اللهِ كَمَنَّ بَاْءَ بِسَعَطِ مِِّنَ اللهِ وَمَأْوْلهُ جَهَنَّهُ ﴿ (آل عمران: ١٦٢) تزجمہ: بھلا جو شخص الله کی خوشنو دی کوتا بع ہووہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جواللہ کی طرف سے ناراضگی لے کرلوٹا ہواوراس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔

#### دييخوالي ذات:

ہر قتم کی نعتیں اور ہر قتم کی تکلیفیں اس کی طرف سے ہیں۔ارشادِ ہاری تعالی ہے:

التغابن: ١١) مَمَ أَصَابِ مِنْ مُصِيّبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴿ (التغابن: ١١) ترجمه: كُولَى مصيبت اللّد كَعَم كِ بغيرنبيس آتى ....

الله النساء: ١٠) مَمَا أَصَابَك مِنْ حَسَعَةٍ فَمِنَ اللهِ النساء: ١٠) ترجِمه: تهميس جوكوني اچهائي پنچتي ہے وہ محض الله كي طرف سے موتی ہے۔

### صفت حکمت:

اللد تعالی کے تمام فیصلے اور کام بھلائی اور حکمت پر مبنی ہیں ،اس کے سی بھی فیصلے میں ذرہ بھرظلم یا ناانصافی نہیں۔ارشادِ باری تعالی ہے:

> ﴿ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْحَيِيْرُ (سباء:١) ترجمہ: اور وہ ہی حکمت کا مالک ہے، کمل طور پر باخبر ہے!

وَمَا اللهُ يُوِينُ كُلُمًا لِللَّهِ بَادِن (غافر: ٣٠)
 ترجمہ: اور الله اینے بندوں پرظلم کا ارادہ نہیں فرما تا۔

ا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمِ لِلْغَيِينِ (مَ سَجَده: ٣١) ترجمه: ١٥) ترجمه: اور تيرارب اپنے بندوں پرظلم نبیں فرما تا۔

# ہندؤوں کے ایک اعتراض کا جواب:

ہندؤوں نے اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پراعتراض کیا جن میں جانوروں کے گوشت کی حلت بیان کی گئی کہ جانوروں کا ذرج کرناظلم ہے اوران کا گوشت کھانا تعدی ہے۔

حضرت مولانا قاسم نا نوتوی رحمة الله علیه نے دلائل عقلیه سے ثابت کیا کہ حلال جانوروں کا گوشت کھانا اوران کوؤن کے کرنا بالکل فطرت کے مطابق ہے آپ نے فرمایا کہ اگر جانوروں کا گوشت کھاناظلم ہے تو ان کی کھال کا جوتا پہننا اور ان کی ہڈیاں اور دیگر اجزا کا استعمال کرنا اور ان سے سواری وغیرہ کی خدمت لینا کونسا افساف ہے؟

دوسرےمقام پرمولانانانوتوى رحمة الله عليه لكھتے ہيں:

بلکہ خدا کے جاہ وجلال اور جمال پر اگر نظر کریں اور اپنی بندگی اور عاجزی کودیکھیں اور پھرتصور کریں کہ اس نے یفھنٹیں ہمارے لیے بنائی ہیں توقع نظر اس کے کہ ان نعمتوں کا قبول نہ کرنا قلب محبت اور کشرت غرور و نخوت پر بامقابلہ خدا تعالی کے دلالت کرتا ہے اور مضمونِ بندگی وفر ما نبر داری سے بہت بعید ہے اور قاعد و عشق و محبت سے کہیں دور۔ اندیشہ اس کا ہے کہیں مور دِعمّاب نہ ہوجا سی ۔

ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ادنیٰ سے نوکر کو پچھ مٹھائی یا روٹی وغیرہ عنایت کرے اور فرمائے کہ کھاؤ اور وہ بایں خیال کہ اگر کھاؤں گاتو ہے بادشاہ کی چیز ہے اس کی ہیئت بگڑ جائے گی بھڑ سے تکڑے اور پارہ پارہ ہوکر خراب ہوجائے گی اور پہیٹ میں جاکر پچھ کا پچھ بن جائے گا اٹکار کر دے اور نہ کھائے اور غنیمت سجھ کر سر آئکھوں پر نہ دھرے بلکہ الٹا پھیر دیتے واس بادشاہ کو کیا اچھا معلوم ہوگا؟ (تحفہ کھیے)

#### متشابهات:

اللد تعالیٰ کے لئے قرآن کریم میں کچھالیی چیزیں ثابت ہیں جن کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، مثلاً چہرہ، ہاتھ، پنڈلی وغیرہ۔اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے منزہ ہے،ان کے بارے میں بیا بمان لا ناضروری ہے کہان سے جومراد باری تعالیٰ ہے وہ تق ہے، میں اس پرایمان لا تا ہوں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَنُ اللهِ مَغُلُولَةً ﴿ غُلَّتُ آيَدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا مِ بَلَ يَلْهُ مَهُمُوطُ أَن وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا مِ بَلَ يَلْهُ مَهُمُ وَطَانُ وَ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴿ (المائدة: ٣٠)

ترجمہ:اوریہودی کہتے ہیں کہاللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ، ہاتھ توخودان کے بندھے ہوئے ہیں ،اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پرلعنت الگ پڑی ہے ،ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں ،وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔

- ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴿ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞ (القصص: ٨٠) ترجمہ: ہرچیزفناہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ حکومت اس کی ہےاوراس کی طرف تہبیں لوٹ کرجانا ہے۔
  - ﴿ وَّيَبُهٰى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ (الرحل: ٢٠) ترجمه: اور (صرف) تمهارے پروردگار کی جلال والی نظل وکرم والی ذات باقی رہے گی۔

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿ ظهٰ: ٥)

ترجمہ:وہ بڑی رحمت والا بحرش پراستوافر مائے ہوئے ہے۔

الفتح:١٠٠) يُكُ اللهِ فَوْقَ آيُدِي يُهِمُ ١٠٠

ترجمہ: الله كا ہاتھان كے ہاتھوں برہے۔

وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيْ ۞ (ظه: ٣)

ترجمه: اوربيسب اس كئے كيا تھا تا كہتم ميرى نگرانى ميں پرورش يا ؤ\_

# بےمثال ذات:

اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر ، کوئی اس کا شریک ، کوئی اس کی ضد ، کوئی اس کے مقابل نہیں ، کوئی اس کے فیصلوں کور د کرنے والانہیں ، کوئی اس کے تھم اور امر پر غالب نہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَا تَعْمِیْكُ لَهُ وَبِنْلِكُ أُمِرُتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿ (الانعام: ١٦٢)
ترجمہ: اس كاكوئى شريك نہيں ہے، اس بات كالمجھے تھم دیا گیا ہے اور میں اسكے آگے سب سے پہلے سر جھكانے والا ہوں۔

- ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا آحَلُ ۞ (الاخلاص: ٣) ترجمه: اوراس كے جوڑكا كوئى بھى نہيں۔
  - الشرى كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى: ١١) ترجمه: كوئى چيزاس كِشْنبيس ہے۔
- ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِ ﴿ وَلَكِنَّ آكُنُو النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (يوسف: ٢١) ترجمه: اور الله كواليخ كامول يربورا قابو حاصل بياكن بهت سے لوگنبيل جانتے۔
- ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِيرُكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيْرٍ ﴿ (سباء: ٢٧) ترجمه: ندان كو آسان وزمين كے معاملات ميں (الله كے ساتھ) كوئى شركت حاصل ہے اور ندان ميں

#### ہے کوئی اللہ کا مددگارہے۔

البقرة: ٢٢) فَلَا تَجْعَلُوا لِلْهِ آئُلَاكًا وَّالْتُمْ تَعُلَمُونَ (البقرة: ٢٢)

ترجمه: للنداالله كے ساتھ شريك نه همرا ؤ، جبكه تم (بيسب بانيں) جانتے ہو۔

# کسی کامحتاج نہیں:

اللد تعالیٰ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، یعنی وہ اپنی ذات وصفات اور اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ کل عالم اس کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عالم کی کسی چیز کا محتاج ہوتو لا زم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محتاج کا محتاج ہے، اور بیرمحال ہے، لہذاکل عالم اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

- ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ آنْتُمُ الْفُقَرَآعُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَيِيْدُ ﴿ وَاطر: ١٥) ترجمه: الله كود تم سب الله كود عناج مواور الله بنياز ب، برتع يف كابذات خود ستحق ب
  - ﴿ لَهُ مَقَالِيُهُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ الشودْى: ١٢) ترجمه: آسانوں اورزمینوں کی ساری تنجیاں اس کے قبضے میں ہیں۔
    - اللهُ الصَّمَالُ ﴿ (الإخلاص: ٢) اللهُ الصَّمَالُ ﴿

ترجمہ:اللدبے نیاز ہے۔

# كوئى چيزاس پرلازم نبيس:

الله تعالی پرکوئی چیز واجب اور لازم نہیں، وہ کسی ضابطے اور قانون کا پابند نہیں، جو چاہے کرسکتا ہے کوئی اسے پوچھنے والانہیں، اگر وہ اپنی ساری مخلوق کوجہنم میں بھیج دیتو اسے کوئی پوچھنے والانہیں، اگر وہ سب کوجنت میں داخل کردیے تو بھی اسے کوئی پوچھنے والانہیں، اس لئے کہ اللہ کے سواکون ہے جو اس پرکوئی چیز واجب کرسکے اور پوچھ سکے۔ اہل جنت کا جنت میں داخلہ اس کے ضل وکرم سے ہوگائسی کا اللہ تعالی پرکوئی حق نہیں۔ ارشا دِ باری تعالی ہے:

- وَلَوْشَاءَرَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ بَحِيْعًا ﴿ (يونس: ١٠)
- ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا توروئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔
  - ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ (الانبياء: ٣٣)

ترجمہ: وہ جو کچھ کرتا ہے، اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔

# عملى مشقة

|  | إنى بيان سيجيـ | مخضرالفاظ ميس ز | انمبر 🛈 | سوال |
|--|----------------|-----------------|---------|------|
|--|----------------|-----------------|---------|------|

- 🕕 الله تبارك وتعالى كى صفتِ علم كى وضاحت فرما ئيس\_
  - الله تبارك وتعالى كى صفت كلام كاكيامطلب يع؟
- 🕝 قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف جن اعضاء کی نسبت کی گئی ہےان کی وضاحت فر ما تیں۔
  - 🕜 کیاالله سبحانه و تعالی پرکوئی خیرلازم اورواجب ہے؟
- عبادت صرف الله تعالی کے لیے ہے، اپنی ایمانی بصیرت کے مطابق اس کی جامع تشریح کریں۔
  - الحادادرزندقه كامطلب ساده لفظون ميں بيان فرمائيں۔
  - ے شرک فی القدرت اورشرک فی العبادت میں فرق بیان سیجیے۔
- 👌 ضرور یات دین کی تعریف کریں اور اپنے علم اور ایمانی بصیرت کے موافق چند ضروریات دین شار کریں۔
  - 🧿 توحيد كامطلب بتائيس\_
  - ایمان اور کفر کی صحیح تعریف بیان کریں۔
- سوال نمبر ک صحیح اور غلط میں امتیاز کر کے اپنے عقیدے کے سیح ہونے کا ثبوت دیں، نیز غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بھی بیان فر مائیں۔

| للد تبارک و تعالیٰ کلام میں مخلوق کی طرح زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ | 1 |
|------------------------------------------------------------------|---|
| · .                                                              |   |

| <br>بره | صجيح عقبا |
|---------|-----------|

ا غلم

| انخت نہیں۔ | اور قانون کے ما | ذات عالى ضالط | الله سبحانه وتعالى كي ذ | P |
|------------|-----------------|---------------|-------------------------|---|
|------------|-----------------|---------------|-------------------------|---|

| ل وتعالیٰ ذات میں تو تنہا ہے مگر صفات میں یکیانہیں ۔                                                 | de di P       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ·                                                                                                    |               |
| غلط                                                                                                  |               |
|                                                                                                      | صحیح عقیده:   |
| و حید کے بغیر کو نی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔                                                          | 🕜 عقيده تو    |
| غلط                                                                                                  | □ صيح         |
|                                                                                                      | صحیح عقیده:   |
| ل و نعالیٰ کےعلاوہ انبیاءاوراولیاء بھی رو زمحشر کے مالک ہوں گے۔                                      | 🙆 الله تبار   |
|                                                                                                      |               |
|                                                                                                      | صحيح عقيده:   |
| رک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور صفات حادث ہیں۔                                                        | 🛈 الله تبارًا |
| غلط 🗔                                                                                                | _             |
|                                                                                                      | صحیح عقیدہ:   |
| ا کی کوئی نظیراورمثال نہیں ، نہ کوئی اس کے فیصلے کورد کرسکتا ہے ، نہ کوئی اس کے امریر غالب آسکتا ہے۔ | ك الله تعالى  |
| غلط                                                                                                  |               |
|                                                                                                      | صحيح عقيده:   |
| احکام اوراسلامی شعائر کامذاق اڑا نا یا تو ہین کرنا گناہ ہے۔                                          | 🛆 اسلامی      |
| غلط                                                                                                  | □ صحيح        |
|                                                                                                      | صجیح عقیدہ:   |
| ذ ان ، ڈاڑھی کا مذاق اڑا نا ایسا جرم ہےجس سے بندہ دائر ہُ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔                  | امجدا         |
| غلط المادة                                                                                           | □ صحيح        |
|                                                                                                      | صحیح عقیده:   |

🕑 عزت دینا، ذلت دینا، روزی دینا، مقد مات میں کامیابی دلانا، اولا ددینا، پریشانیوں اور ہرمشکل کا حل کرنا اولیاءاللہ کے پاس ہے۔ □ صحيح 🔲 غلط صحیح عقیده: سوال نمبر ش درج ذیل صفات میں غور کریں اور صحیح کالم میں پُرکر کےایے ایمان کوتازہ کریں۔ 🛈 تمام مخلوق کوروزی دینا۔ الم تمام انسانوں کومعاف کرنا۔ م ہرمشکل سے نجات دینا۔ ص حلال اورحرام كى تبليغ كرنا\_ ۵ نجات کے لیے سفارش کرنا۔ ک حیاء دار ہونا۔ 🛆 بلا كيف خوش ہونااورغصہ ہونا۔ ے زبان سے کلام کرنا۔ اعضائے ظاہری کا ہونا۔ 🧿 عيبول پريرده ڈالنا۔ الا ملکیتوں میں شراکت داری ہونا۔ ال تمام صفات کا از لی اورابدی ہونا۔ 🗇 بے نیاز ہونا۔ الساعزت اور ذلت دینا به 🖰 عرش پرمستوی ہونا۔ 🗅 کھانا بینا۔ ( ازندگی اورموت کاما لک ہونا۔ 🔑 توبه کرنا ـ (٩) مخلوق کی خطائیں معاف کرنااورتوبہ قبول کرنا۔ 🕑 کسی چیز میں حلول کرنا۔ الله ہروفت ہرمخلوق کی آ واز بلا کیف اورغیرمشروط سننا۔ اس جسے جا ہناا ہے برگزیدہ بنادینا۔ اس جم مثل اور مشابہ ہونا۔ 🔑 شکرگزاراور قدردان ہونا۔ ال حليم اور برد بار بونا۔ صاحب علم ہونا۔ (۴۸) فقیر ہونا۔

ح الات اور صفات میں تغیر و تبدیکی ہوتے رہنا۔ (m) مہربان اور رحیم ہونا۔

| فا ندان کا ہونا۔       | اولا داور        | <b>(۳)</b> متکبر ہونا۔ |
|------------------------|------------------|------------------------|
| لمز ور ہونا۔           | ه عاجزاور        | استخى ہونا۔            |
| ررست ہونا۔             | 🗠 يماراورتنا     | 🗝 ہرعیب سے پاک ہونا۔   |
| ) بگڑی بنانے والا۔     | 🗝 وعائيں مانگنا۔ | 🗥 بيار كوشفاء دينا ـ   |
| كالم نبر (٢٠٠٠)        | كالم نبر ①       | كالمنبر 🛈              |
| خالق اور مخلوق کی صفات | مخلوق کی صفات    | خالق کی صفات           |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |
|                        |                  |                        |

# حضرات انبیاء کرام یہم الصّلوٰ ۃ والسّلام سے لق عقید ہے

# حضرات انبياء عليهم السلام كون بيس؟

ا نبیاء کرام اللہ تعالی کے معصوم اور برگزیدہ بندے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ سفیراور نائب بنا کر بندوں کی طرف بھیجا تا کہ خدا کے احکام بندوں کو پہنچا نمیں اور سعادت اور شقاوت کی راہ ان کو بتا نمیں تا کہ بندول پراللد کی حجت قائم ہواور بندوں کواللہ کی اطاعت کی دعوت دیں اور جوشخص ان کی دعوت کو قبول کر ہے اس کو جنت کی خوشنجری سنائیں اور جوان کی دعوت کوقبول نہ کرے اس کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں ،ان حضرات کو"نبی" یا"رسول" کہتے ہیں۔

#### ضرورت رسالت:

جة الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوى رحمة الله علية فرمات بين:

خداوندِ عالم جب حاکم اورمطاع ومعبود تھہرا تو اس کی رضا جو ئی ہمارے ذیے فرض ہوئی ،اوراس کی رضا کے عین موافق کام کرنا ہمارے ذمدلازم ہوا، مگریہ بات بے اطلاع رضا وغیرِ رضامتصور نہیں، مگررضا کی اطلاع کا بیرحال ہے کہ جماری تمہاری رضا بغیرِ رضا بھی بدون جمارے بتلائے کسی کومعلوم نہیں ہوسکتی ،خداوندِ عالم کی رضا،غیرِ رضابھی اس کے بتلائے بغیر کسی کو کیونکر معلوم ہوسکے، یہاں توبیہ حال ہے کہ ہم جسمانی ہیں اورجسم سے زیاده کوئی چیز ظاہر نہیں، پھراس پر بیرحال کہ سینے سے سینہ ملادیں اور دل کو چیر کر دکھلا دیں تو بھی ول کی بات دوسرے کومعلوم نہیں ہوسکتی ، خدائے عالم توسب سے زیادہ لطیف ہے اس وجہ سے آج تک سی کو دکھلائی نہیں دیا پھراس کے دل کی بات (یعنی اس کی منشا) اس کے بتائے بغیر کسی کو کیونکر معلوم ہوسکے؟ اور ایک دوبات اگر بدلالتِ عقل سلیم کسی کے نز دیک لائقِ امرونہی خداوندی معلوم بھی ہوں تو اوّل اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ خداوندِ عالم قابلیتِ امرونہی کا یابندہی رہے، کیا عجب ہے کہ بوجہ خودمختاری وبے نیازی اور پچھ تھم دے! علاوہ ازیں اس قسم کے علم اجمالی سے کیا کام چلتا ہے؟ جب تک تفصیل اعمالی من اُوّلِه الی آخرِ و معلوم نہ ہوجا کیں ہمیں ہمیں ہوسکتی۔اس لیے اس کے انتظار کا ارشاد ہے گر اس کی شان عالی کو دیکھیے تو یہ بات کب ہوسکتی ہے کہ خداوند عالم ہر کس وناکس کوا پئی رضا غیر رضا کی خرد ہے اور ہر کسی کومنہ لگائے (لیتی ہر کس سے کلام کرے)۔بادشاہان و نیااس تھوڑی سی نخوت پر اپنے ہی بن نوع سے نہیں کہتے ،دکان دکان اور مکان مکان پر کہتے نہیں پھرتے ،مقربان بارگاہی سے کہددیتے ہیں وہ اوروں کو سنا دیتے ہیں اور بذریعہ اشتہارات ومنادی اعلان کرادیتے ہیں۔ خداوند عالم کوالیا کم بچھ لیا جائے کہوہ ہر کس سے کہتا پھرے وہاں بھی یہی ہوگا کہ اپنے مقربوں سے اورخواصوں سے فرمائے اوروہ اوروں کو پہنچا تیں ایسالوگوں کو اہل اسلام انبیاء اور پینجبر اور رسول کہتے ہیں۔ سے اورخواصوں سے فرمائے اوروہ اوروں کو پہنچا تیں ایسے لوگوں کو اہل اسلام انبیاء اور پینجبر اور رسول کہتے ہیں۔ نہی اور رسول میں فرق:

آ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس انسان کو کہا جاتا ہے جس پروٹی الہی نازل ہوتی ہواوروہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغِ احکام اور ہدایتِ خلق کے لیے مامور ہو، صاحب کتاب ہویا نہ ہو۔ رسول نبی سے شان میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ جس نبی کوکوئی خصوصی امتیاز حاصل ہووہ رسول کہلاتا ہے، مثلاً نبی اگر صاحب کتاب ہوتو رسول کہلا ہے گا، یا جو اصلاحِ ناس کے لیے مبعوث ہووہ رسول ہوتا ہے۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی کارسول ہونا ضروری نہیں۔

نبی زیادہ مبعوث ہوئے اور رسول کم ، ایک روایت کے مطابق انبیاء کرام میسیم السلام کی تعداد ایک لاکھ سے ذائد ہے اور رسل کی تعداد ایک لاکھ سے ذائد ہے اور رسل کی تعداد تین سوتیرہ یا کم وبیش ہے۔ حدیث سے دلیل:

عَنَ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: 'دَعَلَتُ الْمَسْجِلَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَالِسٌ وَحَلَهُ، فَلَ كَرَحَدِيفًا طَوِيلاً وفيه، قُلْتُ: 'يَارَسُولَ اللَّهِ، كَمِر الأَنْبِيَاءُ ، قَالَ: 'مِاثَةُ أَلَفٍ وَعِشْرُونَ أَلَفًا قَنْ كَرَحَدِيفًا طَوِيلاً وفيه، قُلْتُ: 'يَارَسُولَ اللَّهِ، كَمِر الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: 'قَلاَتُ مِاثَةٍ وَقَلاَثَةً عَثَرَ جَمًّا غَفِيرًا، قَالَ: 'قَلاَتُ مِائَةٍ وَقَلاَثَةً عَثَرَ جَمًّا غَفِيرًا، قَالَ: 'قَلاَتُ مَا اللهِ وَقَلاَثَةً عَثَرَ جَمًّا غَفِيرًا، قَالَ: 'قَلْتُ مِائَةٍ وَقَلاَثَةً عَثَرَ جَمًّا غَفِيرًا، قَالَ: 'قَلْتُ مَا اللهِ مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ ، قَالَ: 'آدَمُ عليه السلام (صحيح ابن حبان) قَالَ: 'قُلْتُ : 'قَلْتُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا نبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کا اُلِی نے فرمایا ایک لا کھاور چوبیس ہزار، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ان میں سے رسول کتنے تھے؟ آپ ٹاٹیائی نے ارشاد فرمایا تین سوتیرہ کا بڑا مجمع تھا، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا : تمام انبیاء میں سب سے پہلاکون ہے؟ آپ ٹاٹیائی نے فرمایا: آ دم علیہ السلام۔

(Ira

# انبياء يهم السلام كي تعداد:

انبیاء ورسل بہت ہوئے ہیں ابوذ رغفاری رضی اللّٰدعنہ کی ایک روایت ہے کہ آنحضرت طَالْلَاَلَاٰ نے فرما یا کہ کا انبیاء کرام ایک لاکھ چوہیں ہزار ہوئے ،جن میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں ،سب پرایمان لا نا فرض ہے اوران میں تفریق کرنا یعنی بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا کفر ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

اَمَنَ الرَّسُولُ مِمَا ٱلْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّيِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ كُلُّ اَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلْدٍكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ \* (البقرة: ٢٨٥)

ترجمہ: بیرسول (یعنی حضرت محمد طالیۃ آئی اس چیز پرایمان لائے ہیں جوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تمام مسلمان بھی۔ بیسب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے (کرکسی پرایمان لائیں، کسی پرنہ لائیں)۔

دوسرےمقام پرارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيُنُونَ آنَ يُّفَرِّ قُوَا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ ثَنُ يَّنَفِرُ فَقَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ ثَنُ يَتَّخِذُوا بَيْنَ خُلِكَ سَبِيًلًا ﴿ الْمِلْهِ وَيَقُولُونَ اللهِ وَلَمِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ حَقًّا \* وَاَعْتَلُكَا لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى اللهَ اللهِ وَالنساء: ١٥٠٠ ١٥٠)

ترجمہ: جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ (رسولوں) پرتو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک چ کی راہ نکال لیں۔ایسے لوگ صحیح معنی میں کا فر ہیں، اور کا فروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کررکھا ہے۔

#### نبوت اوررسالت کامنصب وہبی ہے:

تمام امت کااس پراتفاق ہے کہ نبوت ورسالت محض ایک وہبی منصب ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کوئی کسبی اور اختیاری چیز نہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہوجائے جبیبا کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے اور اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ جن کواللہ جل شانہ نے نبوت ورسالت کا منصب عطافر مایا ، وہ بھی اپنے منصب سے معزول نہیں ہوئے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنَ يَّشَآءُ ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ (البقرة: ١٠٠) ترجمه: اورائلُد جس كوچا بتا ہے اپن رحمت كے ليخصوص فرماليتا ہے۔ اور الله فضل عظيم كاما لك ہے۔

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَا عِن (آل عمران: ١٤٩) ترجمه: اورليكن اللّه الني يغمرون مين سيجس كوچا به الني ليتا ہے۔

انبياء عليهم السلام كى تعليم وتربيت:

نبی دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنانہیں سیکھتا، اسے براہِ راست اللّٰدتعالیٰ اکی طرف سے علوم عطاء کیے جاتے ہیں، اسی بناء پروہ اپنے زمانے میں اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

- کو وَمَا یَدُطِقُ عَنِ الْهَوٰی ﴿ إِنْ هُوَ اللَّا وَحَیْ یُوْخی ۚ عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقُوٰی ﴿ (الدجمه: ٦٠٠) ترجمه: اوربیا پنی خوابش سے پھی ہیں ہولتے، یہ تو خالص وی ہے جوان کے پاس بھیجی جاتی ہے، انہیں ایک مضبوط طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔
- ﴿ وَآثَوَلَ اللهُ عَلَيْكِ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُ مَا لَمْهِ تَكُنُ تَعْلَمُهُ ﴿ (النساء: ١١٣) ترجمه: اورالله نے تم پر كتاب اور حكمت نازل كى ہے اور تم كوان باتوں كاعلم ديا ہے جوتم نہيں جانتے تھے۔

# انبياء عليهم السلام في عصمت:

تمام انبیاء کرام اللہ تعالی کے معصوم بند ہے تھے، صغیرہ اور کبیرہ سے پاک اور منزہ تھے، انبیاء اور مرسلین کے لئے عصمت اور امانت اور صدافت لازم ہے، عصمت کے معنی ظاہر وباطن کا معصیت سے پاک ہونا ہے اور امانت کا معنی خیانت سے پاک ہونے کے ہیں، انبیاء کرام سرتا پا صدافت وامانت اور سرتا پا اطاعت ہوتے ہیں۔ خیرا کی نافر مانی سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی قصداً ان سے بھی کوئی خطاصا در نہیں ہوتی، خدا تعالی نے مخلوق کو ہیں۔ خون و چراان کی اطاعت اور متابعت کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اگر وہ معصوم نہوتے تو اس طرح ان کی اطاعت اور متابعت کا حکم نہ ہوتا اور ان کی متابعت کو دائی نجات کا ذریعہ نہ قرار دیا جا تا۔ ارشا دِ باری تعالی سے نام منہ ہوتا اور ان کی متابعت کو دائی نجات کا ذریعہ نہ قرار دیا جا تا۔ ارشا دِ باری تعالی ہے:

﴿ وَلَوُلَا أَنُ ثَبَّتُهٰكَ لَقُلُ كِلْتَ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيْلًا ﴿ (بنى اسرائيل: ") ترجمه: اورا گرہم نے تم کوثابت قدم نه بنایا ہوتا توتم بھی ان کی طرف کچھ جھنے کے قریب جا پہنچتے۔

مَاضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَاغَوٰى ﴿ (النجم: ٢)

ترجمہ:اے مکہ کے باشندو!) پیتمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں ، نہ بھلکے ہیں۔

وَلَقَلُهُمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلا آن رَّا بُرُهَان رَبِّهِ ﴿ (يوسف: ٣٠)

ترجمہ: اسعورت نے تو واضح طور پر پوسف کا ارادہ کرلیا تھا، اور پوسف کے دل میں بھی اسعورت کا خیال آچلاتھا،اگروہ اپنے رب کی دلیل کونیدد کھے لیتے۔

#### ہرنبی کامیاب تھا:

ہر نبی اپنے مقصدِ نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری نبھانے میں کامیاب اور سرخروہوا ہے،اگرکسی نبی پرکوئی شخص ایمان نہیں لایا، پھربھی وہ نبی کامیاب اور سرخروہوا ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَنَ كِرُ ثُمَّا آنْتَ مُنَ كِرُ أَنْ لَسَتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرٍ ﴿ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَيِّبُهُ اللهُ الْعَنَابِ الْآكْبَرَ أَنْ (الغاشية: ٢٣٠١)

ترجمہ: اب (اے پینمبر!) تم نصیحت کیے جاؤے تم توبس نصیحت کرنے والے ہو۔ آپ کوان پر زبردتی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ بال مگر جوکوئی منہ موزے گا،اور کفراختیا رکرے گا،تواللہ اس کو بڑاز بردست عذاب دے گا۔

#### قَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (النحل: ٥٥)

ترجمه الیکن پنجمبروں کی ذمه داری اس کے سوال پچھنیں کہوہ صاف صاف طریقے پر بیغام پہنچا دیں۔

السَّلُ مَنُ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِك مِنْ رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْنِ الِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَسَلَنَا مِنْ دُونِ الرَّحْنِ الِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿

(الزخرف: ۲۵)

ترجمہ: اورتم سے پہلے جوہم نے اپنے پیغبر بھیج ہیں، ان سے پوچھلو کہ کیاہم نے خدائے رحمٰن کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ انبیاء میہم السلام سے خطاف لطی ناممکن ہے:

انبیاء کرام سے وتی البی اور تبلی اور تربیت سبواور مشکوک ہوجائے اور وجی البی سے اطمینان اٹھ جائے۔ البتہ بعض اوقات بمقتضائے بشریت نبی کو ذاتی فعل میں سہواور نسیان کالاتق ہوجانا ممکن ہے، مثلاً آنحضرت تا اللی اللہ کو ایک مرتبہ نماز میں سہوپیش آیا، اور ایک مرتبہ سفر میں غلبہ نیند کی وجہ سیان کالاتق ہوگئی۔ سویہ ہو بر بنائے غفلت نہ تھا بلکہ من جانب اللہ تھا تا کہ امت کو سجدہ سہواور قضاء فائند (فوت شدہ نماز) کا تھم معلوم ہوجائے ، غرض یہ کہ پنجم خدا کا سہواور نسیان بھی رحمت ہاں لئے کہ سہوتشریع احکام کا ذریعہ ہے۔ اوگو العرَ مرمن الرسک کو بی بیں:

اوگو العرَ مرمن الرسک کو بی بیں:

نبی اول آدم علیه السلام بین اورسب سے پہلے رسول حضرت نوح علیه السلام بین ۔ افضل الناس انبیاء کرام بین ، افضل الانبیاء رسل بین ، افضل الرسل اولوالعزم من الرسل بین اور وہ حضرت نوح علیه السلام ، حضرت ابرا بہم علیه السلام ، حضرت موسیٰ علیه السلام ، حضرت عیسیٰ علیه السلام اور حضرت محرصلی الله علیه ولیہم وسلم بین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

- ﴿ وَلَقَلُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّيِرِينَ عَلَى بَعْضِ (الإسراء: ٥٠) ترجمه: اورجم نے کھنبیوں کودوسرے نبیوں پرفضیلت دی ہے۔
- ﴿ فَاصْبِرُ كُمّا صَبَرُ أُولُوا الْعَزْمِرِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمُهُ ﴿ (الاحقاف: ٣٥) ترجمہ: (اے پینمبر!)تم اس طرح صبر کیے جاؤجیے اولوالعزم پینمبروں نے صبر کیا ہے، اوران کے معالمے میں جلدی نہ کرو۔

# رسالت پرایمان سے توحید کی تکمیل:

نبی اوررسول پرایمان کے بغیر اللہ تعالی پرایمان معتبر ومقبول نہیں، اللہ تعالیٰ پرایمان اس شخص کامعتبر ہے جوانبیاء کرام پرایمان رکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہرقوم اور ہرعلاقے میں نبی اوررسول بیجے،کوئی قوم اور ملک ایسا نہیں جہاں اللہ کا نبی نہ آیا ہو۔ارشا دِباری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ مِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُنْهُ فُلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مُواللَّهِ فَمُ الْمُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مُواللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ فُلُحُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا مُؤْلِكُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: اورجولوگ اس وحی پربھی ایمان لاتے ہیں جوآپ پراتاری گئی اوراس پربھی جوآپ سے پہلے اتاری گئی،اور آخرت پروہ کھمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جواپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں،اور یہی وہ لوگ ہیں جوفلاح یانے والے ہیں۔

التدتعالي كاارشادى:

﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمَ مَّنَ هَكَى اللهُ وَمِنْهُمُ مِّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ ﴿ فَسِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْهُكَنِّيِيْنَ۞ (النعل:٣)

ترجمہ: اوروا قعہ بیہ ہے کہ ہم نے ہرامت میں کوئی نہ کوئی پنغیبراس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھران میں سے پچھوہ تھے جن کواللہ نے ہدایت دے دی، اور پچھ ایسے تھے جن پرگمراہی مسلط ہوگئی ،تو ذراز مین میں چل کر دیکھو کہ (پنغیبروں کو) حجثلانے والوں کا انجام کیسا ہوا؟

وَإِن قِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَالِيرٌ ﴿ (فاطر: ٣٠)

ترجمہ: اور کو کی امت ایسی نہیں ہےجس میں کوئی خبر دار کرنے والانہ آیا ہو۔

# منصب نِبوت ورسالت سےمعز ولیمکن نہیں:

نبی اور رسول منصبِ رسالت سے بھی معزول نہیں کیے جاتے ، ان کی پیدائش بحیثیتِ نبی ہوتی ہے ، نبی وصال فرمانے کے بعد بھی نبی ہوتا ہے۔اللہ تعالی اپنے علم کی بناء پرکسی ایسے خص کو مقامِ نبوت سے سرفراز نہیں فرماتے جسے آئندہ معزول کرنا پڑے۔

# تمام انبياء كرام اصولى تعليمات ميس متفق مين:

تمام انبیاء ورسل علیهم السلام کا دین لیعنی اصولی عقائد ایک ہیں اور شریعتیں لیعنی فروی احکام جدا جدا ہیں۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِيِّ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنُ اَقِيْهُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ ﴿ (الشورَى: ٣)

ترجمہ:اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا تھم اس نے نوح کو دیا تھا،اور جو (اے پیغمبر!) ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے،اور جس کا تھم ہم نے ابراہیم،موئی اورعیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو،اوراس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔

المائلة عَلَنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ﴿ (المائنة: ٣٨)

ترجمہ:تم میں سے ہرایک (امت) کے لیے ہم نے ایک (الگ) شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔

الله وَسُئُلُ مَنُ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِك مِنْ رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْلِ الهَّةَ يُعْبَدُونَ ﴿

(الزخرف: ۴۵)

ترجمہ: اورتم سے پہلے جوہم نے اپنے پیغمبر بھیج ہیں، ان سے پوچھلو کہ کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے سے جن کی عبادت کی جائے؟

# سب انبیاء پرایمان اورسب کی عظیم ضروری ہے:

نبی اوررسول جتنے بھی مبعوث ہوئے ہیں سب پرایمان لا ناضروری ہے، اگر کسی ایک نبی یارسول کو جمثلا دیا اور ہاقیوں پرایمان لایا توبھی ایمان ختم ہوگیا۔

ہرنبی کی تعظیم وتو قیرضروری ہے،کسی نبی کی شان میں ادنیٰ سے ادنیٰ گستاخی سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَرُفَعُوا اَصُوَاتَكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجُهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَانْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ (الحجرات: ٢) ترجمہ: اے ایمان والو!تم اپنی آ وازیں نبی کی آ واز سے بلندمت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زورسے بولا کروجیسے تم ایک ووسرے سے زورسے بولتے ہو، کہیں ایسانہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہوجائیں اور تمہیں پتا بھی نہ چلے۔

111

# دين اسلام كااد يان عالم سعتقا بلي جائزه:

ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمر قاسم نانوتوی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں: ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ اور مذاہب اور دین بالکل سماختہ اور پرداختہ بنی آ دم ہیں، بطورِ جعلسازی ایک دین بنا کر خدا کا نام لگا دیا نہیں دو مذہبوں کوتو ہم یقیناً دینِ آ سمانی سیحصے ہیں ایک دینِ یہوداور ایک دین نصاریٰ، ہاں اتنی بات ہے کہ بوجہ تحریف بنی آ دم کے رائے کی آ میزش بھی ان دونوں دینوں میں ہوگئ۔

باقی رہادین ہنود (ہندؤوں) اس کی نسبت اگر چہ ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ اصل سے بیدین ہی آسانی سے مگر یقیناً بیھی نہیں کہہ سکتے کہ بید ین اصل سے جعلی ہے، خدا کی طرف سے نہیں آیا کیونکہ اول توقر آن شریف میں بیارشاد ہے: وَانْ قِنْ اُمُّا قِالًا خَلاَ فِیْمَا اَنْ اِیْدُی (فاطر) جس کے معنی بی کہ کوئی امت یعنی گروہ عظیم الی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والانہ گذرا ہو پھر کیونکر کہدد یجئے کہ اس ولا بیتِ ہندوستان میں جو ایک عریض وطویل ولا بیت ہے کوئی ہادی نہی ہوں کے دوسر سے مقام پرقر آن شریف میں یہ بھی ارشاد ہے: مِنْ ہُوہُ مُنْ فَیْ اُلْمَ نَقْصُصُ عَلَیْك ﴿ (المؤمن: ٨٤) اس کا عاصل بیہ بعض انبیاء کا قصد تو میں میں کوئی نئیوں میں سے ہوں جن بیان کرد یا اور بعضوں کا قصد بیان نہیں کیا۔ سوکیا عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی انہی نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ آپ سے نبیں کیا گیا۔

# دیگر مذاہب کے بانیول کی طرف منسوب لغویات و کفریات کی حقیقت:

رئی یہ بات کہ اگر ہند ووں کے اوتارا نبیاء یا اولیا ہوتے تو دعویٰ خدائی نہ کرتے ، ادھرافعالِ ناشا کستہ شل زناچوری وغیرہ ان سے سرز دنہ ہوتے حالانکہ اوتاروں کے معتقد یعنی ہندوان دو باتوں کے معتقد ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں باتنیں بے شک ان سے سرز دہوئی ہیں۔ سواس شبہ کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف وعویٰ خدائی نصاریٰ نے منسوب کردیا اور دلائل عقلی نقلی اس کے مخالف ہیں۔ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چندر جی کی طرف بھی یہ دعویٰ بدروغ (جھوٹا) منسوب کرویا ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدلالتِ آیتِ قرآنی نیز بدلالتِ آیاتِ انجیل اپنے بندہ ہونے کے مقر اور معترف سے اور پھر وہی کام مدت العمر کیے جو بندگی کو سز اوار ہیں، دعویٰ خداوندی پر نہیں پھیتے، یعنی نماز روزہ ادا کیے، زبان سے عجز و نیاز کرتے رہے، جب کہاا پنے آپ کو ابنِ آدم کہاا ور بندہ قرار دیا، پھراس پران کے ذمے تہمتِ وعویٰ خدائی لگا دی گئی، ایسے ہی کہا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چندرکی نسبت تہمتِ خدائی لگا دی ہو۔

علی ہذاالقیاس جیسے حضرت لوط اور حضرت داؤد علیہم السلام کی نسبت باوجوداعتقادِ نبوت یہودونصاریٰ کے تہمتِ شراب خوری اور زنا کاری لگاتے ہیں اور ہم (مسلمان) اُن کوان عیوب سے بری سیحصتے ہیں ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چندر بھی فدکورہ عیوب سے مبتر اہوں ، اور ول نے ان کے ذمہ بیتہمتِ زنا اور سرق کہو

الحاصل! ہمارا بید عویٰ! نہیں کہ اور ادیان و مذاہب اصل سے غلط ہیں، دینِ آسانی نہیں بلکہ ہمارا بید عویٰ ہے کہ س زمانے میں بیدین سب کے ہے کہ س زمانے میں بیدین سب کے حق میں واجب الاقیاع ہے۔ حق میں واجب الاقیاع ہے۔

سيدالاقر لين والآخرين رحمتِ عالم حضورِ نبى كريم الناتيار معتعلق عقائد افضل الانبياء:

ا نبیاء کرام علیهم السلام میں با ہمی مراتب کا فرق ہے۔ بعض انبیاء کرام علیهم السلام کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ سب سے افضل حضرت محمد ملائی آیا ہیں ، اور آپ ملائی آیا تمام پیغیبروں کے سردار ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

البقرة: ٣٥٠ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مِّنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذَرَجْتٍ ﴿ وَالْبَقْرَةُ: ٢٥٣)

نز جمہ: یہ پیغیبر جوہم نے بھیجے ہیں، ان کوہم نے ایک دومرے پرفضیلت عطا کی ہے۔ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللّٰہ نے کلام فر ما یا،اوران میں سے بعض کو بدر جہا بلندی عطا کی۔

عَن آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِحٍ وَأَوَّلُ مُشَقَّعٍ (صيحمسلم: ١٠١٥)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ اسے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ماٹھ آلئے نے فرمایا: میں قیامت کے دن آ دم کی اولا دکاسر دار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اورسب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گ۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَاسَيِّدُ وَلَكِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَعُرَوَأَكَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَغُرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخُرَ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي وَلَا فَحْرَ ـ الخ ـ (مسنداحمد)

ترجمہ: اللہ کے رسول علی اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اولا دِ آ دم کا سر دار میں ہوں گااور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اورسب سے پہلے میری قبرسے ٹی ہٹائی جائے گی اور مجھاس پرکوئی فخرنہیں۔میرے ہاتھ میں حمد کا حجنڈا ہوگا اور مجھے اس پرفخرنہیں ہے۔اور اس دن تمام انبیاء آ دم ہویا اس کے سواکوئی دوسرا پیغمبروہ میرے حجنڈے کے بیچے ہوگااور مجھے کوئی فخرنہیں ہے۔

نبی کریم مالله آباز کی شانِ بعث:

حضرت محد طَاللَّا إِلَيْ كَي بعثت اورآب طَاللَّا إِلَيْ كَي نبوت ورسالت تمام عالم كے ليے ہے، اورآب تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں۔جس طرح آپ امت کے نبی ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی نبی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

الله وَمَا ارْسَلْنْك إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَانِيْرًا وَّلْكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَا ارْسَلْنْك إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَانِيْرًا وَّلْكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَالْكِنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(سیاء:۲۸)

ترجمہ: اور اے پیغیبرہم نے حمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسارسول بنا کر بھیجا ہے جوخوشخبری بھی سنائے ،اورخبر داربھی کرے۔

# نبوت کی تقسیم:

حضرت مولانا قاسم نانوتوى رحمة الله عليه كي تحقيق كے مطابق نبوت كى دوتشميں ہيں:

🛈 نبوت ِ ذاتی 🔻 نبوت ِ عرضی

حضورِ اکرم ٹاٹیا ﷺ کی نبوت تو ذاتی ہے اور آپ کے علاوہ دوسرے انبیاء کیبہم السلام کی نبوت عرض ہے، دلیل اس کی قرآن یا ک کی بیآیت ہے:

﴿ وَإِذْ آخَلَ اللهُ مِيْفَاقَ النَّيِهِ مِنْ لَمَا اتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتْبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَيِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴿ قَالَ ءَ ٱقْرَرْتُمْ وَاَخَنْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِضِي مُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ ا

ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغیروں سے عہدلیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، پھر جب تمہارے پاس ایسا رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تقدیق کرے تو تم ضروران پر ایمان لے آنا اور ضروراس کی مدد کرنا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نے اقر ارکرلیا اور میری دی ہوئی ذمہ داری اُٹھاتے ہو؟ اس پر، انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقر ارکرلیا اللہ تعالی نے ارشاد فرما پھر گواہ ہوجا وَاور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

اس آیت مبارکه میں تمام انبیا علیم السلام کو آنحضرت کا تالیا کی اتباع اور آپ پرایمان لانے کا تھم فرما یا گیا چنانچی آنحضرت کا تیج مالسلام کی حیثیت آپ چنانچی آنحضرت کا تیج اور باقی انبیاع میم السلام کی حیثیت آپ کے تابع اور مقتبری کی ہے اور مقتبری کے تابع اور مقتبری کی ہے اور مقتبری کی ہے اور مقتبری سے اعلی اور افضل ہونا مسلم ہے معلوم ہوا کہ آپ کا تیج ایک نبوت واقی ان لیاجائے تواس نبوت واقی اور باقی انبیاع میں مالسلام کی نبوت عرضی ہے۔ اگر تمام انبیاع میم السلام کی نبوت کو ذاتی مان لیاجائے تواس کا لاز مانتیجہ میں ہوا کہ تبہ برابر ہوجائے حالانکہ میہ بات عقلاً وثقلاً محال ہے۔ (ملخص از آب حیات) نبی کر بیم مالئے آپہا کی شان علم:

حضرت محمر ملی الی کانمام مخلوقات اور نمام انبیاء کرام علیهم السلام سے زیادہ علوم عطا فرمائے گئے، آپ کو اولین وآخرین کے وہ علوم عطافر مائے گئے جو کسی اور کوئییں دیے گئے لیکن عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الله وَعِنْدَهُ مَفَائِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴿ (الانعام: ٥٩) تَرْجِمَهِ: ١٩ مِنْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### مدیث سے دلیل: مدیث سے دلیل:

عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: 'قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ''' هَلْ تَذُرُونَ مَنُ أَجُودُ جُودًا؛ "قَالُوا: 'اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: '" اللهُ أَجُودُ جُودًا، ثُمَّ أَثَا أَجُودُ بَنِى آدَمَ، وَأَجُودُ جُودًا؛ "قَالُوا: 'اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: '" اللهُ أَجُودُ جُودًا، ثُمَّ أَثَا أَجُودُ بَنِى آدَمَ، وَأَجُودُ جُودًا، ثُمَّ أَوْ عَلَمُ اللهُ وَحُدَهُ " أَوْ قَالَ: '" وَأَجُودُهُمُ مَنْ بَعْدِى رَجُلُ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحُدَهُ " أَوْ قَالَ: '" أَمَّةً وَحُدَهُ " (شعب الإيمان)

ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے فرماتے ہیں: اللہ کے رسول کا ٹیالی نے فرمایا: کیاتم جانے ہو کہ سب سے بڑا تنی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بیزیادہ جانئے ہیں۔ آپ ٹاٹیالی نے فرمایا: اللہ سب سے بڑا تنی ہے۔ پھر میں تمام انسانوں سے زیادہ تنی ہوں۔ اور پھر لوگوں میں سے زیادہ تنی وہ آدمی ہے جس نے علم سیکھا پھر اس کو آ گے بھلایا، وہ قیامت کے دن ایک جماعت کا سردار بن کرآئے گا۔

جة الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوى رحمة الله عليفر ماتے ہيں:

خدادندِ علیم تو عَالِمُ الغیبِ وَالشَهَادَةِ اور بِکُلِّ شَمَّی عَلِیه ہے، پھراس کے ساتھ لایضِلُ وَلا یَنسی خودا پین شان میں فرما تا ہے جس کے بیمعنی ہوئے کہنا بہکے، نا بھولے، اس صورت میں غلطی ہوتو کیونکر ہو اور جناب سردرِکا تنات علیہ وآلہ الصلوة والتسلیمات ہر چند بشر سے پر خیر البشر، خدا کے منظورِنظر سے خداوندِ کریم نے اپنے سب کمالوں سے حصہ کامل ان کوعنایت فرمایا تھا، من جملہ کمالات علم جواول درجہ کا کمال ہے اپنے ہی علم میں سے ان کوم جمت کیا چنانچہ "وَمَا یَنْطِی عَنِ الْهَوٰی ﴿ اِنْ هُوَالّا وَحْی اِنْوَلِی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# نبوت كاد ارومدار :عقلِ كامل اوراخلا ق ِمبيده

نبوت کا دار و مدارعقلِ کامل اور اخلاقِ حمیدہ پرہے، رہے مجزات وہ خود نبوت پر موقوف ہیں نبوت ان پر موقوف نہیں بوت ان پر موقوف نہیں کہ جس میں نبوت ہوتی ہے موقوف نہیں کہ جس میں نبوت ہوتی ہے اس کو نبوت عطاکریں ورنہ خیر بلکہ جس میں نبوت ہوتی ہے اس کو مجزات عطا کرتے ہیں تا کہ عوام کو بھی اس کی نبوت کا لیقین ہوجائے اور نبی کے حق میں اس کے مجز ہے بمنزلۂ سندود ستاویز ہوجا نمیں اس لیے اہلِ عقل کے نز دیک اول عقلِ کامل اور اخلاقِ حمیدہ ہی کا تجسس چاہیے۔

# حضرت محمد تاللة المناعقل واخلاق ميس سب انبياء سے انسل واعلى ميں:

گرعقل اوراخلاق میں دیکھا تو حضرت محمد ٹاٹیآئے کوسب میں افضل واعلی پایا (غور کریں حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ نے کس قدرصراحت اور دلیری کے ساتھ نبی کریم ٹاٹیآئے کے سب سے اعلی اوافضل ہونے کا دعویٰ کر دیا اور وہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ مباحثہ کے دوران ۔ پھر کسی کو اعتراض کی جرات بھی نہ ہوئی ۔ ذلک فضل الله یو تیه من پیشاء عقل وقہم میں افضلیت کی دلیل:

عقل وفہم میں اولیت اور افضلیت کے لیے تواس سے زیادہ اور کیا دلیا ہوگی کہ آپ بذات خوداُ تی ،جس میں (یعنی جس ماحول میں) پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنجالا بلکہ ساری عمر گزری، علوم سے یک لخت خالی، نہ علوم وینی کا پتانہ علوم ونیاوی کا نشان، نہ کوئی کتاب آسانی، نہ کوئی کتاب زمینی، بباعث جہل کیا کیا کچھ خرابیاں معاشرے میں نتھیں؟

اب کوئی صاحب فرما تمیں کہ ایسا تخص اُتی ایسے ملک میں اُقل سے آخر تک عمر گزاریں جہاں علوم کا نام ونشان نہ ہو، پھراس پر ایسادین اور ایسا آئین، ایسی کتاب لا جواب اور ایسی ہدایات بینات جس پر ملک عرب کے جاہلوں کوعلوم الہیات یعنی علوم و ات وصفات خداوندی میں جو تمام علوم سے مشکل ہے اور علم عبادات اور علم اخلاق اور علم سیاسیات اور علم معاملات اور علم معاش ومعاد میں، رشک ارسطو وافلاطون بنادیا جس کے باعث تہذیب عرب، رشک شاکستگی حکمائے عالم ہوگئ، چنانچہ ان کی کمالی علمی پر آج اہل اسلام کی کتب مطق لہ جو خارج از تعداد ہیں شاہد ہیں، ایسے علوم کوئی بتلائے توسمی کس قوم اور کس فریق میں ہیں جس کے فیض یا فتہ اور تربیت یا فتہ دونوں کا بیرحال ہے اُن کے استا واول اور معلم اوّل یعنی حضرت محمدرسول اللہ کا اُستال ودانائی تربیت یا فتہ دونوں کا بیرحال ہے اُن کے استا واول اور معلم اوّل یعنی حضرت محمدرسول اللہ کا اُستالی ودانائی

# اخلاق میں افضلیت کی دلیل:

اوراخلاق کی بیر کیفیت که آپ کسی ملک کے بادشاہ نہ تنے، شہزاد نے نہ تنے، امیر زاد نے نہ تنے، نہ تنجارت کا سامان تھا، نہ بینی کے بڑے اسباب تنے، نہ ہی میراث میں کوئی چیز ہاتھ آئی، نہ بذات خود کوئی دولت کمائی، ایسے افلاس میں عرب کے گردن کشوں، جفاکشوں، برابر کے بھائیوں کو ایسامسخر کرلیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہیں۔

پھر میر بھی نہیں کہ ایک دوروز کا ولولہ تھا کہ آیا نکل گیا بلکہ ساری عمراسی کیفیت سے گذار دی ، یہاں تک کہ گھر چھوڑا ، باہر چھوڑا ، زن وفرزند چھوڑے ، مال و دولت چھوڑا ، آپ کی محبت میں سب پرخاک ڈال کراپنوں سے آ مادہ جنگ و پریکار ہوئے ، کسی کو آپ مارا ، کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے ، یہ خیر اخلاق نہ تھی تو کیا تھی ہے ، یہ دور شمشیر کس تخواہ سے آپ نے حاصل کیا ، ایسے اخلاق کوئی بتلائے تو سہی حضرت آدم علیہ السلام میں ہے ، حضرت ابرا ہیم علیہ السلام میں ہے ۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام میں ہے ۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام میں ہے ۔ یا حضرت موئی علیہ السلام میں ہے ۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام میں ہے ۔ کی ولیل :

جب عقل واخلاق کی کیفیت تھی اوراس پر زُہد کی بیرحالت کہ جوآیا وہی لٹایا، نہ کھایا نہ پہنا، نہ کوئی مکان بنایا، تو پھر کونسا عاقل ہیہ کہد دیے گا کہ حضرت موسی وحضرت عیسی علیہم السلام وغیر ہم تو نبی ہوں اور محمد رسول اللہ سائٹی آئیے نبی نہ ہوں ان کی نبوت میں کسی کو تامل ہو کہ نہ ہو پر محمد رسول اللہ کانٹی آئیے کی نبوت میں اہل عقل وانصاف کو تامل کی گنجائش نہیں۔ (مباحثہ شاہجہان پور)

# حضرت سيدنا غيسى عليه السلام كامر تبه ومقام

حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول ہیں ، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھنا شرکیہ عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں جا بجااس باطل عقیدے کی تر دید کی گئی ہے۔

التدتعالي كاارشادي:

ا وَافَ قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرِّیَمَ یٰبَنِی اِسْرَ آمِیْلَ اِنْ رَسُولُ الله (الصف: ٢) ترجمہ: اور وہ وقت یا دکر و جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ: اے بنواسرائیل! میں تمہارے یاس الله کا

پیغیبر بن کرآیا ہوں۔

دوسرےمقام پرارشادباری تعالی ہے:

التوبة: ٣٠ وَقَالَتِ النَّطِرَى الْمَسِيَّحُ ابْنُ الله ﴿ فَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِهِمْ ﴿ (التوبة: ٣٠) ترجمه: اورنصر انى يه كَهِ بِينَ اللهُ عِينَ اللهِ عِينَ اللهِ عَينَ اللهُ عَينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَينَ اللهِ عَينَ اللهِ عَينَ اللهِ عَينَ اللهُ اللهُ عَينَ اللهُ عَينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَينَ اللهُ عَينَ اللهُ عَلنَا اللهُ عَلنَهُ عَلَى اللهُ عَينَ اللهُ عَينَ اللهُ عَينَ اللهُ عَلنَا اللهُ عَلنَهُ عَلنَهُ عَلَى اللهُ عَلنَهُ اللهُ عَلنَهُ عَلَى اللهُ عَلنَهُ عَيْنَ اللهُ عَلنَهُ عَلَى اللهُ عَلنَهُ عَلَى اللهُ عَلنَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلنَهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلنَهُ عَلَى اللهُ عَلنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلنَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

المائدة عن الله عن الله عن الله عن المسين الله عن المائدة عن الما

# حضرت عیسی علیہ السلام بغیرباپ کے پیدا ہوئے:

حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدافر ما یا اور انہیں سولی پرنہیں چڑھا یا گیا بلکہ زندہ ہی آسانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت کے قریب وہ آسان سے زمین پر نازل ہوں گے، چالیس یا پینٹالیس برس زمین پر رہیں گے پھر ان کا انتقال ہوگا، حضورِ اکرم ٹاٹیا کے روضۂ مبارک میں فن ہوں گے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اِنَّ مَقَلَ عِيْسى عِنْدَ اللهِ كَمَقَلِ الْحَمَّ لِمَلَقَةُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّرَ قَالَ لَهُ كُنِّ فَيَكُوْنُ۞ (آل عمران: ٥٩)

ترجمہ:اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آ دم جیسی ہے؛اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھران سے کہا" ہوجا وُ" بس وہ ہو گئے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ قَالَتُ اَلَّى يَكُوْنُ لِى غُلْمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا۞ قَالَ كَلْلِكِ • قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هُوَ عَلَى هَا لَكُ بَغِيًّا۞ (مريم:٢١٠٠) رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّتُ • وَلِنَجْعَلَهُ اَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا • وَكَانَ آمُرًا مَّقُضِيًّا۞ (مريم:٢١٠)

ترجمہ: مریم نے کہا کہ: میر بے لڑکا کیسے ہوجائے گا، جبکہ جھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں؟ فرشتے نے کہا: ایسے ہی ہوجائے گا، تمہارے رب نے فر مایا ہے کہ: یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے۔ اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تا کہ اس لڑکے کولوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور این طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہوچکی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ:

﴿ وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيُحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُيِّهَ لَهُمُ \* وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِئ شَكٍّ مِّنْهُ \* مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا الِّبَاعَ الظّنِ \* وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيئًا ﴿ بَلَ رَّفَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْرًا حَكِيمًا ﴿ (النساء: ١٥٠ ـ ١٥٥)

ترجمہ: اور بید کہا کہ: ہم نے اللہ کے رسول مسج عیسلی ابن مریم کوقتل کردیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ (علیه السلام) کوتل کیا تھا، نہ انہیں سولی وے یائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت بہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیاہے، وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں ، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوااس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ، اور بیہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہیسی (علیہ السلام) کوتل نہیں کریائے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے یاس اٹھالیا تھا،اوراللہ بڑاصاحبِ اقتداراور بڑا حکمت والا ہے۔

( IM9

مریث سے دلیل:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَّمًا عَادِلاً فَلَيَكُسِرَنَّ الصَّلِيبِ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَّنَّ الْقِلاَّ صُفَلا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذُهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدُعُونَ إِلَى الْهَالِ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَلُّ». (صيح مسلم: ٩٣/١)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالط اللہ عن مایافتسم ہے اللہ تعالیٰ کی مریم علیہ السلام کے بیٹے اتریں گے (آسان سے)اور وہ حاکم ہونگے،عدل کریں گے،صلیب کوتوڑ دیں گے،سور کو مارڈ الیس گےاور ذمیوں سے جزیہ کوموقوف کردیں گے اور چھوڑ دیں گے جوان اونٹینوں کو چھوڑ دیا جائے گا پھران سے سواری اور بار برداری کا کامنہیں لیا جائے گا اور یقیناً لوگوں کے دلوں سے کینہ بغض ، اور حسدجا تارہے گااور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال ودولت سے نواز نے کے لیے بلائمیں گے لیکن کوئی تجمى مال ودولت لينے والا بند ہوگا۔

نبي كريم الله آلة خاتم البيين:

حضرت محدرسول الله من الله الله تعالى كة خرى نبي اور رسول بين، آپ كي شريعت اور كتاب گذشته تمام شریعتوں اور کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔آپ ٹاٹیائیے کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جوآپ ٹاٹیائیے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بلا شبہ کا فرومر تداور زندیق ہے۔اوراس کے ماننے والے بھی سب کا فرومر تدہیں۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

الاحزاب: ٣٠) مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آحَدٍ مِّنَ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّيِدِينَ ﴿ (الاحزاب: ٣٠)

ترجہ: (مسلمانو!) محمر طالق اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں الیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔

﴿ وَمَنْ يَنْبَتَخِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُتُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ وَمَنْ يَنْبَا لَا خِرَانَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّ اللَّهُ مُعْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مُنْ مُنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

ترجمہ: جوکوئی شخص اسلام کے سواکوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گااوروہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

حجو ٹے مدعی نبوت کے پیروکارکاحکم:

حضورِ اکرم طالبہ فاتم النبہین ہیں، آپ طالبہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نبیں آئے گا، حضور طالبہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی ایٹے گا، حضور طالبہ کے بعد کوئی خض کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل یا معجز ہے کا مطالبہ کرتے تو وہ بھی دائر کا اسلام سے خارج ہوجائے گا، اس لیے کہ بیمطالبہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کے متر ادف ہے۔

تَنَبًّا رَجُلَ فِي زَمَنِ ابى حنيفة وَقَال امُهِلُونى حتىٰ آجيئ بِالعلامَاتَ فقَالَ ابوحنيفة اللهِ مَنْ طَلَبَ مِنْهُ عَلَامَةً فَقَد كَفَرلقول النبي اللهُ الله

(منأقب الامأم الاعظم)

ترجمہ: حضرت امام ابوصنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اوراس نے کہا کہ مجھے مہلت دوتا کہ میں دلائل لے آؤں ، امام ابوصنیفہ نے فرمایا : جس نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا تو بیشک اس نے کفر کیا ، اس لیے کہ آپ کا ارشاد ہے : میرے بعد کوئی نبی نہیں۔



# عملى مثق

#### سوال نمبر المخضر الفاظ مين زباني بيان فرماية

- 🛈 نبی اوررسول میں کیا فرق ہے؟
- کیاتمام انبیاء کرام کارتبہ برابرہے یاان کے مرتبہ میں فرق ہے؟
  - شبوت اوررسالت كے منصب پر فائز ہونے كاطر يقد كياہے؟
    - انبیاعلیهم السلام ہے کسی قشم کا گناه صادر ہوسکتا ہے؟
- @ تمام انبیاء اوررسولوں میں سب سے اونچام رتبہ کس رسول کا ہے؟
  - 🗘 کیا ہمارے پیغمبر حضرت محد طلاق کیا کے بعد نبی کا آناممکن ہے؟
    - انبياء يهم السلام كى كتنى تعدادمبعوث موئى؟
- انبیاعلیهم السلام میں سے س سی پیغیبر پرایمان لا ناضروری ہےاور کس پرایمان لانے کی رخصت ہے؟
  - نی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟
- 🕑 اگرکوئی شخص حضورا کرم ٹائیا آئی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرےاس کا اوراس کے ماننے والوں کا کیا تھم ہے؟
- سوال نمبر ال صحیح اور غلط میں (مسس) کے نشان سے امتیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ مجھی بیان کریں۔
- اللہ تعالیٰ کے بعض رسول فرشنوں میں سے اور بعض جنات میں سے اور بعض انسانوں میں سے مبعوث ہوئے۔ مبعوث ہوئے۔

| علط 🗔 | صحيح       |          |
|-------|------------|----------|
|       | <b>:</b> n | صحيح عقه |

| ام کی تعلیمات اصول وفروع میں یکساں ہیں بسی میں پچھ فرق نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 🕝 تمام انبياء يبهم السل          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صحيح                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيح عقيده:                      |
| سلام کواللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا کفروشرک ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( <sup>ص حضرت عيسل</sup> عليه ال |
| المائد ال | صحيح 🗀                           |
| .,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صحيح عقيده:                      |
| ، ہوتے ، ان سے چھوٹا یا بڑا گناہ ہوسکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 🗆                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيح عقيده:                      |
| ئی فرق نہیں ہے دونوں کا کا متبلیغ کرناہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن بن اورزر ون ین ور<br>صیح       |
| غلط 🗔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيح عقيده:                      |
| کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🕥 انبياءيهم السلام ـ             |
| علط المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صحيح 🗀                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيح عقيده:                      |
| سے سب سے زیادہ پڑھالکھا شخص ہوتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے بڑے ماہرین اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🖒 نبي تمام عالم ميں۔             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علاء سے علم حاصل کر تاہے۔        |
| غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . صحيح                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيح عقيده:                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                              |

| ں اجتہادی غلطی ہوسکتی ہے، مگراس سے نبوت اور نبی کے معصوم ہونے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔    | 🕥 نبی ہے جھ              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| غلط علط                                                                                | صحيح                     |
|                                                                                        | صيح عقيده:               |
| علیہم السلام مرہنے میں مکسال نہیں ہیں،سب سے بڑا مرتنبہ ہمارے پیارے پیغمبر حضور         | 🛈 تمام انبیا             |
|                                                                                        | نی کریم مالالآلام کا ہے۔ |
| علط علط                                                                                |                          |
|                                                                                        | صحيح عقيده:              |
| میں سے کسی ایک نبی پر ایمان لانا نجات کے لئے کافی ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا         | 🛈 تمام نبيوں             |
|                                                                                        | ضروری نہیں ہے۔           |
| علط علط                                                                                | □ صحيح                   |
|                                                                                        | صحيح عقيده:              |
| متْد تعالیٰ نے صرف انسانوں میں سے مبعوث فر مایا ہے، فرشتوں اور جنات میں سے کوئی        |                          |
|                                                                                        | تجمی نینہیں بھیجا۔       |
| شلط شلط                                                                                | صحیح 🖂                   |
|                                                                                        | صحح عقيده:               |
| ہم اور تو قیر ضروری ہے، کسی نبی کی شان میں اونیٰ سے ادنیٰ گستاخی سے انسان دائر ہ اسلام | ا ۾ نبي کي تعظ           |
|                                                                                        | سے نکل جاتا ہے۔          |
| غلط علط                                                                                | <u> </u>                 |
|                                                                                        | صحح عقيده:               |

| لام میں سب سے بڑھ کرعلم اللہ تعالیٰ نے رحمت کا مُنات حضرت محمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المخلوق اورتمام انبياء يبهم الس                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملاطيتين كوعطا فرمايا تقاب                     |
| غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> صحیح</u>                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحبح عقبده:                                    |
| لسلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما یا اور اب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کامیا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله تعالی نے حضرت عیسی علیه ا                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كساتھ پہنچا كروفات پا گئے ہیں۔                 |
| غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صيح عقيده:                                     |
| ) ہوسکتا ،خاص طور ہے تبلیغ رسالت جوان کا فرض منصبی ہے اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 🕲 کسی بھی پیغیبر سے کوئی گناہ نہیر             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اد فیٰ سی کوتا ہی کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ |
| أغلط المادة الما | <u> صحیح</u>                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صیح عقیده:                                     |
| لگا کرایمان کی تازگی اور صحت کا ثبوت دیجیئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>سوال نمبر</b> شصیح جگه(سسا)نثان             |
| رث فرمات ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 🛈 الله تعالى انبياء يبهم السلام كومبعو         |
| انسانوں میں سے کرشتوں میں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا جنات میں سے                                  |
| یارہ ہونے کا امکان ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🕝 آ تحضرت ٹائٹالٹا کے بعد بھی دو               |
| تهبيدول كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اولياءالتدكا                                   |
| ت فرشتون کا نبی ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کسی بھی نبی کا                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |

| 😙 تمام انبیاعلیهم السلام میں سب سے بڑھ کرعلم اور رتبہ عطا ہوا۔                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صرت نوح عليه السلام كو صرت ابراجيم عليه السلام كو                                        |
| صفرت موسیٰ علیه السلام کو صفرت عیسیٰ علیه السلام کو                                      |
| مفرت محمر ماللة آرام كو                                                                  |
| 🅜 حضرت محمد مناتقاتین کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔                                    |
| انمانی ہمدردی سے سرشار ہے                                                                |
| 🗀 کڈ اب اور د تبال ہے 🗀 کا فر اور زندیق ہے                                               |
| مفكراسلام ہے۔                                                                            |
| کسی بھی نبی اور رسول سے ممکن نہیں ہے کہاس سے ہو سکے۔                                     |
| 🔲 گناه صغیره 🔲 شرک                                                                       |
| اجتهادی خطا تبلیغ رسالت میں کوتا ہی                                                      |
| 🕥 انسانوں میں سب سے او نیچے رہے کی حامل شخصیت ہے۔                                        |
| 🗀 ولی اور بزرگ 🗀 پیرفقیر 🗀 رسول                                                          |
| 🗀 فرشته 🗀 جنات 🗀 شهید                                                                    |
| <ul> <li>حضرت سیدناعیسی علیه السلام کے بارے میں قرآن وسنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔</li> </ul> |
| 🗀 وفات پا گئے ہیں 🗀 سولی پر چڑھائے گئے                                                   |
| 🗀 سولی پر چڑھائے گئے پھر دوبارہ زندہ کیے گئے                                             |
| نمقنول ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ زندہ آسانوں پراٹھالیے گئے۔                       |

| 👌 تمام انبياء كيهم السلام كي تعليمات ميسال هوتي بين -                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗀 عقائداور فروعی مسائل میں 🗀 صرف عقائداور ایمانیات میں                                             |
| صرف فروعی مسائل میں نے عقائد میں یکسال، نہ فروع میں                                                |
| 🛈 اکثر انبیاء پرایمان لا کربعض کاا نکارکرنے والا۔                                                  |
| تناه کبیره کامرتکب ہے کامرتکب ہے                                                                   |
| 🔲 دائرہ اسلام سے خارج اور کا فرہے 💮 گنجائش ہے                                                      |
| کروہ تحریمی کامرتکب ہے                                                                             |
| 🛈 نبوت اوررسالت کامنصب عطا ہوتا ہے۔                                                                |
| ت خوب محنت اور مجاہدہ سے علیٰ تعلیم حاصل کرنے سے                                                   |
| 🗀 خوب سخاوت اور شجاعت کے اظہار سے 🔃 دعائیں مانگنے سے                                               |
| 🗀 خالص الله تعالیٰ کی عطااورا نتخاب سے                                                             |
| 🕕 تمام انبیاعلیهم السلام پرایمان لانے والا اور آنحضرت کاٹیآلٹا کی ختم نبوت کوتسلیم نہ کرنے والا ہے |
| 🗀 خطااجتهادی کامرتکب 🗀 ملحداورزندیق                                                                |
| 🗀 مشرک گناہ کبیرہ کامر تکب 🔃 شخصی آ زادی کی رویے گنجائش ہے                                         |
| الله تعالی کا بھیجا ہوا ہر نبی ان اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔                                           |
| □ صادق اورامین    □ اعلی اخلاق کاما لک     □ صادق اورامین    □    □    □    □    □    □    □       |
| تبليغ يرفيس لينے والا روشن خيال                                                                    |
| تناہوں کو دیکھ کرچیٹم پوشی کرنے والا                                                               |
|                                                                                                    |

| روناظر تھے۔                                         | 🗭 درج ذیل انبیاء میں سے عالم الغیب اور ہرجگہ حاض              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| تعرت عيسى عليه السلام                               | ☐ حضرت ابراہیم علیہ السلام ☐                                  |
| حضرت محمد مالشاراخ<br>محمد مالشاراخ                 | ت حضرت موسیٰ علیه السلام                                      |
|                                                     | ت کوئی پیغیبر بھی نہیں                                        |
|                                                     | ا تمام انبياء يبم السلام پرايمان لا تا_                       |
| 🗀 ضروریات دین میں سے ہے                             | 🔲 العجھے اخلاق کی علامت                                       |
| 🔲 اتفاق اوراتحاد کا تقاضاہے                         | ت مستحب اور پسند بیره مل ہے                                   |
| يفارمر ) ،تمام دنيا ہے زيادہ عقل والانسليم کرنا مگر | ﴿ رحمت كا نُنات ٱ نَحضرت اللَّهْ آلِيمْ كوبهت برَّا مدّ بر( ر |
|                                                     | آپ کورسالت کے قابل نہ مجھنا۔                                  |
| 🗀 کفرہے                                             | تخائش ہے                                                      |
| ہے کناہ ہے                                          | ت روش خیالی اور اعتدال بسندی کا مظهر                          |



### سبق نمبر ②

# فرشتوں کے بارے میں ضروری عقائد

#### فرشتول پرایمان:

فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، قرآن وحدیث اور سابقہ کتب میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

امَن الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ كُلُّ امْنَ بِاللّهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ البقرة: ٢٨٥)

ترجمہ: بیدسول ( یعنی حضرت محمد طالیۃ آئی اس چیز پر ایمان لائے ہیں جوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تمام مسلمان بھی۔ بیسب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔

# فرشتول کے منگر کا حکم:

فرشتوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمہ: اور جو خض اللہ کا ، اس کے فرشنوں کا ، اس کی کتابوں کا ، اس کے رسولوں کا اور بومِ آخرت کا انکار کرے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جاپڑا ہے۔

# فرشتول کی صفات:

فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نورسے پیدا کئے گئے ہیں، ان میں توالدو تناسل کا سلسلہ نہیں ہے، نرومادہ سے پاک ہیں، لطیف جسم والے ہیں جونظر نہیں آتا، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوسکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تکوینی اموران کے ذم لگار کے ہیں۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وْنَ۞ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۞ (الانبياء:١٠٠٠)

ترجمہ: نہوہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔وہ رات دن اس کی تبییج کرتے رہتے ہیں اورست نہیں پڑتے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم: خُلِقَتِ الْمَلاَثِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ اللهُ عَلَيه وسلم: خُلِقَتِ الْمَلاَثِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْمُرْجِةَ وُصِفَ لَكُمْ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول الله من الله عن الله عند الله عن

فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتے ، انہیں جو تکم دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں، نیز ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گنا ہوں سے پاک ہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

التحريم: ٢) لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَ هُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ (التحريم: ٢)

ترجمہ: وہ (فرشتے)اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اورجس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ بجالاتے ہیں۔ کوئی فرشتہ کسی کے نفع ونقصان کا ما لک نہیں ہے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے مختاج ہیں۔

﴿ وَكُمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّهٰوْتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا (النجم: ٢١) ترجمہ: اور كتنے ہى فرشتے ہیں آسانوں میں جن كى سفارش كى كے پھر بھى كام نہيں آسكى۔



#### فرشتول میں مراتب:

فرشتوں میں بھی مراتب ہیں بعض فرشتے دوسروں سے انصل ہیں۔

# سب سے زیاد ومقرب جارفرشتے ہیں:

صفرت جبرائیل علیہ السلام: بہت زیادہ طاقتور، امانت دار اور مکرم ہیں، ہر زمانہ میں انبیاء کرام علیہ السلام پروحی لانے کے لئے مقرر تھے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

ٳٮۜٞۜ؋ؙڶڡۜٙۅؙڶۯڛؙۅؙڸٟػڔۣؽۄٟ؈ٚۮؚؿڠؙۊۜۊٟۼٮؙۮۮؽٵڶۼۯۺڡٙڮؽڹۣ۞ۨڟڟ؏ڎؘڝۜٞٳؘڡؚؽڹ۞ (العكوية:١١٠١)

ترجمہ: بیر قرآن) یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جوقوت والا ہے جس کاعرش والے کے پاس بڑار تبہ ہے وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وہ امانت دار ہے۔

عَنِ ابنِ عَبَاس رضى الله عنه قالَ قالَ رسولُ الله ﷺ: ٱلَّا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ الْمَكَةِ جِبْرِيُل (مجمع الزوائد:٣٠/٣)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنہما فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُنْ اِلِّمَا نے فر مایا: کیا میں تم کوسب فرشتوں میں سے افضل کے بارے میں نہ بتاؤں؟وہ جبرائیل ہیں۔

ک حضرت میکائیل علیہ السلام: بارش برسانے، غلہ اگانے اور اللہ تعالی کے حکم سے اس کی مخلوق کو روزی پہنچانے پرمقرر ہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِتُلْهِ وَمَلْيٍكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيُلَ وَمِيْكُ لَلْ فَإِنَّ اللهَ عَدُوَّ لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ الْبَقَرَةُ: ٩٠٠)

ترجمہ: اگر کوئی شخص اللہ کا ، اس کے فرشتوں کا ، اس کے رسولوں کا اور جبرئیل ومیکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کا فروں کا دشمن ہے۔

صرت اسرافیل علیہ السلام: جو قیامت کے دن صور پھوٹلیں گے، جس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہوجائے گی ، سب جاندار مرجائیں گے، دوبارہ پھر صور پھوٹلیں گے جس سے سب مرد سے زندہ ہوکراللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔

مدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ طَرُفَ صَاحِبَ الطُّوْرِ مُنُ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدٌ يَنْظُرُ نَحُو الْعَرْشِ فَعَافَةَ أَنْ يُّؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَّرُتَدُّ إِلَيْهِ طَرُفُه كَانَّ عَيْنَيْهِ كُوْكَبَانِ كُرِّيَّانِ. (مستندك حاكم: ٣/١٥٩) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹاٹٹولٹے نے فرمایا: بیشک صور والے فرشتے کو جب
سے صور پھو تکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس وقت سے اس کی آئھ بالکل مستعد ہے، عرش کی طرف دیکھ رہی
ہے اس خوف سے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی تھم نہ آجائے ، اس فرشنے کی آئکھیں ایسی ہیں جیسے دوستار ہے موتی
کی طرح جپکتے ہوئے۔

صرت عزرائیل علیہ السلام: یے خلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں اور وفت مقرر پران کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْ يَتَوَقَّٰ كُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُوْجَعُونَ ﴿ السجدة: ١١) ترجمه: كهدو يجيح: تمهين موت كا فرشته پورا پوراوصول كرك گاجوتم پرمقرر كيا گيا ہے پھرتم اپنے رب كی طرف لوٹائے جاؤگے۔



## فرشتول کی تعداد:

کل فرشتے کتنے ہیں؟ان کی حتی تعداداللہ تعالی کے سواکسی کو معلوم ہیں۔ فرشتوں کی ذمہداری:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مختلف کا موں پر مقرر ہیں اور ان کا موں کی بجا آوری ہیں مشغول رہتے ہیں۔ مثلاً بعض فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں جنہیں کراماً کا تبین کہا جاتا ہے، بعض فرشتے اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت پر مقرر ہیں، بعض فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی تبیع میں مشغول ہیں، بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے حوال کو تعلیٰ مشغول ہیں، بعض فرشتے عرش کے عازن اور بعض دوزخ کے خازن ہیں، بعض فرشتے عرش کے اردگر دصف بستہ کھڑے ہیں، بعض فرشتے بیت المعور کا طواف کررہے ہیں، بعض فرشتے امت کی طرف سے پڑھا جانے والا درودوسلام نبی کریم کا تیا آئے پہری کرنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے قبر میں سوالات کرنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے والا درودوسلام نبی کریم کا تیان اور بعض کے چار چار پر ہیں۔ بعض فرشتے قبر میں سوالات کرنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، جیسا کہ غرزوہ بدروغیرہ میں ہوا، آمین کہتے ہیں، بعض فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لئے نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ غرزوہ بدروغیرہ میں ہوا، بعض فرشتے نافر مان لوگوں کوعذاب دینے کے لئے بھی آسانوں سے نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ غرزوہ بدروغیرہ میں ہوا، بعض فرشتے نافر مان لوگوں کو عذاب دینے کے لئے بھی آسانوں سے نازل ہوتے رہتے ہیں، جیساتو مولوط، قوم الوط، قوم الوط، قوم میں مواد

عاد اور قوم شمود پر عذاب کے لئے آسانوں سے فرشتے نازل ہوئے، بعض فرشتے جنت کے اندر جنتیوں کی خدمت کے لئے مقرر خدمت کے لئے مقرر مخدمت کے لئے مقرر مخدمت کے لئے مقرر ہوں گے اور بعض فرشتے دوزخ میں دوزخیوں کو طرح کا عذاب دیئے کے لئے مقرر ہوں گے ، ان میں سے بڑے فرشتے انیس ہیں۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

- ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحُفِظِيْنَ ﴿ كِرَامًا كَأْتِيدِيْنَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ (الانفطار:١٠٠، ١١) ترجمه: اورتم ير يَحَوَثَكُران مقررين جومعزز لكف والع بين جوتمهار عسار عكامول كوجائة بين \_
- الزمر: ٥٠) الْمَلْمِكَةُ حَاقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ الزمر: ٥٠) ترجمہ: اورتم فرشتوں کودیکھو گے کہ عرش کے گردحلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تشہیج کرد ہے ہوں گے۔
  - ﴿ يُمُنِيدُ كُمُ رَبُّكُمُ مِخَمَّسَةِ النَّهِ قِنَ الْمَلْيِكَةِ مُسَوِّمِ أَنَ ﴿ (اَلْ عَرانَ: ١٢٥) تَرْجَم: بَيْجَ وَكُمُ مَا يَالَ كَي بُولَى مُولَى مُؤلِى مُولَى مُولَى مُؤلِى مُولَى مُؤلِى مُؤلِلِي مُؤلِى مُؤلِى مُؤلِى مُؤلِى مُؤلِى مُؤلِى مُؤلِلِي مُؤلِى مُؤلِى مُؤلِى مُؤلِى مُؤلِى مُؤلِلِي مُؤلِي مُؤلِي مُؤلِي مُؤلِي مُؤلِي مُؤلِي مُؤلِي مُؤلِي مُؤلِي مُؤلِلِي مُؤلِي مُؤلِلْ مُؤلِي
- ﴿ وَلَوْ تَزَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ الْمَلْبِكَةُ يَضِرِ بُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَآذَبَارَهُمْ ﴾ (الانفال: ٥٠) ترجمہ: اور اگرتم دیکھتے جب فرشتے ان کا فروں کی روح قبض کررہے تھے، ان کے چہرے اور پشت پر مارتے جاتے تھے۔
  - ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلْيِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى التَّبِيِّ ﴿ (الاحزاب: ١٩) ترجمه: بينك الله اوراس كفرشة نبى يردرود بيجة بين \_
    - التعريم: ١) عَلَيْهَا مَلْمِكَةً غِلَاظٌ شِكَادٌ (التعريم: ١) ترجمه: ١) ترجمه: ١١ يرسخت كرف مزاج كفرشت بين -
  - القدد: ﴿ تَكَوَّلُ الْمَلْمِكَةَ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴿ مِنْ كُلِّ آمُرٍ ﴿ (القدد: ﴿ ) ترجمہ: اس رات میں فرشتے اور روح ہر کام کے لیے اپنے رب کی اجازت کے ساتھ انتہ ہیں۔ ریٹ سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صِلَى الله عليه وسلم-قَالَ «إِذَا أُمَّنَ الإِمَامُ فَأُمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (صيح مسلم: ١٤/٢) ترجمه: حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم کا این ارشاد فرمایا: جب امام آمین کے توہم بھی آمین کہو، اس لیے کہس کی آمین کے توہم بھی آمین کہو، اس لیے کہس کی آمین کے ساتھ اللہ ہے تواس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
قال رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلّهِ مَلَاثِكَةً سَيّا جِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَد (سنن نسائی: ۱۸۹۱)

ترجمہ: اللہ کے رسول ملی اُلیّا ہے ارشا دفر ما یا: بیشک اللہ کے بعض فرشنے ایسے ہیں جوز مین میں چکر لگاتے رہتے ہیں میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں۔

فرشتوں کے نام

چارمشہور فرشتوں کے علاوہ بعض دوسرے فرشتوں کے نام بھی قرآن وسنت میں بتلائے گئے ہیں مثلاً ہاروت، ماروت، رضوان، مالک اورمئکر نکیروغیرہ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَنَاكُوا لَمُلِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمُ مُّكِثُونَ ﴿ (الزخرف: ٤٠) ترجمہ: وہ (دوزخ کے فرضتے کو) پکار کر کہیں گے اے مالک! تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کردے، وہ کہے گا کہ تمہیں اس حال میں رہنا ہے۔

البقرة: ۱۰۲) هُوَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَالبقرة: ۱۰۲) ترجمه: اورجو بابل میں ہاروت ماروت نامی دوفرشتوں پراتارا گیا۔ صدیث سے دلیل:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسُودَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ

(جامع ترمانی:۲۲۲/۱)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اللہ نے فرمایا: جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دوفر شنتے آتے ہیں، جن کا رنگ سیاہ اور آتکھیں نیلی ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نگیر ہے۔

# فرشتے كاانساني شكل ميں آنا:

اللّہ تعالیٰ نے جب بھی کسی فرشتے کو انسانی شکل عطا فر مائی تو اسے مردانہ شکل عطا فر مائی ،کسی فرشتے کو نسوانی شکل میں ظاہر نہیں فر مایا ،حتیٰ کہ حضرت مریم علیھا السلام کے خلوت کدے میں ان کے پاس آنے والا مجی مرد کی شکل میں آیا تھا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ا قَارُسَلُنَا النَّهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرُ اسَوِيًّا ﴿ مريم: ١٠) ترجمه: پس بھيجا ہم نے مريم كى طرف اپنى روح كوجو إن كے سامنے كمل انسان بنكر ظاہر ہوا۔

# مشركين مكه كاعقيده:

فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا بیعقیدہ تھا کہ بیالٹد کی بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک وتعالی نے قرآن کر کم میں جا بجاس غلط عقیدے کی تر دیدفر مائی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَجَعَلُوا الْمَلْيِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْلُ الرَّحْنِ إِنَاقًا ﴿ (الزخرف: ١٠) ترجمه: اورانهول في فرشتول كوجوخدائ حمن كيند ع بين مؤنث بناديا بـــــــ

# جنات کے بارے میں ضروری عقائد

# جنات کی پیدائش:

جن، الله تعالی کی مخلوقات میں سے ایک قدیم مخلوق ہے، جس کو الله تعالی نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے آگ سے بنایا تھا۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

وَالْجَانَّ خَلَقُنهُ مِنَ قَبُلُ مِنَ قَارِ السَّمُؤمِ (الحجر: ١٠)

ترجمہ: اور جنات کواس سے پہلے ہم نے لُو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔

انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد شے الیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کا اعز از انسان کوعطافر مایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

البقرة: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْيِكَةِ إِنِّى جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ حَلِيْفَةً ﴿ (البقرة: ٣٠) ترجمه: اورجب تمهارے يروردگار في فرشتوں سے كها كه ميں زمين ميں ايك خليفه بنانے والا مول ـ

#### جنات كاوجود:

جنات اب بھی موجود ہیں ، اوروہ زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ جنات کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے سیہ قدرت دی ہے کہوہ انسانوں کونظر نہیں آتے جیسے فرشتے انسانوں کونظر نہیں آتے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّهُ يَوْ سُكُمُ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْ نَهُمُ ﴿ (الاعراف: ٢٠) ترجمه: وه اوراس كا جقعة تهبيس وبال ديمة إلى حجمه المبين نبيس ويكوسكة \_

جنات کی شکل وصورت:

جنوں کی اپنی کوئی شکل نہیں، وہ نظر نہ آنے والی ایک لطیف مخلوق ہے، اللّہ تبارک وتعالیٰ نے جنات کو اختیار دیا ہے کہ وہ جوشکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، عام طور پر جنات سانپ، بلی اور کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخَشْنِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ٱلْجِنُّ ثَلَاثَةِ أَصَنَافٍ: صِنْفٌ لَهُمْ أَجُنِحَةٌ يَطِيُرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَحلُّونَ وَيَظْعنُونَ.

(مستدرك حاكم: ١٣٣/٣)

ترجمہ: ابو تعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹی آئی نے فرمایا: جنات کی تین اقسام ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جن کے پر ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم سانپوں اور کتوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو مختلف جگہوں پر اتر تے، چڑھتے رہتے ہیں۔

جنات کی طاقت:

مجموی لحاظ سے جن ، انسان سے زیادہ طاقتو رنہیں ، صرف وہ نظر نہیں آتا ، کمبی کمبی مسافت بہت جلد کر لیتا ہے اور انسانی جسم میں حلول کرسکتا ہے ، وغیرہ وغیرہ ۔ جنات کی عمریں:

جنات کی عمریں انسانوں کی نسبت بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں، کئی کئی سوسال ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ اِنَّ الْجِنَّ يَمْنُو تُنُونَ قَرِّ نِأَبْعُكَ قَرِّنِ (تفسیر طبری: ۱۸/۸) ترجمہ: جنات ایک زمانہ کے بعد مرتے ہیں۔

### كياجنات مكلف بين؟

انسانوں کی طرح جنات بھی عقل وشعور کے مالک ہیں اور مکلف بینی احکامات خداوندی کے پابند ہیں۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الَّهُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُطُّونَ عَلَيْكُمُ الْبِي يَعُطُّونَ عَلَيْكُمُ الْبِي وَيُنْذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا ﴿ (الانعام: ٣٠٠)

ترجمہ: اے جنات اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس خودتم میں سے پیغیبر نہیں آئے تھے جو تہمیں میری آیتیں پڑھ کرسناتے تھے اورتم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبر دار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے۔ امام رازی نے فرمایا:

> اِنَّ الْجِنَّ مُكَلَّفُونَ كَالْإِنْسِ (تفسیر کبیر:۱۰م۱۰) ترجمہ: بے شک جنات بھی انسانوں کی طرح احکامات کے مکلف ہیں .

#### نیک و پد جنات:

انسانوں کی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے فرقے اور گروہ ہیں، ان میں بھی مسلمان اور کا فر، نیک اور بد ہیں۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَآلَامِنَا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِلَدًا اللهِ (الجن: ١١) ترجمہ: اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے ہیں ہیں اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آرہے ہیں۔ جنات میں تو الدو تناسل:

جنات میں بھی دیگر مخلوقات کی طرح نر ومادہ ہیں اور ان میں بھی با قاعدہ توالد وتناسل کا سلسلہ ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَفَتَتَّخِنُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوَلِيَاءَمِنُ دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَنُوًّ ﴿ بِثُسَ لِلظَّلِبِيْنَ بَدَلًا ﴿ الْكَهُفَ: ١٠)

ترجمہ: کیاتم پھربھی میری بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنار کھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے ڈشمن ہیں؟ (اللہ تعالیٰ کا) کتنا برامتبادل ہے جوظالموں کوملاہے۔

#### شاطين:

جنات میں شریر لوگوں کا نام شیاطین ہے، قرآن کریم میں اسی قسم کے جنات کو شیاطین کہا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَّى أَوْلِيْمِهِمْ (الانعام:١٣١)

ترجمہ: اور شیاطین اینے دوستوں کوورغلاتے رہتے ہیں۔

### جنات کی خوراک:

جنات بھی دیگر مخلوقات کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں بعض احادیث میں ہڈی وغیرہ کو جنات کی خوراک بتلایا گیاہے۔ حدیث سے دلیل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ-صِلَى الله عليه وسلم-فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ انْهَ أُمَّتَكَ أَن يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزُقًا. قَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ -صِلَى الله عليه وسلم -عَنْ ذٰلِكَ. (سنن ابى داؤد: ١/١٠)

ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کا وفد جناب رسول اللہ طالیّ آلِیّ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہ اے جمر طالیّ آلِیْ منع کر دیجیے اپنی امت کو کہ وہ ہڈی ،لید ،اور کو کلے سے استنجاء نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء میں ہمارے لئے رزق رکھا ہے ،ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ طَالَیْ آلِیّ نے اس سے منع فرمادیا۔

# آنحضرت الله الماسي بهلي جنات كي حالت:

حضورا کرم کاٹالِائ کی بعثت سے بیشتر جنات آسانی خبریں سننے کے لئے او پر چلے جایا کرتے ہے اوراس میں اپنی طرف سے سوسوجھوٹ ملا کر کا ہنوں کو ہٹلا یا کرتے ہے، آنحضرت کاٹالِیْ کی بعثت کے بعد بیسلسلہ بند ہوگیا۔اب اگر کوئی جن آسانی خبریں سننے کے لئے او پر جاتا ہے توشہاب ثاقب کا انگارہ بھینک کراس کو بھگا ویا جاتا ہے۔

#### ارشادِ باری تعالی ہے:

- ﴿ وَّالِمَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِلَ لِلسَّمْعِ ﴿ فَمَنْ يَسْتَبِعِ الْأِنَّ يَجِدُ لَهُ شِهَاتَا رَّصَدًا ﴿ (المِن: ١) ترجمہ: اور بیک ہم پہلے سُ کُن لینے کے لئے آسانوں کی پھرجگہوں پرجا بیٹھا کرتے تھے۔لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔
- ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنُيَا بِمُصَابِيْحَ وَجَعَلَهٰ وَكُوُمًا لِّلشَّيْطِيْنِ (البلك: ) ترجمہ: اور ہم نے قریب والے آسان کوروش چراغوں سے سجار کھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔

# زمانه جاہلیت میں جنات کی پناہ مانگنا:

زمانه جابلیت میں لوگ جنات کی پناہ مانگا کرتے ہے۔ رات کسی جنگل میں آ جاتی تو اَعوُذُ لِعَظِیمِ طَدُ الوَادِی من الحِن ، وغیرہ الفاظ کہتے ، اس عمل سے جنات اپنے آپ کو بہت بڑا اور انسان سے افضل سمجھنے گئے ہے۔ حضور اکرم طافی کیا کی بعثت سے اس طریق بدکا خاتمہ ہوا ، بندوں کو صرف اللہ کی پناہ ما تکنے کا حکم دیا گیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَّالَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿ (الجن: ٢) ترجمہ: اور یہ کہ انسانوں میں سے پھولوگ جنات کے پھولوگوں کی بناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کواورسرچ مرحادیا تھا۔

## جنات صحابة:

بعض جنات کوشرف صحابیت بھی حاصل ہے، مقام نصیبین کے بعض جنات نے رسول اللہ کا ال

#### جنات كاانجام:

نیک اور فرمانبردار جن جنت میں جائیں گے، کا فراور نا فرمان جن جہنم میں داخل کتے جائیں گے۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَآگا ظَنَتُ اَنَ لَنُ تُعْجِزَ الله فِي الْأَرْضِ وَلَنَ لَّعْجِزَةُ هَرَبًا ﴿ وَآگا لَبُنَا سَمِعُنَا اللهُ لَى اللهُ لَى اللهُ اللهُ

#### ہے۔اوررہےوہلوگ جوظالم ہیں تووہ جہنم کاایندھن ہیں۔ بلیس لعین: البیس عین:

### ﴿ لَاَمْكُنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَعِنَّ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْجَمَعِيْنَ ﴿ ص: ٩٥) ترجمہ: میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے بیچے چلیں گے جہنم کو بھر کرر ہوں گا۔ جنات کا ثنبوت:

جنات کا وجود قرآن وحدیث کے قطعی دلائل سے ثابت ہے،لہذاان کے وجود کوتسلیم کرنا فرض ہے۔جو شخص جنات کا اٹکارکر تاہے، وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

وَوجُودُ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِيْنِ وَالْمَلَائِكَةِ ثَابِتُ بِالشَّرْعِ وَٱنْكَرَه الْفَلَاسَفَةُ

(تفسيرمظهري: ١٠/٤٩)

ترجمہ: جنات، شیاطین اور فرشتوں کا وجود شریعت میں ثابت ہے، فلاسفہ نے اس کا انکار کیا ہے۔



# عملى مثق

#### سوال نمبر المخضر الفاظ مين زباني بتلايئ ـ

- 🛈 فرشتوں کواللہ تعالی نے س چیز سے پیدا کیاءان کی جسمانی کیفیت کے بارے میں بیان کھیئے۔
  - 🕝 فرشتول کی تعداد بیان فرمائیں؟
  - اللدتعالى فرشة كسكس كام يرمامور فرمائي بير؟
  - ا اگر کوئی شخص فرشتوں کا انکار کرتے واس کا کیا تھم ہے؟
  - @ چارمقرب فرشتے کون کون سے ہیں اور الله تعالی نے ان کوکیا کیا کام سپر دفر مائے ہیں؟
    - 🕥 جنات کے وجود کے بارے میں قرآن وسنت کی کیاتعلیم اور عقیدہ ہے؟
      - 🕘 کیاجنات بھی اللہ اوراس کے رسول کے احکام کے مکلف ہیں؟
- 👌 اگر کوئی شخص جنات یا فرشتول کے وجود کا انکار کرے اور ان کومحض ایک وہم اور خیال قرار دیتو

#### اس کا کیاتھم ہے؟

- جنات اور فرشتوں میں کیا کیا فرق ہیں؟
- 🕩 شیاطین کے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟
- سوال نمبر الصحیح اور غلط میں (سس) کے نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بیان کر کے اپنے ایمان کی تازگی کا ثبوت دیجیے۔
  - نرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں مگران سے بھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوجاتی ہے۔

| غلط 🗔 | صحح |          |
|-------|-----|----------|
|       |     | ******** |

| ہرتشم کی حاجات ِطبعیہ کھانے ، پینے ،سونے ، تھکنے وغیرہ سے پاک ہیں۔                 | ﴿ فرشة      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| علط                                                                                | □ سیج       |
| ***************************************                                            | صحيح عقيده: |
| ، جبریل امین علیه السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں مگران سے وحی لانے میں غلطی ہوجاتی ہے۔ | 🕝 حفرت      |
| غلط علط                                                                            | <u> </u>    |
|                                                                                    | صیح عقیده:  |
| ) کوانٹد تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھنا شرک کہلا تا ہے۔                                   | ۴ فرشتور    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              | <u> </u>    |
|                                                                                    | صحيح عقيده: |
| مرتبے کے اعتبار سے انبیاء سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔                                      | ۵ فرشتے     |
| غلط علط                                                                            | صحح         |
|                                                                                    | صحیح عقیده: |
| ی کی طرح جنات بھی کھانے پینے اور توالدو تناسل سے پاک ہوتے ہیں۔                     | 🕥 فرشتور    |
| تا غلو                                                                             | <u> صحح</u> |
|                                                                                    | صحيح عقيده: |
| ں کی طرح جنات کے بھی ہرطرح کے گروہ اور فرقے ہیں ۔مسلمان و کا فر، نیک اور بد        |             |
| ناط                                                                                | صح<br>صحح   |
| ***************************************                                            | صحیح عقیدہ: |

|                                            | بیت کا بھی شرف حاصل ہواہے۔                                                                                    | 👌 بعض جنات کومقام صحا،      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                            | للط المام الم | صيحيح                       |
|                                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                       | صحيح عقيده:                 |
| ت دین میں سے بیں ہے۔                       | ں ہے، کیونکہ جنات کا وجو دضروریا،                                                                             | 🛈 جنات کے انکار کی گنجا کنٹ |
|                                            |                                                                                                               | □ صحيح                      |
|                                            |                                                                                                               | صحیح عقیده:                 |
| ، البته وه نظر نبیس آتا اور انسانی جسم میس | ان سے زیادہ طاقت والانہیں ہے                                                                                  | 🕑 مجموعی لحاظ سے جن انسا    |
| ·                                          |                                                                                                               | حلول کرسکتاہے۔              |
|                                            | أغلط الماط                                                                                                    | صحيح 🗀                      |
|                                            |                                                                                                               | منجوعق • •                  |



## سبق نمبر⊙

# آسمانی تنابیس

### کون سی کتب پرایمان لاناضروری ہے:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے چھوٹی بڑی بہت کہ کتابیں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے عقائدواعمال درست اور اللہ تعالیٰ کے پیندیدہ طریقہ کے مطابق رہیں۔ جن کتابوں اور صحیفوں کا ثبوت دلائل قطعیہ سے ہے اور" ضروریا ہے دین" میں شامل ہے ان پر ایمان لا نا ضروری ہے، ان کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے فارج ہوجا تا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله

(البقرة: ٣)

ترجمہ: اور وہ لوگ جوا بمان لاتے ہیں اس پر جوآپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جوآپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پریقین رکھتے ہیں۔

# آسمانی کتابول کے نام:

اللّه تعالیٰ نے قرآنِ کریم حضرت محمر سی اللّه پر، تورات حضرت موسیٰ علیه السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیه السلام پراورز بور حضرت وا وَ دعلیه السلام پر نازل فر مائی ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

- ﴿ وَاتَدِیْنَهُ الْرِنْجِیْلَ فِیْهِ هُدًى وَنُوُرٌ ﴿ (المائده: ٣١) ترجمه: ٢٩ نے اس کو (عیسیٰ علیه السلام کو ) انجیل عطاکی اس میں ہدایت اور نورتھا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
  - ﴿ إِنَّا آنْزَلْنَا التَّوْرُنَةَ فِيْهَا هُلِّي وَنُوِّرٌ \* (المائدة: ٣) ترجمه: بينك بم في تورات نازل كى اس مين بدايت اورروشى تقى ـ

#### النساء: ١٦٣) ﴿ وَاتَّيْنَا كَاؤُدُ زَبُوْرًا ﴿ (النساء: ١٦٣)

ترجمہ: اور ہم نے داؤدکوز بورعطا کی۔

# آسمانی تتابول اور حیفول کی تعداد:

الله تعالى نے جو كتابيں اور صحفے آسان سے نازل فرمائے ، بعض روايات كے مطابق ان كى تعدادا يك سو چارہے۔ ان ميں سے دس صحفے حضرت آدم عليه السلام پر ، دس صحفے حضرت شيث عليه السلام پر ، تيس صحفے حضرت اور يس عليه السلام پر نازل فرمائے۔ (ديکھيے نبراس ص 290) قر آن کے علاوہ تمام كنت بخريف شدہ بيں:
قر آن كے علاوہ تمام كنت شخريف شدہ بيں:

آسان سے اتر نے والی تمام کتابیں اور صحیفے حق اور سچے تھے، بعد میں لوگوں نے ان میں تحریف کی۔ چنانچہ اب سوائے قرآن مجید کے کوئی آسانی کتاب اپنی اصلی اور سچے حالت میں موجوز نہیں ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ مِمَا ٱنْزِلَ إِلَيْك وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِك ، وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ ﴿

(البقرة: ٣)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پریقین رکھتے ہیں۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُ ۚ وَإِنَّهُ لَكِتْبُ عَزِيْزُ ۚ لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ۞ (فصّلت: ٣٠-٣٠)

ترجمہ: بیشک جن لوگوں نے انکار کیا قر آن کا جب کہ وہ ان کے پاس آچکا تھا حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتا ہے۔ جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے بیراس ذات کی طرف سے اتاری جارہی ہے جو حکمت کا مالک ہے اور تمام تعریفیں اس کی طرف لوٹتی ہیں۔

- ﴿ يَكُتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيمُ مُ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰنَا مِنْ عِنْدِ اللهِ (البقرة:٠٠) ترجمه: الني طرف سے ب الله على الله ع
- ﴿ وَقَلْ كَأَنَ فَرِيُقٌ مِّنُهُمْ يَسْمَعُونَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْلِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمُ اللهِ ثُمَّ يُعَلِّوُهُ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ اللهِ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَاللهِ وَقَلْ وَهُمُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

ترجمہ: اوران میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھراس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے ہو جھتے اس میں تحریف کرڈالتے تھے۔

# صرف قرآن ِ پاک محفوظ ہے:

قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس میں تحریف کا قائل ہونا کفر ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اِتَّانَعُنُ نَزَّلْنَا اللِّهِ كُرَ وَإِتَّالَهُ لَخِفِظُونَ (الحبر:١)

ترجمہ: بیشک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

# قرآن پاک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل:

ناچیزراقم الحروف کی رائے میں قرآن پاک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل بیہ ہے کہ اس کی سچائی کے بارے میں خبر دینے والی ہستی سرکار دوعالم نبی کریم حلی آئی ہیں اور روئے زمین پر اولین اور آخرین میں آپ سی سی کریم حلی آئی ہیں اور روئے زمین پر اولین اور آخرین میں آپ سی سی اللہ کی سچائی دو پہر کے سورج سے بڑھ کرمسلم ہے، ایسی مقدس ترین ہستی، جس کی دیانت اور سچائی کے بارے میں ہرزمان ومکان کے لوگ پہلی کتابیں، انبیاء اور دوست، دشمن سب گواہ ہیں۔ کا خبر دینا قرآن پاک کی حقانیت کی کافی وشافی دلیل ہے۔

# قرآن پاک کی حقانیت پرواضح دلیل:

قرآن پاک نے قیامت تک کے لیے دنیائے انسانیت کو پیلنج کیا کہ اگر یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، آسانی کتاب نہیں تو تمام جن وبشرمل کراس جیسی کوئی آیت بنا کرلائیں؟

گراجیرت کی بات ہے کہ قرآن کریم کے کھلے چینی کے باوجود منکرین اور معاندین (وشمنی رکھنے والے)
کوجو ہر طرح قرآن کریم کومٹانے اور اس کی تعلیمات میں سید اسکندری بنتا چاہتے ہیں، آج تک ہمت نہ ہوسکی
کہ اس چینی کو قبول کرتے اور زمانے کے قبیح وہلینے لوگوں کو ہڑی ہڑی مراعات دے کر جمع کرتے تا کہ وہ سر جوڑ
کر ہیٹے میں اور اس جیسی ایک آیت بنا کر قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا راستہ بند کر دیتے ، یوں ان کے دلوں
کے ارمان اور حسرتیں پوری ہوجا تیں ، اسلام اور اہلِ اسلام کی رسوائی سے ان کی آئے تھیں ٹھنڈی ہوجا تیں ، مگر وائے ناکا می بات ہوں کہ آج تک کوئی مائی کا لال میدانِ مبارزت میں نہ آ سکا میں کہتا ہوں کہ آج بھی مغربی طاقتیں یہود

وہنود ونصاریٰ اور منافقین اسلام اور اہل اسلام کواپنی ریشہ دوانیوں اور گولہ اور بارود کے ذریعے مٹانے پرتلے ہوئے ہیں۔

اربوں ڈالرکا بجٹ ایک بے مقصد آگ میں جھونک رہے ہیں، آئیں، ٹھنڈے دل سے آئیں، تعصب وعناد کی عینک اتار کر، انصاف کا تراز وتھام کر آئیں۔ میڈیا (پرنٹ اور الکیٹر ونک) کے عروج کے زمانے میں دنیا کے دانشوروں، صحافیوں، شاعروں اور ادیوں کو جمع کر کے ایک آیت بنالیں اور دنیائے انسانیت کی کھلی عدالت میں قرآن کی صدافت کو جیلنج کریں۔ یوں دریائے خون میں کودیے بغیران کا مقصد حاصل ہوجائے گا، اسلام مث جائے گا اور قرآن پاک پرائیان لانے والاکوئی نہیں رہے گا۔

مگرحق بیے اور سی بیے:

بھونکوں سے بیچراغ بجھا یا نہ جائے گا

اور قرآن پاک اپنے وجود سے دو پہر کے سورج کی طرح اپنی حقانیت کاڈ نکا بجا تارہے گا۔ قرآن ِ پاک کی حقانیت کی عقلی دلیل:

ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی خبر اور کتاب اعتبار میں قرآن پاک کے ہم پلے نہیں ہے اور کیونکر ہو، ابتدائے اسلام سے آج تک ہر قرن میں قرآن کے لاکھوں حافظ موجودر ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اس کا اول سے آخر تک آج تک محفوظ چلا آتا ہے واؤ اور فا، یا اور تا وغیرہ حروف متحد المعانی اور قریب المعانی میں بھی آج تک خلط ملط کا انفاق نہیں ہوا، نماز میں اگر بوج سبقت لسانی کسی کے منہ سے اس طرح کی تغییر و تبدیلی ہوجاتی ہے تو اول تو پڑھنے والاخود لوٹا تا ہے اور اگر کسی کو دھیان نہ آیا توسننے والے متنبہ کر کے پھر لوٹو ادیتے ہیں بیا ہمام کوئی بتلائے توسہی کس کے بیہاں کس کتاب میں ہے اس کے بعد بھی اس وجہ سے اس کے وقوع میں متامل (متر دد) ہونا کہ تو ارت میں اس کا ذکر نہیں اور دوسر سے ملک والے اس کے گواہ نہیں، اہلِ عقل وانصاف متامل (متر دد) ہونا کہ تو ارت قرآن کے صحیح اور متواتر ہونے کے مخض خارجی شہبات کی وجہ سے تر دو کر نا ایسا ہی طلوع وغروب میں شک کرنا۔

### قرآن كريم كاباقى كتب كے مقابلے میں درجہ:

- آ قرآن مجیدسب سے آخری آسانی کتاب ہے اور پہلی تمام آسانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ اور قرآن مجید تمام آسانی کتابوں میں سب سے افضل ہے۔
- ک موجودہ تورات، انجیل اور زبوراصل آسانی کتابیں نہیں ہیں للبذاان کے متعلق بیعقبیدہ رکھنا کہ بیہ اصل آسانی کتابیں ہیں، غلط ہے اور کفر ہے۔ارشا دِ باری تعالیٰ ہے:
  - البقرة: ٤٠٠ مَكُتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيمِهِمُ وَثُمَّ يَقُولُونَ هٰنَا مِنْ عِنْدِ اللهِ (البقرة: ٤٠٠) ترجمہ: اپن طرف سے ہے۔
- کی پہلی آسانی کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں اور قر آن مجید ضرورت کے مطابق تھوڑ اتھوڑ اتھیں برس میں نازل ہوا۔
- پہلی آسانی کتابیں صرف مضمون کے اعتبار سے مجر تھیں اور قرآن مجید مضمون اور الفاظ دونوں کے اعتبار سے مجز ہے، لہذا قرآن مجید کی نظیر نہ مضمون کے اعتبار سے پیش کی جاسکتی ہے اور نہ لفظوں کے اعتبار سے بیش کی جاسکتی ہے اور نہ لفظوں کے اعتبار سے ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
- ﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَرَّلْنَا عَلَى عَبْدِينَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنَ مِّفَلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ ﴿ (البقرة: ٢٣)

ترجمہ: اوراگرتم کواس وحی کے بارے میں شک ہے جوہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو اس جیسی ایک سورت ہی بنالا وَاوراللّٰد کے سواا پنے مددگاروں کو بھی بلالوا گرتم اپنی بات میں سیچے ہو۔

الله عَلَى لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى آنَ يَأْتُوا بِمِفْلِ هٰلَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ بِمِفْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿ (بى اسرائيل: ٨٠)

ترجمہ: کہہ دیجیے: اگر تمام آنسان اور جنات اس قر آن کی مثل لانے کے لیے جمع ہوجا نیں تو بھی اس کی مثل نہیں لاسکتے اگر چہوہ ایک دوسرے کے مدد گاربن جائیں۔

پہلی آسانی کتابوں کا کوئی ایک حافظ بھی موجود نہیں جبکہ قرآن مجید کے لاکھوں حقاظ موجود ہیں اور قیامت تک موجود ہیں گے۔ان شاءاللہ۔

کے پہلی آسانی کتابوں کے احکام یا تو بہت سخت سے یابہت نرم، قرآن مجید کے احکام انتہائی معتدل اور ہرقوم اور ہرزمانے کے مناسب ہیں کہ قیامت تک ان پڑمل ہوسکتا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَيَضَعُ عَنُهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْاَغُلَلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ ﴿ فَالَّذِيثَ امْنُوا بِهِ وَعَزَّرُونُهُ وَنَصَرُونُهُ وَالنَّوْرَ الَّذِي الْمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُونُهُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ (الاعراف: ١١٠)

ترجمہ:اوران پرسےوہ بو جھاور گلے کےوہ طوق اتاردے گا جوان پرلدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جولوگ اس نبی پرایمان لائیں گےاس کی تعظیم کریں گےاس کی مدد کریں گےاوراس کے ساتھ جونورا تارا گیااس کے چھھے چلیں گےتو وہی لوگ فلاح یانے والے ہوں گے۔

- کے پہلی آسانی کتابیں نازل ہی ایک مقررہ زمانے تک کے لیے ہوئیں تھیں، اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہوئیں تھیں، اور قرآن مجید قیامت تک باقی رہےگا۔
- کیبلی آسانی کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا جبکہ قر آن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے وہ ختم ہو گئیں اور قر آن مجید ہاقی ہے اور ہاقی رہے گا۔

(إِتَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) يَعْنِى الْقُرُآنَ. (وَإِتَّالَهُ لَحَافِظُونَ) مِنْ أَنُ يُّزَادَ فِيهِ أَوُ يُنْقَصَ مِنْهُ قَالَ قَتَادَةُ وَثَابِتُ الْبُنَانِيْ: حَفِظَهُ اللهُ مِنْ أَنْ تَزِيْدَ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ بَاطِلاً أَوْ تُنْقِصُ مِنْهُ حَقًا، فَتَوَلَّى سُبُعَانَهُ حِفْظَهُ فَلَمْ يَزَلَ مَعْفُوظًا. (احكام القرآن للقرطبي:١٠)ه)

ترجمہ: بیشک ہم نے ذکر لینی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس بات سے کہاس میں کوئی کمی یازیاوتی کی جائے۔حضرت فٹادہؓ اور ثابت بنائیؓ فرماتے ہیں: اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمادیا ہے اس بات سے کہ شیاطین اس میں کوئی ناحق بات واخل کرسکیس یا کوئی حق بات اس سے کم کرسکیس ،لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے اس لیے بیہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔

## الفاظِ قرآنی کے ساتھ معانی اور تفسیر بھی محفوظ ہیں:

اللد تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ اس کے معانی اور تفسیر کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، لہٰذاقر آن کریم اپنے الفاظ ومعانی کے ساتھ باقی رہے گا۔

﴿إِتَّا نَكُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} وَهُوَ الْقُرْآنُ، ﴿وَإِتَّالَهُ لَحَافِظُونَ} قَالَ: " وَإِتَّا لِلْقُرْآنِ لَحَافِظُونَ

مِنْ أَنْ يُزَادَ فِيهِ بَاطِلٌ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَوْ يَنْقُصُ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ مِنْ أَحْكَامِهِ وَحُلُودِهِ وَفَرَاثِضِهِ. (تفسيرطبري: ١٣/١٣)

ترجمہ: بیشک ہم نے ذکر لینی قرآن کونازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔فر مایا: اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اس بات سے کہ اس میں کوئی الیں باطل چیز داخل کردی جائے جواس میں سے نہیں ہے، یاس کے احکام، حدود اور فرائف میں سے پچھ کم کردیا جائے۔

# قرآن مجيد كے مختلف نام:

قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں جوقرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً قرآن مجید، قرآن تحکیم، قرآن محبیر، قرآن تحکیم، قرآن کریم، قرآن محبیر، قرآن محبیر، قرآن کریم، قرآن کریم، قرآن کریم، قرآن کریم، قرآن محبیر، قرآن محبیر، قرآن محبیر، عربی بیس: قرآن محبیر، عربی بیس:

قر آن مجید عربی زبان میں نازل ہواہے اور الفاظ ومعانی دونوں کا نام ہے لہٰذاغیر عربی میں اس کی تلاوت کرنا، یاغیر عربی میں نماز میں پڑھنا یا عربی متن کے بغیر کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ لکھنا ناجا ئز ہے۔

وَقَالَ لَو قَرَأَ بِغَيرِ العَربِيَةِ فَإِمَّاآن يَكُونَ عَنوُناً فَيُداوى أُوزِنديِقاً فَيُقتَل لأَنَّ اللهَ تَكُلِّمَ عِهٰذِهِ اللُّغَةِ (شرح نقه اكبر: ١٥٢)

ترجمہ: فرمایا کہ اگر غیر عربی میں قرآن پڑھا، تو اگر پڑھنے والامجنون ہے تو اس کا علاج کروایا جائے اور اگر زندیق ہے تو قبل کردیا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں اس کا تکلم فرمایا ہے۔

### قرآن مجيد كلام اللهب

قرآن مجیداللہ تعالیٰ کا کلام اوراس کی صفت ہے، لہذا بیاللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی طرح قدیم ،غیر حادث اورغیر مخلوق ہے۔

> اَلُقُرُ آنُ الْعَظِيْمُ كَلَامُ اللهِ الْقَدِيْمُ و (صرح عقيدة سفارينيه: ١/١٠١) ترجمه: قرآن عظيم الله تعالى كاكلام ب اورقديم ب -

وقد قال الامام الاعظم في كتابه الوصية: نقر بأن القرآن كلام الله تعالى ووحيه

وتنزيله وصفته لا هو ولا غيره بل هو صفته على التحقيق مكتوب في المصاحف مقروء بالألس محفوظ في الصدور غير حال فيها .....وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق ..... فمن قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كأفر بألله العظيم ـ (شرح فقه اكبر: ٢١)

### قرآن مجيد كارتبه:

قرآن مجید کی موجودہ ترتیب اگر چیز تیپ نزولی کے مطابق نہیں مگریہ موجودہ ترتیب حضورا کرم کانٹیآلئ کے فرمان اور حکم کے عین مطابق ہے۔

ہ قرآن مجیدز مانِ مزول سے لے کراب تک بطریقِ تواتر منقول ہے اور قیامت تک ای نقلِ تواتر کے ساتھ موجودرہے گا۔

قرآن مجید حضورا کرم کافیانی کا سب مجزات سے بڑا، عظیم الثان اور دائمی مجزه اور مذہب اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔



# عمامة م

| بتلابيع ـ                    | <b>والنمبر</b> المخضرالفاظ مين زباني                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن لا نالا زم ہے؟             | 🛈 کیا آ سانی کتابوں پرایمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ن مجيد ميں کيا فرق ہے ,کل    | 🕑 سابقهآ سانی کتباورقرآ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ب بيعقيده رڪھنا ڪهاس مين تبر | 🕝 قرآن مجید کے بارے میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ہے بڑامجز ہ ذکر فرما تھیں؟   | 🕜 آنحضرت النيايل كاسب_                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ورصحیفے نازل فرمائے؟         | 🕲 الله تعالیٰ نے کل کتنی کتبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \)نشان كےساتھ امتياز كيجيئے  | <b>ىوالنمبر</b> ( صحيح اورغلط ميں ( سس                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ح آ سانی کتب پرایمان لا      | 🛈 انبیاء کرام میبهم السلام کی طر,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| للط المالية                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | صحيح عقبيره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ئے باقی آ سانی کتب کی تعلیہ  | 🕝 قرآن مجید کے ہوتے ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علط 🔲                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | صحيح عقبيده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نب تورات، زبور، اورانجیل     | 🕝 قرآن مجيد کی طرح باقی کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| غلط                          | محيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | صيح عقيده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | ن المالازم ہے؟ ان مجید میں کیا فرق ہے، کل ایر عقیدہ رکھنا کہاس میں ہے سے بڑا معجزہ ذکر فرما نمیں؟ انشان کے ساتھ امتیاز کیجیئے آ سانی کتب پرائیان لا سے باقی آ سانی کتب کی تعلیہ سے غلط |

| ب اورمعانی میں ضرور یات ز مانہ کے مطابق تبدیلی ہوسکتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🕝 قرآن پاک کےمطالہ                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| فلط 🗔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | □ صحیح                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صیح عقیده:                                  |
| قِر آن کریم لکھنانا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>بغیر عربی کے خالی ترجمہ</li> </ul> |
| علط الماد ال | صحیح                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صیح عقبیده:                                 |
| ن کتب کی طرح کیمبارگی نازل ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيح                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صيح عقيده:                                  |
| کاا نکار کرنے سے قر آن پاک پرایمان بھی ختم ہوجا تاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ک سی بھی آ سانی کتاب                        |
| قلط علط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صيح                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صيح عقيده:                                  |
| کردہ حقائق کوتسلیم کرنا مگراس کی تفسیراورتشری اجماع امت ہے ہے کراپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۞ قرآن پاک میں بیان ك                       |
| <b>~</b> €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مرضی ہے کرنا کفر، زندقہ اور الحادہ          |
| غلط المادة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صحيح 🗀                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صیح عقیده:                                  |
| ئے پورے قران پرایمان لا ناضروری ہے اور جب تک پورے قرآن کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>صلمان ہونے کے لئے</li> </ul>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نەكرےاس پركفر ثابت نېيس ہوتا۔               |
| غلط الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صیح عقبیه:                                  |

| 🕐 اہل مغرب کے دستوراور قوانین کوعصر حاضر میں قرآنی تعلیمات اور دستور سے بہتر سمجھناروش خیالی                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اور وسعت ظرفی کی روسے سے جے ہے۔                                                                                                                         |
| □ صحیح □                                                                                                                                                |
| صحیح عقیده:                                                                                                                                             |
| س <b>وال نمبر</b> ﷺ صحیح اورغلط میں امتیاز کریں اورا پنی ایمانی تازگی کا ثبوت دیں۔                                                                      |
| 🛈 مسلمان ہونے کے لئے درج ذیل امور پرائیان لا نالازم ہے۔                                                                                                 |
| 🗖 فرشة 🗀 آسانی کتب                                                                                                                                      |
| روش خیالی تمام ضروریات دین                                                                                                                              |
| 🔲 اہل حکومت کی ہرسیاہ ،سفید میں فر ما نبر داری                                                                                                          |
| 🕑 ہرفتنم کی تبدیلی اورتحریف ہے محفوظ ہے۔                                                                                                                |
| 🗆 تورات 🗀 قرآن مجید کے صرف الفاظ                                                                                                                        |
| 🗖 انجیل (بائبل) 📗 قرآن مجید کے صرف معانی اور تفسیر                                                                                                      |
| 🔲 تمام احادیث مبارکه 🗀 اقوال بزرگان                                                                                                                     |
| 🔲 قرآن مجید کےالفا ظاورمعانی دونوں                                                                                                                      |
| 🗇 بنده دائره اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔                                                                                                                  |
| ملقرآن پاک کاانکار کرنے سے                                                                                                                              |
| ۔ کسی ایک بھی آیت کا انکار کرنے ہے<br>۔ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                           |
| تر آن پاک کوبطور دستورنا فذنه کرنے سے<br>سے میں جس ذریق میں کا میں کا میں کا میں کا م |
| <ul> <li>جب تک تمام آسانی کتب کا اکٹھاا نکارنہ کرے</li> <li>قر آن یاک کی تعلیمات پر عمل پیرانہ ہونے سے</li> </ul>                                       |
| تران پاک علیمات پر <i>ن چیراند ہوتے سے</i><br>5 آن پاک سرکری بھی قانون اور دستور کوافضل اور اعلی سمجھنے سر                                              |

| © الله تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہیں۔ | ح قديم بيں۔ | ت کی طر | رتعالیٰ کی ذا | 🕜 الله |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------------|--------|
|---------------------------------------|-------------|---------|---------------|--------|

🗀 کسی آستانے اور مزار کا

|                        | • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|                        | 🗆 قرآن پاک                  | 🔲 احادیث مبارکه                                    |
| انبياء يبهم السلام     | 🔲 فرشة اور جنات             | 🔲 اس کی تمام صفات                                  |
| للام سےخارج ہوجا تاہے۔ | مذاق اڑانے سے بندہ دائرہ اس | <ul> <li>درج ذیل امور کی تو بین کرنے یا</li> </ul> |
|                        | يت اورتعليم                 | 🗆 قرآن پاک کی کسی آ                                |
|                        | ى كى وضع قطع ،              | 🔲 کسی نیک،صالح شخفر                                |
|                        | د ئى تېمى سنت               | تخضرت كالأرام كي كو                                |
|                        | امرشة الراساام              | اذلادر بنماز مهمير اورتم                           |



### سبق نمبر ①

# قيامت اورعلا مات ِقيامت

### قيامت كامنظر:

قیامت صور اسرافیل کی اس خوفناک جینے کا نام ہے جس سے پوری کا تئات زلزلہ میں آجائے گی، اس ہمہ گیرزلزلہ کے ابتدائی جھنکوں ہی سے دہشت زدہ ہوکر دودھ بلانے والی یا تیں اپنے دودھ بلاتے بچوں کو بھول جا تیں گی، حاملہ عور توں کے حمل ساقط ہوجا تیں گے، اس جینے اورزلزلہ کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہوجا تیں گے یہاں تک کہ زمین و آسان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچ گا، تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہوجا تیں گے یہاں تک کہ زمین و آسان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچ گا، زمین بھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر بڑیں گے، آفاب کی روشنی فنا اور پورا عالم تیرہ و تار ہوجائے گا، آسانوں کے پر فیچے اڑجا ئیس گے اور پوری کا ئنات موت کی آخوش میں چلی جائے گی۔

اس عظیم دن کی خبرتمام انبیاء کرام علیهم السلام این این امتوں کو دیتے چلے آئے ہے مگر رسولِ خدا محمد مصطفیٰ ملا اللہ کا آخری رسول ہوں ،قر آن تھیم مصطفیٰ ملا اللہ کا آخری رسول ہوں ،قر آن تھیم نے بھی یہ اعلان کیا کہ:

إِقُتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَبَرُ (القبر:١)

ترجمہ: قیامت قریب آئیجی اور چاندشق ہوگیا میں کی اگ کے چیکان

اورىيە كهەكرلوگوں كوچونكايا:

﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ آنُ تَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً • فَقَدُ جَاءَ آشَرَاطُهَا • فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا جَاءَتُهُمُ ذِكْرِيهُمُ ۞ (محبد: ١٠)

ترجمہ: سوکیا بیلوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعۃ آپڑے؟ سویا درکھو کہ اس کی (متعدد)

علامتیں آ چکی ہیں، سوجب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو بھے نا کہال میسر ہوگا۔

### قيامت كاوقت:

لیکن قیامت کب آئے گی اس کی شیک شیک تاریخ تو کجا، سال اور صدی تک اللہ کے سواکسی کو معلوم نہیں، بیابیاراز ہے جو خالقِ کا مُنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا، جبرائیلِ امین نے رسول الله مُنَّالِيَّا سے یو چھاتوان کو بھی یہی جواب ملاکہ:

مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاثِلِ

ترجمہ:جس سے بوچھاجار ہاہےوہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا

قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کاعلم اللہ کے سواکسی کونہیں۔

### نفخه أولى اورنفخه ثانيه:

حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت برپا ہونے کے چالیس سال بعد دوبارہ صور پھونکیں گے۔اس سے سب زندہ ہوجا نمیں گے، قبروں میں پڑے ہوئے قبروں سے نکل کرمیدان محشر میں جمع ہونا شروع ہوجا نمیں گے، پہلے صور پھو نکنے کا نام نفخہ اولی یا نفخہ اما تت ہے اور دوسرے صور پھو نکنے کا نام نفخہ ثانیہ یا نفخہ احیاء ہے، اس سے دوبارہ زندہ ہوکر کھڑے ہوجا نمیں گے۔

### قيامت كامقصد:

قیامت کا مقصد ہے ہے کہ جولوگ و نیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پرعمل کرتے رہے ہوں گے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو انہوں نے اپنا یا ہوگا، ان کو انعام سے نواز اجائے اور اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے انتحا اف کرنے والوں کو ہزادی جائے ، ظالم سے انتقام لیا جائے اور مظلوم کی دادری کی جائے ، دنیا میں جن لوگوں پرظلم ہوا اور انہیں انصاف نہیں مل سکا، انہیں انصاف فراہم کیا جائے ، ہرجی والے کو اس کا جائے ۔ ہرجی والے کو اس کا جائے اور ہرظالم کو طلم کا بدلہ دیا جائے۔ ہرجی والے کو اس کا حق دیا جائے اور ہرظالم کو اللہ کی دادری کے سارے زمانے کو قیامت کہا جاتا ہے۔

### علامات ِقيامت في الهميت:

البته قيامت كى علامات انبياء سابقين عليهم السلام نے بھى اپنى اپنى امتوں كو بتلائى تھيں اور رسول كريم النظياليا کے بعد کوئی نیا نبی آنے والانہ نفااس لئے آپ ٹاٹی آئیل نے اس کی علامات سب سے زیادہ تفصیل سے ارشا دفر ما تھیں، تا کہلوگ یوم آخرت کی تیاری کریں، اعمال کی اصلاح کرلیں اورنفسانی خواہشات ولذات میں انہاک سے باز آ جا ئيں، آپ ٹالٹالٹے صحابہ کرام کوانفراداً اوراجتماعاً تبھی اختصار اور بھی تفصیل سے ان علامات کی تعلیم فرماتے رہے، آپ اللي النائية ان كيليغ كاكتناا منهام فرماياس كالكيماندازه صحيح مسلم كي اس روايت سه وكا: مديث سے دليل:

وعن أَبى زيد عمرو بن أخطَب الأنصاريّ-رضى الله عنه-قال: صلّى بِنَا رّسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم - الفَجْرَ، وَصَعِدَ البِنْبَرَ، فَعَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِلَ البِنْبَرَ فَعَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِلَ البِنْبَرَ فَعَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّهُسُ، فَأَخْبَرَكَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظْنَا . (رواه مسلم)

ترجمہ: ابوزید ٌ فرماتے ہیں کہرسول الله کاتا آیا نے ہم کوفجر کی نمازیر ھائی اور منبریر چڑھ کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پس آپ ٹاٹیا پیٹے اتر کرنماز پڑھی، پھرمنبر پرتشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ ٹائیا ہے اتر کرنماز پڑھی اور پھرمنبر پرتشریف لے گئے اور جمیں خطبہ دیتے رہے بہاں تک کہ آفابغروب ہوگیا، پس آپ ٹاٹیا نے جمیں (اس خطبہ میں) ان (اہم) وا تعات کی خبر دی جو ہو چکے اور آئندہ ہونے والے ہیں، پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ تو ی تھا وہی (ان وا قعات کو ) زیادہ جایئے والا ہے۔

# علامات ِ قبامت کی تین فیمیں:

قرآن تحكيم ميں جوعلامات قيامت ارشادفر مائي گئيں وہ زيادہ تراليي علامات ہيں جو بالكل قرب قيامت ميں ظاہر ہوں گی،اورآ مخضرت کانیآیا نیم نے احادیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہرقشم کی علامات بیان فرما نمیں۔علامہ محمد بن عبدالرسول برزجي "نے اپني كتاب" الاشاعة لاشراط الساعة "ميں علاماتِ قيامت كي تين قسميں بيان كي ہيں: 🛈 علاماتِ بعيدہ ے علامات ِمتوسطہ جن کوعلامات ِصغریٰ بھی کہاجاتا ہے ص علامات قریبہ، جن کوعلامات کبریٰ بھی کہاجاتا ہے۔

# قتم إول (علامات بعيده):

علامات بعیدہ وہ ہیں جن کاظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، ان کو بعیدہ اس لیے کہاجا تا ہے کہان کے اور قیامت کے درمیان نسبٹا زیادہ فاصلہ ہے، مثلاً رسول اللہ طالیۃ کی بعثت، شق القمر کا واقعہ، رسول اللہ طالیۃ کی وفات، خلافت کا ہونا، حضرت سیدنا عثان رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کیا شہید ہونا، جنگ صفین، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں میں صلح ہونا، بیسب واقعات از روئے قرآن وحدیث علامات قیامت میں سے ہیں اور ظاہر ہو بھے ہیں۔

#### فتنهُ تامار:

انہی علامات میں سے فتنۂ تا تارہے،جس کی پیشگی خبراحادیثِ صیحے میں دی گئی تھی، بخاری مسلم، ترمذی، ابن ماجہ نے بیروایات ذکر کی ہیں، بخاری میں حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

### مدیث سے دلیل:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُنْرَ الْوُجُولِا ذُلْفَ الْأُنُوفِ كُلْنَ وُجُوهَهُمُ الْبَجَانُ الْمُطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ.

ترجہ: حضرت ابوہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللّه کاللّہ آئے فرمایا قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہتم ترکوں سے جنگ کروجن کی آئکھیں چھوٹی، چہرے مرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی، ان کے چہرے (گولائی اور موٹائی میں) ایسی ڈھال کی مانند ہوں گےجس پر تہ بہتہ چڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہتم ایک ایسی قوم سے جنگ کرلوجن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔

شارح مسلم علامہ نوویؓ نے وہ دورا پتی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ ان کی ولا دت اسمالا ھا میں اوروفات ۲۷۲ ھامیں ہوئی ، وہ انہی احادیث کی شرح میں فر ماتے ہیں کہ:

سیسب پیشین گوئیاں رسول الله طالی آن کا معجزہ ہیں، کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہوکررہی، وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جورسول الله طالی آن بیان فر مائی تھیں، آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، تاکیس چھوٹی اور چپٹی، چبرے عریض، ان کے چہرے ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ بہ تہ چڑا چڑھا دیا گیا ہو، بالوں کے جوتے پہنتے ہیں، غرض بیان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں، مسلمانوں نے ان سے بار ہاجنگ کی ہے اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے ہم خدائے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے تق میں بہر حال انجام بہتر کرے ان کے معاملہ میں بھی اور دوسروں کے معاملہ میں بھی ، اور مسلمانوں پر اپنالطف وحمایت ہمیشہ برقر ارر کھے، اور دحمت نازل فرمائے اپنے رسول کا ایجام بہتر کروا پے خواہشِ نفس سے نہیں بولتے بلکہ جو پھے بولتے ہے وہ وی ہوتی ہے جوان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

نارُ الحاز ( حاز کی آگ):

قیامت کی انہی علامات میں سے ایک حجازی وہ عظیم آگ ہے جس کی پیٹنگی خبر رسول اللہ کالٹیائی نے دی تھی ، بخاری اور مسلم نے بیرحدیث حضرت ابوہریرہ ﷺ سے ان الفاظ میں نقل کی ہے:

مدیث سے دلیل:

قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ لاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيءُ أَعُنَاقَ الإِبْلِ بِبُصْرَى. الإِبْلِ بِبُصْرَى.

اور فتح البارى ميں بيروايت بھى ہےجس ميں مزيد تفصيل ہے:

عن عُمَّرَ بنِ الْحَطَّابِ يَرُفَعُه لَا تَقُوْمُ السَّاعَةِ حَتَّى يَسِيْلَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْحِجَادِ بِالنَّارِ تُحِنَيُ اللَّهِ الْمِالِ بِبُصْرِي وقتح البارى: ١٨/١٣)

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب نے رسول الله طالبی کا بیدار شا دُفقل کیا ہے کہ: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی ایسی آگ سے بہہ پڑے گی جس سے بصریٰ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوجا نمیں گی۔

بصریٰ مدینه طیبہ اور دمشق کے درمیان شام کامشہور شہرہے جو دمشق سے تین مرحلہ (تقریباً ۴۸ میل) پر واقع ہے۔

یے ظیم آگ بھی فتنۂ تا تارہے تقریباً ایک سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر

ہو چکی ہے جوان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ بیآ گ جمعہ ۲ جمادی الثانیۃ ۲۵۴ ھکونکلی اور بحرِ ذ خار کی طرح میلوں میں پھیل گئی جو پہاڑ اس کی زومیں آ گئے انہیں را کھ کا ڈھیر بنا دیا، اتوار ۲۷رجب (۵۲ دن) تک مسلسل بھٹرکتی رہی اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً تین ماہ لگے، اس آ گ کی روشنی مکہ مکرمہ، مینہوع، تیاء حتیٰ کہ حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق بھریٰ جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی،اس کی خبر تواتر کے ساتھ یورے عالم اسلام میں پھیل گئ تھی چنانچہ اس زمانہ کے محدثین ومؤرخین نے اپنی تصانیف میں اور شعراء نے ا پنے کلام میں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے جیجے مسلم کے مشہور شارح علامہ نو وی جواسی زمانہ کے بزرگ بیں وہ مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے بیعلامات قیامت میں سے ایک مستقل علامت ہے اور ہمارے ز مانہ میں مدینہ طبیبہ میں ایک آگ ۲۵۴ ھ میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگتھی ،مدینہ طبیبہ میں مشرقی سمت میں حرتہ ہ کے پیچھے نکلی ہے، تمام اہلِ شام اور سب شہروں میں اس کاعلم بدرجہ تو اتر پہنچ چکا ہے اور خود مجھے مدینہ کے ان لوگوں نے خبر دی ہے جواس وقت وہاں موجود تھے۔

مشہورمفسر علامہ محمد بن احمد قرطبی بھی اس زمانہ کے بلند پایا عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب"التذكره بامورالآخرة "میں اس آگ کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں، بخاری اور سلم کی اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں: حجاز میں مدینه طبیبه میں ایک آگ نکلی ہے، اس کی ابتداء زبردست زلزلہ سے ہوئی جو بدھ ساجمادی الثانية ۲۵۴ ھے کی رات میں عشاء کے بعد آیا اور جمعہ کے دن حاشت کے وقت تک جاری رہ کرختم ہو گیا، اور آ گ قریظہ کے مقام پرحرہ کے باس نمودار ہوئی جوایسے ظیم شہر کی صورت میں نظر آرہی تھی جس کے گردفسیل بنی ہوئی ہواوراس پرکٹگرے، برج اور مینارے بنے ہوئے ہوں، پھھایسےلوگ بھی دکھائی دیتے تھے جواسے ہا نک رہے تھے،جس پہاڑ پر گذرتی تھی اسے ڈھادیتی اور پکھلا دین تھی ،اس مجموعہ میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی سی شکل میں نکلتا تھا جس میں باول کی سی گرج تھی ، وہ سامنے کی چٹانوں کواپنی لیبیٹ میں لے لیتا اور عراقی مسافرین کےاڈے تک پہنچ جاتا تھا،اس کی وجہ سے را کھایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہوگئی، پھرآگ مدینہ کے قریب تک پہنچ گئی، مگراس کے باوجود مدینہ میں مطاندی ہوا آتی رہی، اس آگ میں سمندر کے سے جوش وخروش کا مشاہدہ کیا گیا، میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو یانچ یوم کی مسافت سے فضاء میں بلند ہوتا ہوا دیکھا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ مکہ اور بھریٰ کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔علامہ قرطبی ً آ گے فرماتے ہیں کہ: بیروا قعہر سول الله طالقائظ کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔

ای زمانہ کے ایک اور ہزرگ علامہ قطب الدین القسطلائی ہیں جوعین اس وقت کہ جب آگ تکی ہوئی تھی مکہ مرمہ میں موجود ہے، انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں ہڑی کا وش سے کام لیا حتی کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تصنیف فرما یا جس میں عینی گواہان کے بیانات قلم بند کیے ہیں ، انہوں نے یہ عجیب واقعہ بحی نقل کیا ہے کہ:

مجھے ایک ایسے فخص نے بتایا ہے جس پر میں اعتاد کرتا ہوں کہ اس نے حرہ کے پتقروں میں سے ایک بہت بڑا پتقرابی آئھوں سے دیکھا ہے جس کا بعض حصہ حرم مدینہ کی صدسے باہر تھا آگ اس کے صرف اس حصہ میں گی جو حدِ حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور شھنڈی ہوگئی۔ یہ توحد حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور شھنڈی ہوگئی۔ یہ تقریب بتقر کے اس حصہ پر پہنچی جو حدِ حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور شھنڈی ہوگئی۔ یہ تقریب بتقر کے اس حصہ پر پہنچی جو حدِ حرم میں داخل نہ ہوسکی حتی کہ ایک بی پتھر کا جو صد حرم سے باہر تھا اسے آگ نے جلاد یا اور جو حصہ اندر تھا وہاں بہنچ کر آگ خود ٹھنڈی ہوگئی۔
جو حصہ حرم سے باہر تھا اسے آگ نے جلاد یا اور جو حصہ اندر تھا وہاں بہنچ کر آگ خود ٹھنڈی ہوگئی۔

اسی زمانہ کے ایک بزرگ قاضی القضاۃ صدرالدین حنفی ہیں جو دمشق میں حاکم رہے ہیں ان کی ولادت ۱۳۲ ھیں ہوئی قاضی القصاۃ ہونے سے پہلے یہ بصریٰ میں ایک مدرسہ کے مدرس تنصاور آگ کے واقعہ کے وقت بھی بصریٰ میں تنصے انہوں نے مشہور مفتر ومؤرخ حافظ ابن کثیر گوخود بتایا کہ:

جن دنوں بیآ گنگلی ہوئی تھی میں نے بصریٰ میں ایک دیہاتی کوخود سنا جومیرے والدکو بتار ہاتھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشن میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں۔ (بحوالہ علاماتِ قیامت ونز ول میے) قسم دوم (علامت متوسطہ):

قیامت کی علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر تو ہوگئی ہیں مگرانجی انتہاء کونہیں پہنچیں ، ان میں روز افزوں اضافہ ہور ہاہے اور ہوتا جائے گا یہاں تک کہ تیسری قشم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی ، علامات متوسطہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔

مثلاً رسول الله کا کا که دین پرقائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑر کھا ہو، دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ وروہ شخص ہوگا جوخود بھی کمینہ ہوا اپ بھی کمینہ ہو، لیڈر بہت اور امانت دار کم ہول کے بنیلوں اور قوموں کے شخص ہوگا جوخود بھی کمینہ ہواں گے، بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے، پولیس کی کثر ت ہوگی جو ظالموں کی پشت بناہی کرے گئیس گے، بڑے جہدے نا اہلوں کو ملیس کے، لڑے حکومت کرنے گئیس کے، تجارت بہت پھیل کی پشت بناہی کرے گئیس گے، تجارت بہت پھیل

جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شو ہر کا ہاتھ بٹائے گی ، مگر کساد بازاری ایسی ہو گی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، نایے تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کارواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، قرآن کریم کو گانے باہے کا آلہ بنالیا جائے گا، ریاءشہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن کریم پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہاء کی قلت ہوگی ،علماء کوتل کیا جائے گا ،اوران پر ایساسخت وقت آئے گا کہوہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے،اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پرلعنت کریں گے۔ امانت دارکوخائن اورخائن کوامانت دارکہا جائے گا ،جھوٹے کوسچا اور سیچے کوجھوٹا کہا جائے گا ، اچھائی کو برا اور برائی کواچھاسمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسنِ سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق یا مال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافر مانی ہوگی ،مسجدوں میں شوروشغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی ، سلام صرف جان بیجان کے لوگوں کو کیا جائے گا (حالانکہ دوسری احادیث میں ہے کہ ہرمسلمان کوسلام کرنا چاہیے،خواہ اس سے جان پہچان ہویا نہ ہو)،طلاقوں کی کثرت ہوگی،نیک لوگ چھیتے پھریں گےاور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا،لوگ فخر اور ریاء کے طور پراونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ شراب کا نام نبیذ ،سود کا نام نیج اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا۔سود ، جوا، گانے باہے کے آلات،شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور حرامی اولا دکی کثرت ہوگی ،لوگ موٹی موٹی گذیوں یرسواری کر کےمسجدوں کے درواز وں تک آئیں گے،ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر (لباس باریک اور چست ہونے کے باعث) وہ نگی ہوں گی ،ان کے سربختی اونٹ کے کو ہان کی طرح ہوں گے، لچک کچک کرچلیں گی اورلوگوں کوا پنی طرف مائل کریں گی۔ بیلوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہاس کی خوشبو یا تیں گے،مؤمن آ دمی ان کے نز دیک باندی سے بھی زیا دہ رذیل ہوگا،مومن ان برائیوں کودیکھے گامگرانہیں روک نہ سکے گا،جس کے باعث اس کا ول اندر ہی اندر گھلتار ہے گا۔

علامات متوسطہ میں اور بھی بہت ہی علامات ہیں ان سب کی خبر رسول اللہ طالیۃ آئے ایسے دور میں دی تھی جب کہ ان کا تصور بھی مشکل تھا، گر آج ہم اپنی آ تکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی علامت اپنی انہاء کو پہنچیں گی تو انہاء کو پہنچیں گی تو انہاء کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مراحل سے گذر رہی ہے، جب بیسب علامات اپنی انہاء کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہوجائے گا۔ اللہ عرق وجل ہمیں ہرفتنہ کے شرسے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبرتک پہنچاد ہے۔ آمین۔

### ظهورِ مهدى عليه السلام:

قیامت کی علامات کبری میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، احادیث مبار کہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آبا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراءرضی اللہ عنہا کی اولا دسے ہوں گے۔ نام محمہ، والد کا نام عبداللہ ہوگا، آنحضرت الله آئی آئی سے بہت مشابہت ہوگی، پیشانی کھلی اور ناک بلند ہوگی، زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے، پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی پھرساری دنیا میں پھیل جائے گی، سات سال تک حکومت کریں گے۔

مہدی عربی زبان میں ہدایت یا فتہ کو کہتے ہیں، ہرصیح الاعتقاد اور باعمل عالم دین کومہدی کہا جاسکتا ہے بلکہ ہرراسخ العقیدہ نیک مسلمان کوبھی مہدی کہا جاسکتا ہے۔حضورا کرم مائی آلینے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوبھی ہادی اورمہدی ہونے کی دعادی ہے،اس سے بھی یہی لغوی معنی مراد ہے۔

یہاں مہدی سے مرادوہ خاص شخص ہیں جن کا او پر ذکر ہوا ہے۔اما مہدی مدیند منورہ میں پیدا ہوں گے،

آخری زمانہ میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہوجا کیں گے،مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسا ئیوں کی حکومت قائم ہوجائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جا کیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی با قاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جا کیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت ہوجائے گی ، نیچ کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جا کیں گے، اس وقت حضرت اما مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گی، نیچ کے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جا کیں گے، اس وقت حضرت اما مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں بیدا ہوگا کہ اب امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہئے ، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کوامام بنالینا چاہئے۔اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب بی امام مہدی ٹی پیدا ہوں گے، اور اولیاء اللہ اور ابدال سب بی امام مہدی ٹی کہ نالیس مدینہ منورہ سے مکہ عظمہ آ جا تیں گے، اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، چر اسوداور مقام بنالین مدینہ منورہ سے مکہ عظمہ آ جا تیں گے، اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، چر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان گئے جا گیں گے، اور لوگ ان کو گھر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیت کر کیں گے، اس بیعت کے دوران ایک آ واز آ سان سے آئے گی جس کو تمام وہ لوگ جو وہاں موجود ہوں بیت کر کیں گے، اس بیعت کے دوران ایک آ واز آ سان سے آئے گی جس کو تمام وہ لوگ جو وہاں موجود ہوں بیت شن گے، وہ آ واز یہ ہوگی یہ اللہ تعالی کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ٹیں۔

جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکر مدمیں جمع ہوجا کیں گی ، شام ، عراق ، اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہول گے اور بیعت کریں گے۔

قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی ٹے ملک شام چہنی کے پچھ ہی عرصہ بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور گھومتا گھما تا دمشق کے قریب پہنی جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیار کی میں مصروف ہوں گے کہ اچا تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، بالآخر باب لد (موجود نام نہا داسرائیل کا ایئر پورٹ) پر پہنی کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے اس وقت روئے زمین پرکوئی کا فرنہیں رہے گاسب مسلمان ہوں گے ،حضرت مہدی علیہ السلام کی عمر پینتالیس، اڑتالیس ارتالیس بان چاس برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہوجائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا تیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں فن ہوں گے۔



# عملى مثق

| بر 🛈 زبانی مگر مخضرالفاظ میں بیان فرمائیں۔ | ل | سوا |
|--------------------------------------------|---|-----|
|--------------------------------------------|---|-----|

- 🛈 قیامت کامقصد بیان فرمائیں۔
- ا حضرت اسرافیل علیه السلام کے صور پھو ککنے کے بعد کے احوال ذکر فر ما تمیں۔
  - 💬 علامات ِ قيامت کي کتني شميں ہيں ، ہر نشم کي قدر ہے وضاحت فر مائيں؟
    - 💮 قیامت کب بریا ہوگی، دن تاریخ اور حتی وقت بیان فرما نیس؟

      - 🕥 قيامت کي کون کون سي علامات ظاهر هو چکي بين؟
  - سبسے زیادہ تفصیل کے ساتھ کس پنیمبرنے علامات بیان فرمائی ہیں؟
- 👌 كوئى سى يا نچ علامات قيامت ايسى ذكر فرمائيس جن كا آپ نے كھلى آئكھوں مشاہدہ كيا ہو؟
  - کیاعقلِ انسانی کی روسے قیامت برپاہونے کا امکان ہے؟
- ناچ گانے، اسلاف امت (پرانے اکابرین)، عہدوں پر تسلط، دعویٰ نبوت، اور دین پر عمل کے حوالہ سے کیا علامات بیان فرمائی گئی ہیں؟

| صحيح/غلط | <b>سوال نمبر</b> ﷺ صحیح اورغلط میں (سسسا ) کے نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے۔ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|          | 🛈 قیامت کی تمام قسم کی علامات کا ظاہر ہونا باقی ہے۔                      |

- ا فتنهٔ تا تارکی پیش گوئی احادیث میں دے دی گئی تھی، جومن وعن آنحضرت کالیالیا کے فرمان کے مطابق ظاہر ہو چکا ہے۔
  - 🗇 چاند کے دو مکرے مونا آپ گاتاہ کا معجزہ بھی ہے اور علامتِ قیامت بھی۔

| 🕜 حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کے زمانہ میں حجاز میں آگ ظاہر ہوگی جس کی روشنی بصرای ( دمشق |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| کے قریب مقام) تک پہنچے گی۔<br>ایک میں مقام کا کا کہنچے گی۔                                   |
| <ul> <li>خواتین کابار یک اور چست لباس پہننا قرب قیامت کی علامت ہے۔</li> </ul>                |
| 🕥 علامات ِ قیامت پرایمان لا نااوران کوتسلیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔                         |
| 🕒 مدینه طبیبه میں لگنے والی آگ نے حرم اور حرم سے باہر پہاڑوں کوجلا کرخا کستر بنادیا۔         |
|                                                                                              |
| 🗀 الله تعالیٰ نے آخری رسول الله الله کو قیامت کا حتی علم عطافر ما یا تھا۔                    |
| 🛈 قیامت کے برپاہونے کوسو فیصد دل سے ماننا ایمان کے لیے شرط ہے،اس میں اونیٰ سے شک سے          |
| می بنده دائر ه اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔                                                     |
| <b>وال نمبر</b> ﷺ عبَّه (سسر) کانشان لگائیں۔                                                 |
| 🕕 المنحضرت کانتالیجا پنی احادیث میں خبر دے چکے ہیں۔                                          |
| 🔲 قیامت کے متعین وقت کی 🗀 علامات ِ قیامت کی                                                  |
| تمام غیب کی با توں کی                                                                        |
| 🕜 آنحضرت ٹائیالیم کی پیشین گوئی کے مطابق ظاہر ہو چکی ہیں۔                                    |
| علامات قريبه علامات متوسطه علامات بعيره                                                      |
| 🕝 قیامت کی وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔                                                    |
| صفرت عیسی علیه السلام کانزول صفرت مهدی گه کاظهور                                             |
| تا تاریوں سے جنگ تا تاریوں سے جنگ                                                            |
| صحابه کرام ممهٔ دین اور بزرگانِ دین کو برا بھلا کہنا                                         |
|                                                                                              |

| طاہر ہونا قیامت کی علامات میں سے ہے۔                          | 🕜 کثرت ہے درج ذیل باتوں کا آ           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| انواع واقسام كےلذيذ كھانے تناول كرنا                          | تشراب پینا                             |
| كاروباركا برُه جانا                                           | سيروسياحت كرنا                         |
| نگ کی محفلیں ہونا 🗀 زنا کی کثرت                               | 🔲 ميوز يكل شواورناچ رَ                 |
| دائرهٔ اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ بیہے۔                      | 🍅 مندرجه ذیل امور میں جس کاا نکار ا    |
| علامات قيامت كا                                               | 🔲 قیامت کے وقوع کا                     |
| صفرت عیسیٰ علیدالسلام کے نزول کا                              | مديث موضوع كا                          |
| ا يت كا                                                       | ترآن پاک کی کسی جھ                     |
| ماتِ قیامت ذکر کی گئی ہیں جوعلامات ظاہر ہو چکی ہیں انہیں کالم | <b>سوال نمبر</b> شریک میں بہت ساری علا |
| ہوئیں انہیں کالم نمبر 🕝 میں لکھیں۔                            | نمبر 🛈 میں اور جو ظاہر نہیں ؛          |
| حضرت مهدى كاظهور                                              | _                                      |
| <i>۾ ٻ</i> حيائي اور بے پردگ                                  | ا بوج ماجوج                            |
| 🕥 مجاز کي آگ                                                  | ہ چا ند کا دو مکڑ سے ہونا              |
| ﴿ حِالِ لُو گُولِ كَامْقَتْدَااوردِ بِنِي پیشِوابنانا         | ک سورج کامغرب سے طلوع ہونا             |
| وجال كاظهور                                                   | 🗨 تا تاريوں سے جنگ                     |
| الله مسجدول میں شور وشغب کرنا                                 | 🕕 نبوت کے جھوٹے دعو پیدار ہونا         |
| پیخشو ہر کا ہاتھ بٹا نا                                       | الله تنجارت وملا زمت میںعورت کا ا      |
| ) طرح مشکل <i>ہو</i> نا                                       | 🕆 وین پرهمل کرناا نگارے کوتھا ہنے ک    |
| ال مدینه شریف میں بڑے زلز لے آنا                              | 🗈 علماء كوشه پيدكرنا                   |
|                                                               | 🕒 اہلِ ایمان اوراہلِ کفر کے درمیان     |
|                                                               |                                        |

| كالمنمبر ( وه علامات جوظا هر بهو چكى بين | کالم نمبر 🛈 وہ علامات جن کاظہور باقی ہے |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |
|                                          |                                         |

### سبق نمبر⊕

# خروج د جال

قیامت کی علامت کبری میں سے دوسری علامت خروج وجال ہے، احادیث مبار کہ میں وجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، ہرنبی وجال کے فتنے سے اپنی امت کوڈرا تار ہاہے حضورا کرم ٹاٹیا ہے اس کی نشانیا س بھی بیان فرمائی ہیں۔ وجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ وجال کا لغوی معنی ہے، مکار، حجوٹا اور حق وباطل کو خلط ملط کرنے والا، اس معنی کے اعتبار سے ہراس شخص کوجس میں بیداوصاف ہوں، وجال کہا جاسکتا ہے۔

# د جال كاحلىيە:

یہاں دجال سے ایک خاص کا فرمراد ہے، اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان ک، ف، رلین کا فراکھا ہوا ہوا کہ دائیں آ نگھ سے کا ناہوگا، دائیں آ نگھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھر اہوا دانیہ ہوگا، زمین پراس کا قیام چالیس دن ہوگا، کیکن ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینہ کے برابر، اور تیسرا ون ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، بندوں کے امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادت امور اور شعبد سے ظاہر فرمائیں گے، وہ لوگوں کوئی کر کے زندہ کر ہے گا، وہ آسان کو حکم کر سے گا، آسان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کر سے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک و برانے سے گزر سے گا اور کہے گا اپنے نزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی جو شہد کی تھیوں کی طرح اس کے پیچے پیلیں گے، آخر میں ایک شخص کوئی کر رہے گا، پھر اس کو زندہ کر سے گا، دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا کوئی شہر ایسانہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا، سوائے کہ کہ کر مہ اور مذہ کر میان فرشنوں کے بہر سے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔

#### عدیث سے دلیل: عدیث سے دلیل:

عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَا أَنْسُ بَنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ الدَّجَّالُ مَكُتُوبٌ بَيْنَ عَيُنَيْهِ كُ فَر أَيْ كَافِرٌ (صيح مسلم: ٣٠٠/٢)

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ گاٹیائیٹر نے فر ما یا د جال کی دونوں آئکھوں کے درمیان بیلکھا ہوگاک، ف، ریعنی کا فر۔

صیح مسلم کی ہی ایک اور روایت جو بہت طویل ہے اس کا ترجمہ ملاحظ فر مائیں:

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول الله طالی الله عنه وجال کا ذکر فرما یا کہ دجال جوان ہوگا ،اس کے بال گھونگر یا لے ہوں گے۔ دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جوشام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا،اے اللہ کے بندو!تم (اپنے دین پر) ثابت قدم رہنا۔ (راوی فرماتے ہیں ) ہم نے عرض کیا یارسول الله طالطالیۃ وہ کتنے دن زمین پررہے گا؟ آپ طالعالیۃ نے فرمایا چالیس دن، اور ایک دن توایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کواپنی دعوت دے گااوروہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ بادل کو بارش برسانے کا تھم دے گاتو بادل بارش برسائے گااور زمین کوسبزہ اگانے کا تھم دے گاتو زمین سبزہ اگائے گی ، پھر جب شام کواس قوم کے مولیثی آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے قوت جنگل و بیاباں میں گئے تنصرتوان کے کوہان بڑے بڑے ہوجا نمیں گےاور ان کے تھن (دودھ کی زیادتی کی وجہ سے)بڑھ جائیں گے اور ان کی کوئھیں (خوب کھانے پینے کی وجہ سے ) تن جا ئیں گی پھراس کے بعد د جال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کواپنی دعوت دے گالیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کور دکر دیں گے اور وہ ان کے یاس سے چلا جائے گا پھراس قوم کےلوگ قحط وخشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہوجا تھیں گے یہاں تک کہوہ مال واسباب سے بالکل خالی ہوجا تھیں گے، اس کے بعد ایک ویرانه پرسے گزرے گا اوراس کو حکم دے گا کہوہ اپنے خز انوں کو نکال دے چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچے پیچے ہولیں گےجس طرح شہد کی تھیوں کے سردار ہوتے ہیں، پھر دجال ایک شخص کو جو کہ جوانی سے بھر پور ہوگا اپنی طرف بلائے گا اس پرتلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے دوٹکٹرے ہوجا نیس سے جیسے کہ تیرنشانے پر بھینکا جاتا ہے، اس کے بعد دجال اس نوجوان کو بلائے گا، چنانچہوہ زندہ ہوکر دجال کی طرف متوجہ ہوگا اور اس وقت اس کاچېره نهايت بي بشاش ، روش اور کھلا مواموگا۔ (صيح مسلم: ٢٠١/١) حضرت امام مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کوفتے فر ما کرشام تشریف لا کیں گے، وشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوجا کیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کردے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ ذیمن میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہوجا کیں میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہوجا کیں میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہوجا کیں میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے گمر مہے لئے روانہ ہوگا، مکہ کر مہے قریب آ کر شہرے گا، مکہ کر مہے گردفر شتوں کا حفاظتی پہرہ ہوگا جس می وجہ سے وہ مکہ کر مہ میں واض نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوگا یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرہ ہوگا، دجال مدینہ منورہ میں بین مرتبہ ذلز لہ آ کے گا، جس سے کمزورا یمان والے گھراکرمد پیڈمنورہ سے باہرنگل جا کیں گے اور دجال کے فتنہ میں پھنس جا کیں گے۔ حدیث سے دلیل :

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَتْبَعُ النَّجَالَ مِنُ يَهُودِ أَصْفَهَانَ سَبْعُونَ أَلُفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ ». (صيح مسلم: ١/ ٥٠٠)

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ رسول اللہ گاٹیائیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ٹاٹیائیا نے فر مایا اصفہان کے ستر ہزاریہودی وجال کی اطاعت و پیروی اختیار کریں گے جن کے سروں پرطلیسا نمیں ہوگی۔

عَنَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَوُهُ النَّجَالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْهَدِينَةَ وَلَيْسَ نَقْبُ مِنْ أَنْقَامِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ الْهَلائِكَةُ صَافِّينَ تَعْرُسُهَا فَيَنُولُ بِالسَّبَحَةِ فَتَرُجُفُ الْهَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ تَحْدُسُهَا فَيَنُولُ بِالسَّبَحَةِ فَتَرُجُفُ الْهَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِق». (صيح مسلم: ١/٥٠)

نز تجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ٹیالیے نے ارشاد فر ما یا: کوئی شہر بھی ایسانہیں ہے جسے دجال نہ روند ہے مگر مکہ اور مدینہ ، اور ان کے ہر در واز سے پر فرشنوں صف باند ھے پہر ہ د ہے رہے ہوں گے، چنانچہ دجال سبخہ وادی میں انز ہے گا اور مدینہ میں تین مرتبہ زلز لے کے جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہرکا فراور منافق دجال کے یاس چلا جائے گا۔

مدینه منوره میں ایک اللہ والے دجال سے مناظر ہ کریں گے، دجال انہیں قبل کر دے گا، پھرزندہ کرے گا

وہ کہیں گےاب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے دجال انہیں دوبار قتل کرنا چاہے گا مگرنہیں کر سکے گا۔ حدیث سے دلیل :

أَنَّ أَبَّا سَعِيدٍ، قَالَ: حَنَّ ثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا عَدِيفًا طَوِيلا عَنِ النَّجَالِ، فَكَانَ فِيهَا يُحَرِّثُنَا بِهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي النَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْخُلَ نِقَابَ الْبَدِينَة، فَيَغُرُ جُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوُ الْبَدِينَة، فَيَغُرُ جُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوُ الْبَدِينَة، فَيَغُرُ جُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ الْبَدِينَة، فَيَغُرُ جُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، فَيَقُولُ: أَشُهَلُ أَنَّكَ النَّجَالُ الَّذِي عَنَّفَوا رَسُولُ اللهِ عليه وسلم عبيثه، فَيَقُولُ: أَنْ أَنْكَ النَّجَالُ الَّذِي عَنَّاهُ أَنْكَ أَمْرُ اللهِ عليه وسلم عبيثه، فَيَقُولُ النَّجَالُ: أَرَأَيْتُمُ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا، ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هُلُ تَشُكُونَ فِي الْأَمْرِ وسلم عبيثه أَشَلَ بَصِيرَةً مِنِي الْيَوْمَ، وَاللّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَلَّ بَصِيرَةً مِنِي الْيَوْمَ، وَاللّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَلَّ بَصِيرَةً مِنِي الْيَوْمَ، وَيُعْولُ النَّجَالُ أَنْ يَقْتُلُهُ مُلْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ. (صيح البعارى: ١/١٠٥٠)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تائی ایک دن ہمیں وجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی جس میں فرمایا وجال آئے گائی حال میں کہ اس پرحرام ہوگا یہ کہ وہ مدینہ میں داخل ہو سے لہذا وہ ایک ٹیلے پرآئے گاجومہ بینہ سے متصل ہوگا، پھراس کے پاس ایک شخص آئے گا (جو کہ اس زمانہ کے ) بہترین لوگوں میں سے ہوگا، وہ شخص آئے گا (جو کہ اس زمانہ کے ) بہترین لوگوں میں سے ہوگا، وہ شخص دجال سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کی خبرہمیں رسول الله سی ایک اس کے احوال اور علامات بیان کرنے کے ذریعہ دیا ہوں کہ وہ وہال کہے گا کہ بتا واگر میں اس شخص کو آئی کر کے دوبارہ زندہ کردوں تو کیا پھر بھی تم میرے (خدا ہوئے کے دی ہے ، دجال کہے گا کہ بتا واگر میں اس شخص کو آئی کہ کہ می کو پھرکوئی شک وشبہ نہیں رہے گا، اس وجال اس شخص کو جان سے مار ڈالے گا اور پھراس کوزندہ کردے گا تب وہ شخص کہے گا کہ خدا کی قتم! تیرے بارے میں بھیرت اور میر ایقین اب پہلے سے بھی پختہ ہے بین کردجال چاہے گا کہ اس کوئل کردے گروہ اس پرقا در نہیں ہوسکے گا۔ میر ایقین اب پہلے سے بھی پختہ ہے بین کردجال چاہے گا کہ اس کوئل کردے گروہ اس پرقا در نہیں ہوسکے گا۔ میر ایقین اب پہلے سے بھی پختہ ہے بین کردجال چاہے گا کہ اس کوئل کردے گروہ اس پرقا در نہیں ہوسکے گا۔ میر الیقین اب پہلے سے بھی پختہ ہے بین کردجال چاہے گا کہ اس کوئل کردے گروہ اس پرقا در نہیں ہوسکے گا۔

یہاں سے دجال شام کے لئے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے، کہا چا نک آسان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چا ہیں گے وہ فرما کیں گے، منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کوتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے شکر کے ساتھ دجال کے شکر کی طرف پیش

قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پرسوار ہوں گے، نیزہ ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پرحملہ کردیں گے، بہت گھسان کی لڑائی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں بیتا شیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گااور جس کا فرکوآپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وفت مرجائے گا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو د بکھ کر بھا گنا شروع کردے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کردجال کوتل کردیں گے۔

عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمُعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-اللَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ:.... فَبَيْنَا هُوَ كَذلِكَ إِذْبَعَكَ اللهُ تَعَالَى البَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم مَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ البَيْنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرُقِ دِمَشَى بَيْنَ مَهُرُو دَتَيْنِ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِعَةِ مَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ البَيْنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرُقِ دِمَشَى بَيْنَ مَهُرُو دَتَيْنِ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِعَةِ مَلَكَيْنِ، إذا طَأَطاً رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَلَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللُّولُو، فَلاَ يَعِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ مَلَكَيْنِ، إذا طَأَطاً رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَلَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللُّولُو، فَلاَ يَعِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ مَلَى النَّهُ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى إلى حَيثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُنْرِكَهُ بِبَابِ لُلِّ نَفَسِهِ إلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى إلى حَيثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُنْرِكَهُ بِبَابِ لُلِّ فَيَقَتُلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْتَوْالِ مَاتَ مَا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى إلى حَيثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُنْرِكَهُ بِبَابِ لُلِّ فَيْكُولُهُ مُنَالًا لَهُ مَاتَ مَالَا الْمَالَةُ وَلَا الْمُلْلُهُ عَلَى المَالِكُ الْمُلْعُلُهُ الْمَالَةُ وَلَا مَاتَ مُولِكُ الْمُسَامِ اللهُ عَلَيْ مَا لَهُ مَاتَ مَا مَا عَلَمُ الْمُ الْمُنْهُ مُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُ عَلَى الْمُ مَاتِ مُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُهُ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنَالُولُهُ الْمَالَقُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُ اللهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنَاقُ اللّهُ اللهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان رضی التدعنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کا ایک دن دجال کا ذکر فرمایا:
دجال (فریب کاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں ) مشغول ہوگا کہ اچا نک اللہ تعالی مسے بن مریم علیہ السلام کونازل فرمائے گاجود مشق کے شرقی جانب سفید منارہ پر سے اتریں گے، اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام کونازل فرمائے گاجود مشق کے شرقی جانب سفید منارہ پر سے اتریں گے، اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام کو در فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے در درنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ، وہ جس وفت مرجعا کیں گے تو اپندی کے دانوں کو مان نانہ قطرے گریں گے جوموتیوں کی طرح ہو گئے، میناممکن ہوگا کہ کسی کا فرتک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانٹ بھی جائے اور وہ مرضح اے گا کوران کے سائس کی ہوا یائے گا مرجائے گا ) اور ان کے سائس کی ہوا یائے گا مرجائے گا ) اور ان کے سائس کی ہوا ان کی حسن نظر تک کہ وہ اس کو کہ ہوا ان کی حسن نظر تک کہ وہ اس کو کہ ہوا کی جو ان کو تلاش کریں گئے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر یا تھیں گے اور آل کر ڈالیس گے۔

# نز ول حضرت عيسى عليه السلام:

قیامت کی علامات کبری میں سے تیسری علامت حضرت عیسی علیہ السلام کا آسانوں سے نازل ہونا اور دجال کوتل کرنا ہے۔نزول عیسی علیہ السلام کا عقیدہ قرآن کریم ، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔اس کی تصدیق کرنااورا بمان لا نافرض ہے اور مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے،اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔

آسانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہوکر دشق بینج چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ سے دھنگارا ہوا دشق کے قریب بینج گیا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام اور یہود یوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گیں کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچا تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوفر شتوں کے پروں پر ہاتھ در کھے ہوئے آسانوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر پنچ کریں گئے تو پانی کے قطر ہے گریں گے، مراونچا کریں گئو چکدارموتیوں کی طرح دانے گریں گے، ومثق کی جامح مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینارے پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے بنچ اتریں مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینارے پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے بنچ اتریں مطلب سے ہے کہ عیسائیوں کے عقید سے مسلیب تو ڈوئی کی میسائیوں کی صلیب تو ڈوئی کے میزان کا مانس پنچ گاہ وہ ہیں مطلب سے ہے کہ عیسائیوں کے عقید سے صلیب کو غلط ار اور فی ہوجا عیں گے، جنریر گوئی کریں گے، جنریر گوئی کریں گاہ وہ ہیں مطلب سے ہے کہ عیسائیوں کے عقید سے میاں کا مین فراوانی ہوجا عیں گے، جنریر گوئی اسے قبول نہیں کر سے جانبی کہ اسے دیلی کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اسے قبول نہیں کر سے کا میسائیوں کے میاں کی ائی فراوانی ہوجا عیں گے، جس کا فران کی سائیوں کے میں کہ دور بیث سے دلیل کا تی فراوانی ہوجا عیں گے، جنریر کوئی اسے قبول نہیں کر سے کہ لیل کی ایک کہ کوئی اسے قبول نہیں کر سے کھر کیاں:

عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِيهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَدَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصّله الصَّلِيب وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدُ. (صبح البغارى: ١/ ٢٠٠٠) الصّليب وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدُ. (صبح البغارى: ١/ ٢٠٠٠) ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله کالله الله عنه جاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قریب ہے کہ مریم علیما السلام کے بیٹے اثریں گے (آسان سے) اور وہ حاکم ہوئے ،عدل کریں گے ،صلیب کوتو ڈویں گے ،سورکو مارڈ الیس گے اور ذمیوں سے جزیہ کوموتو ف کردیں گے اور مال ودولت کی فراوانی ہوگی یہاں تک کہ کوئی اس کا خواہشمند ندر ہے گا۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسی علیہ السلام سنجالیں گے۔

آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے بھی معزول نہیں ہوتا ،لیکن اس وفت امت جمد سے تابع ،مجد داور عادل حکم ان کی حیثیت ہیں ہوں گے۔ دجال کوفل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے، چالیس یا پینٹالیس برس کے بعد ان کی وفات ہوگی ، اس دوران کا کاح بھی کریں گے اوران کی اولا دبھی ہوگی ، مدینہ منورہ ہیں انقال ہوگا اور حضور تا تیائی کے روضہ مبارک ہیں وفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قطان قبیلے کے ایک شخص (ججاہ) حاکم بنیں گے، ان کے بعد کئی نیک وعادل حکم ان آئیں گے، پھر آ ہستہ آ ہستہ نیکی کم ہونا شروع ہوجائے گی اور برائی بڑھنے گئے گئی۔ حدیث سے دلیل :

عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمُعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم- النَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: .... فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُلُرِكَهُ بِبَابِ لُنِّ فَيَقْتُلُهُ... فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى، إِنِّي قَدُ أَخْرَجُتُ عِبَادًا لِي لا يَدَانِ لأَحَدِيقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزُ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ،

(صحیح مسلم: ۳۰۱/۲)

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ما اللہ علی آئی نے حدیث وجال میں فرمایا: پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجال کو تلاش کریں گے بہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈ الیس گے ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہو نگے کہ اچا تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بند سے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت وقدرت کوئی نہیں رکھتا البندائم میر سے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جا واور ان کی حفاظت کر و پھر اللہ یا جوج و ماج کو فالم کرے گا۔ الخ

عَنْ عَبُى الله بْنِ عَمُرهٍ قَالَ: قَالَ ﷺ: " يَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرُيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَ تَرُوَّ جُ وَيُولَدُلُه وَيَمُكُفُ خَمُسًا وَاُرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ فَيُدُفِّى مَعِى فِي قَبْرِي فَأْقُوْمُ الكا وَعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فِيُ قَبْرٍ وَاحِدِبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَحُمَرَ ". (مشكوة البصابيح: ٢٠٠/٢)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں گے اوروہ نکاح کریں گے اور ان کے اولا دیبیدا ہوگی اوروہ دنیا میں پینتالیس سال تھہریں گے پھران کی وفات ہوجائے گی اوروہ میری قبر میں لیعنی میرے مقبرہ میں میرے پاس فن کیے جائیں گے۔ چنانچہ(قیامت کے دن) میں اورعیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک مقبرہ سے ابو بکر اور عمر کے درمیان آٹھیں گے۔

انگری کا بھی ہے۔

انگری کے ساتھ کے دن کے دن کا بھی کا بھی ہے۔

انگری کے درمیان آٹھیں گے۔

انگری کے درمیان آٹھیں گے۔

### ياجوج ماجوج:

امام مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہورہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فر مائیں گے کہ میں ایک ایس قوم نکا لنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لیے ایس آئے میں ۔ اس قوم سے یا جوج ما جوج کی قوم مراوہ ہے۔ حد بیث سے دلیل :

عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمُعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم- النَّجَّالَ ذَاتَ عَنَاقٍ النَّهُ إِلَى عَنَاقٍ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى عَنَاقٍ اللَّهُ عَنَاقًا لِهِ مَا أَخْرَجُتُ عِبَادِي إِلَى الطَّورِ. عِيسَى، إِنِّي قَلُ أَخْرَجُتُ عِبَادًا لِي لا يَدَانِ لاَ عَدِيقِتَ اللهِ مَا يَقِرُ وَبَادِي إِلَى الطُّورِ.

(صحيح مسلم: ٣٠١/٢)

حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه فرماتے ہیں رسول الله طاقی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قل کر ڈالیس گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہونے کہ اچا نک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وتی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بند سے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت وقدرت کوئی نہیں رکھتالہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جا واور ان کی حفاظت کرو پھر الله یا جوج و ماج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلندز مین کو پھلا تگتے ہوئے اثریں گے اور دوڑیں گے۔ الخ

یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ بیقوم یافث بن نوح کی اولا دمیں سے ہے، شال کی طرف بحر منجمد سے آگے بیقوم آباد ہے، ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پکھلا کرلوہے کے شختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مشخکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے، قیامت کے قریب وہ دیوارٹوٹ کرگر پڑے گی اور بیقوم باہرنکل آئے گی اور ہرطرف پھیل جائے گی اور فساد ہریا کرے گی۔

ارشادباری تعالی ہے:

 قَالُوا يٰلَا الْقَرْنَايْنِ إِنَّ يَأْجُونَ وَمَأْجُونَ مُفْسِلُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَل نَجْعَلُ لَك خَرْجًا عَلَى آنُ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّيْ فِيْهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُوْنِي بِقُوَّةٍ آجُعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ﴿ التَّوْنِي زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الطَّنَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴿ قَالَ اتُّونِيَّ أَفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا آنُ يَظْهَرُونُهُ وَمَا استَطَاعُوالَهُ نَقْبًا ﴿ (الكهف: ٩٠. ١٠)

آیات کا ترجمہ: انہوں نے کہا: اے ذوالقرنین! یا جوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔توکیا ہم آپ کوکو کچھ مال کی پیش کش کرسکتے ہیں،جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنادیں ؟ ذوالقرنین نے کہا: اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے، وہی (میرے لیے ) بہتر ہے۔لہذاتم لوگ (ہاتھ یاؤں کی) طاقت سے میری مدد کروہ تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط د بوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ بہاں تک کہ جب انہوں ( درمیانی خلا کو یاٹ کر ) دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ:اب آ گ دہکا ؤ۔ یہاں تک کہ جب اس (دیوار) کو لال انگارا کردیا تو کہا کہ: پکھلا ہوا تا نبالا ؤ۔اب میں اس پرانڈیلوں گا۔ چنانچہ(وہ دیوارالیی بن گئی کہ) یا جوج وماجوج نداس پرچڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نداس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔

الانبياء: ٣) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُو جُومًا جُو جُوهُمْ مِّنَ كُلِّ حَلَبٍ يَّنْسِلُونَ ﴿ (الانبياء: ٣) ترجمہ: بہاں تک کہ یا جوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا،اوروہ ہربلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا جوج ما جوج آ ہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے جب ان کی پہلی جماعت بُحَير ه طَبريه پرسے گزرے گی تواس کا سارا یانی بی جائے گی ، جب دوسری جماعت گزرے گی تو کہے گی بہاں مبھی یانی تھایا جوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔کھانے کی قلت کا بیعالم ہوگا کہ بیل کا سرسودینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔حضرت عیسی علیہ السلام

یا جوج ما جوج کے لئے بدوعا کریں گے، اللہ تعالی ان کی گردنوں میں ایک بیاری پیدا کردیں گےجس سے سارے مرجا کیں گے اور زمین بد بواور تعفن سے بھر جائے گی، حضرت بیسی علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالی بڑی بڑی گردنوں والے پرند ہے بھیجیں گے جوان کواٹھا کر جہاں اللہ تعالی چاہیں گے بھینک دیں گے، پھر موسلا دھار عظیم بارش ہوگی جو ہرجگہ ہوگی، کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسانہیں ہوگا جہاں یہ بارش نہ پنچے، وہ بارش پوری زمین دھوکر صاف وشفاف کر دے گی۔اس زمانے میں زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، ایک انار ایک جماعت کے لئے کافی ہوگا، اس کے چھیلا کے ساتے میں پوری جماعت بیٹھ سکے گی، ایک افٹری کا دودھ بڑی جماعت میں ہوگا۔ کے لئے ایک کا دودھ ایک تھوٹے قبیلے کے لئے کافی ہوگا۔ حد بیٹ سے ولیل

ترجمه: حضرت نواس بن سمعان رضى الله عنه فرمات بين رسول الله طَعَالِيمُ في حديث دجال مين فرمایا: یاجوج وماوجوج کی پہلی جماعت بُحَیر ہ طبریتہ پرسے گزرے گی تواس کا سارایانی بی جائے گی ، پھرجب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحیر پیطبر پیکود کیھ کر کہے گی کہاس میں بھی یانی تھا۔اوراللہ کے نبی عیسیٰ علیہالسلام اوران کے ساتھی کوہ طور پر رو کے رکھے جائیں گے اور (ان پر اسباب معیشت کی تنگی وقلت اس درجہ کی ہوجائے گی کہ )ان کے لیے بیل کا سرتمہارے آج کے سودیناروں سے بہتر ہوگا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اوران کے ساتھی یا جوج و ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعاوز اری کریں گے، پس اللہ تعالی یا جوج و ماجوج کی گردنوں میں نغف بعنی کیڑے پڑ جانے کی بیاری بھیجے گاجس سے وہ سب یکبارگی اس طرح ہلاک ہوجا تھیں کے جس طرح کوئی ایک شخص مرجا تا ہے ، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ککڑا بھی ایسانہیں ملے گا جو یا جوج و ماجوج کی چربی اور بد بوسے خالی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گرون جیسی کمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یا جوج و ما جوج کی لاشوں کواٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں بچینک دیں گے پھراللہ تعالیٰ ایک زور دار بارش بھیجے گاجس سے کوئی مکان خواہ وہ مٹی کا ہویا پتھر کا اور خواہ اون کا ہونہیں يج گاوه بارش زبين كودهوكرآ ئينه كي ما نندصاف كردے گى ، پھرز مين كوتكم ديا جائے گا كما ہے كھلوں كو نكال اور ا پنی برکت کوواپس لا ، چنانچہاس وقت دس سے لے کر چالیس آ دمیوں کی ایک جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہوجائے گی اوراس انار کے حکیکے سے بیلوگ سابیحاصل کریں گے، نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں

تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری آ دمیوں کی ایک چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہوگی - (صعیح مسلمہ: ۲۰۱/۲)

### دھویں کا ظاہر ہونا:

قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت دھویں کا لکانا ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی حکمر انوں تک نیکی غالب رہے گی، پھر آ ہستہ آ ہستہ شرغالب ہونا شروع ہوجائے گا توان دنوں آ سان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا،جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔

جب بیدهوال نکلے گاتو ہر جگہ چھا جائے گا،جس سے مسلمانوں کوز کام اور کا فروں کو بیہوشی ہوجائے گی، چالیس دن تک مسلسل بیدهواں چھا یار ہے گا، چالیس دنوں کے بعد آسان صاف ہوجائے گا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

السخان: ١٠) فَارُتَقِب يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ (الدخان: ١٠) ترجمه: البندااس دن كانتظار كروجب آسان ايك واضح دهوال لي كرنمودار بوگا

### مدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بَنِ أَسِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم - فِي غُرُفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ «مَا تَذُكُرُونَ». قُلْنَا السَّاعَةَ. قَالَ « إِنَّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْهَا الثُّخَانُ». (صيح مسلم: ٣٠٣/٢)

ترجمہ: حضرت ابوس بحة حذیفہ بن اسیدرضی اللہ عندسے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کاٹالیا ایک بالا خانہ میں خضاور ہم اس سے بنچے منتے پس آپ کاٹالیا ہماری طرف منوجہ ہوئے اور پوچھاتم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت اس وقت تک رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گئی جب تک دس علامات واقع نہ ہوجا تھیں ، ان علامات میں سے دھواں ہے۔

### زمین کادهنس جانا:

قیامت سے پہلے اس زمانہ میں تین جگہ سے زمین دھنس جائے گی ، ایک جگہ مشرق میں ، ایک جگہ مغرب میں اور ایک جگہ جزیرہ عرب میں۔

### مریث سے دلیل:

عَنْ أَبِسَرِ يَحَةَ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم - فِي غُرُفَةٍ وَنَحُنُ أَسُفَلَ مِنْهُ فَاظَلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ «مَا تَلْ كُرُونَ». قُلْنَا السَّاعَةَ. قَالَ «إِنَّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ عَسْفٌ بِالْمَشْرِ قِ وَحَسْفُ بِالْمَغْرِبِ وَحَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. الخ

(صيح مسلم: ۲۹۳/۲)

ترجمہ: حضرت ابوس بحة حذیفہ بن اسیدرضی اللّه عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللّه کالْیَالِمُ ایک ہالا خانہ میں شخصاورہم اس سے نیچے منصے پس آپ کالیّالِمُ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھاتم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تب آپ کالیّالِمُ اِن فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دس علامات واقع نہ ہوجا عیں، ان علامات میں مشرق کی طرف زمین میں دھنسا اور مغرب کی طرف اور جزیرہ عرب کی طرف زمین میں دھنسا شامل ہیں۔

### سورج كامغرب سيطلوع مونا:

قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، قرآن کر یم اور احاد یہ مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے، دھویں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعہ کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں دسویں ذوالحجہ کے بعد اچا نگ ایک رات بہت کہی ہوگی کہ مسافر وں کے دل گھبرا کر بیقر ار ہوجا نمیں گے، بی سوسوکر اکتاجا نمیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ گھبرا ہم شاور ڈرسے پیقرار ہوجا نمیں گے، جب تین را توں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سور ج ہمکی ہی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسے ہوگی جیسے اس کو گہن لگا ہوتا ہے، اس وقت تو بدکا دروازہ بند ہوجائے گا اور کسی کا ایمان اور گنا ہوں سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی قرب ہوجائے گا، جب اتنا اونی ہوجائے گا جتنا دو پہر سے پچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہوجائے گا، پھر حسب معمول طلوع فروب ہوجائے گا، پھر حسب معمول طلوع فروب ہوجائے گا، پھر حسب معمول طلوع وغروب ہوجائے گا، پھر حسب معمول طلوع مور پھونکا جائے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے والا واقعہ کے ایک سویس سال بعد قیا مت کے لیے وفروب ہوتا ہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے والا واقعہ کے ایک سویس سال بعد قیا مت کے لیے مصور پھونکا جائے گا۔

### ارشادباری تعالی ہے:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْيِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَغْضُ الْيِ رَبِّكَ مَيُومَ يَأْتِى بَعْضُ الْيِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ امْنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا ﴿ قُلِ انْتَظِرُوْ الِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ۞ (الانعام: ١٥٠)

ترجمہ: بیلوگ نہیں انتظار کرتے گریہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہار ارب آجائے یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں توکسی نفس کواس کا ایمان فائدہ نہ دےگا بعض نشانیاں آجائے، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں توکسی نفس کواس کا ایمان فائدہ نہ دےگا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا۔

### مديث سے دليل:

## صفابیها رئی سے جانور کا نکلنا:

قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مہار کہ میں موجود ہے۔

مغرب سے سورج طلوع ہونے والے واقعہ کے پچھ ہی روز بعد مکہ مکر مہ میں واقع بہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب وغریب جانور نکلے گا جولوگوں سے با نئیں کر ہے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا ،اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی اور حضرت موتی علیہ السلام کا عصا ہوگا ، ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موتی علیہ السلام کے عصا سے ایک نور انی کیر تھینج و سے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو

جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی سے سیاہ مہر لگا دے گا، جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہوجائے گا، لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گابیہ ایما ندار ہے اور کافروں کے بارے میں کہے گابیہ کافر ہے، اس کے بعدوہ غائب ہوجائے گا۔ارشا دباری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ آخُوَجُنَا لَهُمُ دَائِبَةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ ﴿ (الديمل: ٨٢) ترجمہ: اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وفت ان لوگوں پر آپنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جوان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ مدر مدین سرو میل :

عَنُ أَبِسِّرِ يَحَةً حُذَّيْفَةً بُنِ أَسِيبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم - فِي غُرُفَةٍ وَنَحُنُ أَسُفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْمَا فَقَالَ «مَا تَذْكُرُونَ». قُلْنَا السَّاعَةَ. قَالَ «إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ وَمِنْهَا دَابَّةُ الأَرْضِ». (صيح مسلم: ١/ ٣٩٣)

حفرت ابوس بحة حذیفہ بن اسیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کا تیا آئے ایک بالا خانہ میں تھے اور ہم اس سے نیچے تھے پس آپ کا ٹیا آئے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھاتم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ کررہے ہیں، تب آپ کا تیا آئے فرما یا بقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دس علامات واقع نہ ہوجا تمیں ، ان علامات میں سے دابۃ الارض (جانور) ہے۔

عَن أَبِي هريرة رضى الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَخُرُجُ اللَّهَ اللَّهُ عليه وسلم: «تَخُرُجُ اللَّهَ اللَّهُ وَمَعِهَا خَاتَمُ سُلِّهَان، وعَصَا موسى، فتجُلُو وجُه المُوْمِن، وتَخُطِمُ أَنفَ الكافِرِ بِالخَاتِم، حَتَّى إِنَّ أَهُلَ الْخُوَانِ لَيجُتَمِعُونَ، فيقول هذا: يا مؤمن، ويقول هذا: يا كافر، ويقول هذا: يا كافر، ويقول هذا: يا مؤمن» (ابن ماجه: ٢٠٥)

ترجمہ: حضرت ابوھر برۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائی آئی نے فرمایا ایک جانورز مین سے نکے گا اور اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوشی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور وہ عصا کے ساتھ مؤمن کے چہرے کوروشن کرے گا اور انگوشی کے ساتھ کا فرکی ناک پر مہر لگائے گائی کہ ایک جگہ کے تمام لوگ جمع ہوں گے ، توایک کچے گا: اے مومن! اور دوسرا کے گا: اے کا فر!

# مُصندًى موا كاچلنااورتمام سلما نول كاوفات بإجانا:

جانوروالے واقعہ کے پچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک مخصنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی ، جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں پچھ نکل آئے گا ،جس سے وہ سب مرجا تمیں گے ،جتی کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہو گا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مرجائے گا ، اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا ، سب کا فر ہوں گے اور شرارالناس یعنی بر بے لوگ رہ جا تمیں گے۔

ا

#### مدیث سے دلیل:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ.... ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ رِيعًا طَيِّبَةً فَتَوَقَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْ دَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ اللّهُ رِيعًا طَيِّبَةً فَتَوَقَّى كُلَّ مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ». (صيح مسلم: ٢٠٣/)

ترجمہ: حضرت امی عاکشۃ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا قائظ کو بیفر ماتے سنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشبود ارہوا بھیجے گاجس کے ذریعہ ہروہ شخص مرجائے گاجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور دنیا میں صرف وہ ہی شخص باقی بچے گاجس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی پس تمام لوگ اپنے آباء واجداد کے دین یعنی کفرو شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔

قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَى الله عليه وسلم- « يَخُرُجُ النَّجَّالُ فِي أُمَّتِى فَيَهُكُثُ أَرْبَعِينَ ..... ثُمَّ يُوسِلُ اللّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأُمِ فَلاَ يَبُقَى عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَحَلُ أَرْبَعِينَ ..... ثُمَّ يُوسِلُ اللّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأُمِ فَلاَ يَبُقَى عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَحَلُ فِي تَبَيِ جَبَلٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتُهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَلَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَي جَبَلٍ فَي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتُهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَلَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَي جَبَلٍ لَلهِ عَلَيْهِ مَثَى تَقْبِضَهُ ». قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَنَحَلَهُ مَا يَعُرفُونَ مَعُرُوفًا وَلاَ يُدْكِرُونَ فَيَبُقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِقَّةِ الطَّيْرِ وَأَخْلاَمِ السِّبَاعِ لاَ يَعْرِفُونَ مَعُرُوفًا وَلاَ يُدْكِرُونَ مُنْ كَرُّا (صيح مسلم: ٢٠/١)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹیآئی نے فرما یا دجال لکے گا۔ پھراللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا (جو اہل ایمان کوموت کی نیندسلا دے گی) چنانچہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص باقی ندرہے گاجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا ایمان میں سے پچھ ہوگا اور ہوا اس کی روح قبض نہ کرے ، یہاں تک کہ اگرتم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر بھی چلا گیا ہوگا تو تو وہ ہوا پہاڑ میں داخل ہوکر اس شخص کا پیچھا کرے گی اور اس کی روح قبض کر کے چھوڑ ہے گی، پھر آپ ٹائیڈلانے فرمایا اس کے بعد صرف بدکاروشر پرلوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کی ما نند سبک رواور تیز رفتار اور درندوں کی ما نند مضبوط اور سخت ہو بگے وہ نہ تو نیکی و بھلائی سے واقف ہونگے اور نہ برائی و بدکاری سے اجتناب کریں گے۔

# 🕸 حبشیول کی حکومت اور بیت الله کاشهبید ہونا:

جب سارے مسلمان مرجائیں گے اور روئے زمین پرصرف کا فررہ جائیں گے،اس وقت ساری دنیا میں صبھیوں کا غلبہ ہوگا، اور انہی کی حکومت ہوگی، قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھالیا جائے گا، حج بند ہوجائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم وحیا بالکل اٹھ جائے گی،لوگ برسرِ عام بے حیائی کریں گے۔ بیت اللہ شریف کو شہید کردیا جائے گا، حبشہ کارہے والا جھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔

### الله عديث سے دليل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يُغَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ». (صيح مسلم: ٣٩٣/٢)

ترجمہ: حضرت ابوہریرۃ رضی اللّہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللّہ کے رسول کاٹیائی نے ارشا دفر ما یا کہ حبشیوں میں سے ایک جھوٹی پنڈلیوں والاشخص بیت اللّہ کوگرائے گا۔

# الله المالك الما

قیامت کی علامات کبری میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا صور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرتی اور کفر پھیل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے، پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جولوگوں کو ارض محشر یعنی ملک شام کی طرف ہائے گی ، جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جا تمیں گے تو بی آگ عائب ہوجائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کررہے ہوں گے چھ عرصہ اسی حالت میں گزرے کا کہ اچا تک قیامت قائم ہوجائے گی۔

### 🕸 مدیث سے دلیل:

عَن أَبِي سَرِ يَحَةَ حُنَيْفَة بَنِ أَسِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم - في غُرُفَةٍ وَنَحُنُ أَسُفَلَ مِنَهُ فَاظَلَمَ إِلَيْهَا فَقَالَ «مَا تَلُ كُرُونَ». قُلُمَا السَّاعَة. قَالَ «إِنَّ السَّاعَة لا تَكُونُ عُمْنُ أَيَاتٍ مِنْهَا : قَالَ «مَا تَلُ كُرُونَ». قُلُمَ السَّاعَة. قَالَ «إِنَّ السَّاعَة لا تَكُونَ عَمْمُ أَيَاتٍ مِنْهَا : قَالُ أَنَّ مَعْنُ جُمِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحُلُ القَّاسَ». (صبح مسلم: ٢٩٣/) حظرت الوس بحة حذيف بن اسيدرض الله عند سے روايت ہو وہ فرماتے ہيں رسول الله كَاللَّهِ الله عند بالا عند بين عقوا ورہم اس سے فيجے مقے پس آ پ تَلَيْلَا مَا مَا مُو جَمُونَ اور يو چَها تم سَ چَرِكا وَكُر كر رہے ہو؟ ہم نے عرض كيا قيامت اس وقت تك رہے ہو؟ ہم نے عرض كيا قيامت اس وقت تك منبيس آ ئے گی جب تک دس علامات واقع نہ ہوجا عيں اور ان علامات عيں سے آگ ہے جو كہ نظكى عدن كى وادى سے ، ہائكى گي لوگوں كو۔

#### 🕸 صور پھون کا جانا اور قبامت کا قائم ہونا:

ان تمام علامات کے واقع ہوجانے کے بعد عیش وآرام کا زماندآئے گا،محرم کی وس تاریخ اور جعد کا دن ہوگا،لوگ اپنے اپنے کاموں میں گے ہوں گے کداچا نک قیامت قائم ہوجائے گی۔دوآ دمیوں نے کپڑا کھیلا رکھا ہوگا،اس کو سمیٹ نہ کیس گے اور نہ ہی خرید وفر وخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ایک شخص اپنی ان والے حوض اونٹی کا دودھ لے کرجائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کررہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی،ایک شخص نے نوالد مند کی طرف اضایا ہوگا اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی،ایک شخص نے نوالد مند کی طرف اضایا ہوگا اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی،ایک شخص نے نوالد مند کی طرف

#### مديث سے دليل:

عَن أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ..... وَلَتَغُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَلُ السَّاعَةُ وَقَلُ السَّاعَةُ وَقَلُ السَّاعَةُ وَقَلُ السَّاعَةُ وَقَلُ السَّاعَةُ وَقَلُ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيهِ انْصَرَفَ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيهِ انْصَرَفَ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقُلُ رَفَعَ أَحُلُ كُمْ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَبُهَا. (صحيح البخارى: ١/ ١٠٥٥) ترجمه: حضرت الوهريرة رضى الدّعنه عنه روايت عن كه رسول اللّه الله عنه فرما يا: الله عن شك نبيل كه

قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنا کپڑا (خرید وفروخت کے لیے) کھول رکھا ہوگا اور وہ نہ تواس کی خرید وفروخت کر چکے ہو گئے اور نہاس کولپیٹ کرر کھ سیس کے کہ اس حالت میں قیامت آجائے گی، اور بلاشہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک گفتی دودھ لے کرآیا ہوگا) اور اس دودھ کو پیٹے نہ پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی، اور بلاشہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کولپیٹا ہوگا اور وہ اس حوض کہ قیامت قائم ہوجائے گی، اور بلاشہ قیامت اس طرح قائم ہوجائے گی اور بلاشہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص نے ایک لقہ منہ میں رکھنے کے لیے اٹھایا ہوگا اور وہ اس لقمہ کو کھانے نہ پائے گا کہ قیامت آجائے گی۔

قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور پھو تکنے سے برپا ہوگی جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیہت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاند ارم جا تیں گے، زمین وآسان بھٹ جا تیں گے، ہرچیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہوجائے گی۔ چالیس سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھوتکیں گے جس سے سب زندہ ہوکر میدان محشر میں جمع ہونا نشر وع ہوجائیں گے۔

ارشادباری تعالی ہے:

- ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاَّءَ اللهُ لَهُ (الزمر:١٨) ترجمہ:اورصور پھونکا جائے گاتو آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں، وہ سب بہوش ہوجا عیں گے، سوائے اس کے جے اللہ چاہے۔
- ﴿ يَاكُنُهَا النَّاسُ الَّقُوُا رَبَّكُمُ ﴿ إِنَّ زَلَزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَلُهَلُ
  كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَنَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ خَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَى وَمَا هُمُ
  بِسُكْرَى وَلْكِنَّ عَنَابَ اللهِ شَدِينًا ﴿ جَءَاء )

ترجمہ: اٹ لوگوں! اپنے پر وردگار (کے غضب) سے ڈرو کینین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔جس دن وہ تنہیں نظر آ جائے گا،اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بیچ ( تک) کو بھول بیٹے گی جس کواس نے دودھ پلایا،اور ہر حمل والی اپناحمل گرا بیٹے گی،اورلوگ تنہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں،حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کاعذاب بڑا سخت ہوگا۔

المعارج: ٣٠ يَوْمَد يَخْرُجُونَ مِنَ الْآجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إلى نُصْبٍ يُتُوفِظُونَ ﴿ (المعارج: ٣٠) ترجمه: جس دن يه جلدى جلدى قبرول سے اس طرح نكليں كے جيسے اسيخ بتول كى طرف دوڑے جارہے ہول۔

# عملى مثقة

#### **سوال نمبر** 🛈 مخضر گرزبانی بیان فرمایئے۔

- - وجال" كاكيامعنى ہے اوراس كى كون كون سى علامات احاديثِ مباركه ميں بيان فرمائي كئي ہيں۔
    - 🗇 حضرت عیسی علیه السلام نزول کے بعد کون کون سے اہم کارنا ہے انجام دیں گے؟
- کیا حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ ضروریات دین میں میں شامل ہے؟
  - یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے اور بیفتنہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا؟
  - ﴿ قربِ قيامت مِس ظاہر ہونے والی بڑی بڑی علامات ذکر فرما عیں؟
  - ے حبشیوں کی حکومت اور بیت اللّٰہ کی شہاوت کے بارے میں کیا پیش گوئی فرمائی گئی ہے؟
    - ♦ حضرت مهدی ﷺ کے جواوصاف احادیثِ مبارکہ میں آئے ہیں بیان کیجے؟
- وابۃ الارض سے کیا مراد ہے، یہ جانور کب نکلے گااور اس کے بارے میں قرآن وسنت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟
- ا عصرِ حاضرتک بہت سے لوگوں نے اپنے مہدی یا مسیح موعود (وہ حضرت مسیح جن کے نزول کی خوشخبری سنائی گئی ہے) ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں اپنے میچے عقیدے کی وضاحت کر کے ایمان کو تازہ کیجئے۔

| ن کے ساتھ امتیاز سیجیے، اور غلط ہونے کی صورت میں صیح | <b>سوال نمبر</b> ( صیح اور غلط میں ( سسر ) کے نشا |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                      | عقیدہ بیان فر مایئے۔                              |

| ركاا نكاركرنے والا مگراہ اور حضرت عيسى عليه السلام كےنزول كا | 🛈 حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | ا تکار کرنے والا وائر ہ اسلام سے خارج ہے۔                                                            |
| أسا غلط                                                      | صيح                                                                                                  |
|                                                              | صحیح عقیده:                                                                                          |
| کبِ شام میں ہوگااورآپ وہیں پردجال کوٹل کریں گے۔              | 🕜 حضرت مهدی رضی الله عنه کا ظهور ما                                                                  |
|                                                              |                                                                                                      |
|                                                              | صحیح عقیده:                                                                                          |
| لے زیادہ تر پیروکاریہودی،اور کمز ورعقیدہ لوگ ہوں گے۔         | 🕝 دجال خدائی کا دعویٰ کرے گااس                                                                       |
|                                                              | صحیح                                                                                                 |
|                                                              | صحيح عقيده:                                                                                          |
| را پنی کتاب بائبل کوز مین پرنا فذ فر ما نمیں گے۔             | **                                                                                                   |
|                                                              | □ صحيح                                                                                               |
|                                                              | صحیح عقیده:                                                                                          |
| سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا،اب کسی      | -                                                                                                    |
|                                                              | گناه گار کی توبهاور کافر کا ایمان معتبر نه ہوگا۔<br>سانه گار کی توبهاور کا فرکا ایمان معتبر نه ہوگا۔ |
| ت غلط                                                        | عن ما مرح وجبر الورون (مارينان مرحد وقاء                                                             |
|                                                              |                                                                                                      |

| نہید کر دیں گے۔                         | کے بعد انگریز بیت اللہ شریف کوش           | 🕥 تمام مسلمانوں کی وفات۔          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                         | نفلط تعلط                                 | صحيح                              |
|                                         |                                           | صحيح عقيده:                       |
| ، مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے، آپ کی     | . كا نا م محمد، والد كا نا م عبدالله بوگا |                                   |
|                                         | ,                                         | سب سے پہلے عاولا نہ حکومت عرب میں |
|                                         | •                                         | <u> </u>                          |
|                                         |                                           | صحيح عقبيره:                      |
| _1                                      | ہور سے پہلے دجال نکل پڑے گ                | 🛆 حضرت امام مہدی 🗈 کےظ            |
|                                         | علط علط                                   | صحيح 🗀                            |
|                                         |                                           | صيح عقيده:                        |
| رت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کے بعد روضہ | کے بعد بیت المقدس میں اور حض              | 🍳 حضرت مهدی ٔ انتقال کے           |
|                                         |                                           | ا قدس میں مدفون ہوں گے۔           |
|                                         | أ غلط علط                                 | <u> صحیح</u>                      |
|                                         |                                           | صحيح عقيده:                       |
| ملام کے نزول یا فتنہ دجال کے اٹکار سے   | عنه باحضرت سيدناعيسى عليهاك               | 🛈 حضرت مهدی رضی الله 🕯            |
|                                         |                                           | ا بمان کو کیچھی نقصان نہیں ہوتا۔  |
|                                         | أ غلط الم                                 | □ صحیح                            |
|                                         |                                           | صحیح عقبیده:                      |

| 🕕 حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے ایک عالمگیرہ                  | دھواں ظاہر ہوگاجس سے کا فربیہوش ہوجائیں گےاور     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| نوں کوصرف ز کا م ہوگا۔                                     |                                                   |
|                                                            | غلط                                               |
| مستجيح عقيده:                                              |                                                   |
| 🕝 قیامت کی بڑی علامات میں آخری علامت                       | ورج کامشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے۔         |
|                                                            | غلط                                               |
| صحیح عقیده:                                                | ••••••                                            |
| 🕝 د جال مکه مکرمه اور مدینهٔ شریف میں داخل نہیں            | ہو سکے گااس کے علاوہ پوری دنیا میں فساد مجائے گا۔ |
|                                                            |                                                   |
| صيح عقبيه ه:                                               |                                                   |
| ت<br>ا قیامت کی هر شم کی علامات بعیده ،متوسطها ورق         | ریبہ کاظہور ہونا ابھی <b>باقی ہے۔</b>             |
|                                                            | غلط                                               |
| صيح عقيده:                                                 |                                                   |
| <ul> <li>قیامت کی بڑی بڑی علامات (علامات کبریٰ)</li> </ul> | میں ظہور کے اعتبار سے ترتیب نمبر وار درج ذمل ہے۔  |
| 🛈 خرورج دجال 🕥 یا جوج ما جوج کا فتنه                       | الله ورحضرت مهدي رضي الله عنه                     |
| ﴿ نزولِ سيدناعيسى عليه السلام                              | ه عالمگیر دهوی <b>ں کا ظاہر ہو</b> نا             |
| ﴿ زِمِينَ كَا رَصِنْسَ جَانًا                              | ے صفا پہاڑی سے جانور کا لکانا                     |
| 🛆 سورج کامغرب سے طلوع ہونا                                 | ا آگ کالوگوں کوملک شام کی طرف ہانکنا              |
| 🕒 صبشيو ل كابيت اللَّد كوشه بيد كرنا _                     |                                                   |
|                                                            | غلط                                               |

|                                                             | صیح عقیده:                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ,                                                           |                                         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                     |                                         |
| گئے ہیں ، بریکٹ میں درج شدہ علامات قیامت سے کالم کو بچے پُر | سوال نمبر (۳ درج ذیل میں تین کالم بنائے |
| -2                                                          | کر کے اپنی علمی بصیرت کا ثبوت دیے       |
| 🕝 فتنة تا تاريه                                             | الحضرت مهدى كاظهور                      |
| 🗭 نزولِ سيدناعيسى عليه السلام                               | 🕝 فحاشی وعریانی کاسیلاب                 |
| 🕥 سورج کامغرب سے طلوع ہونا                                  | 🍑 مجازکی آگ                             |
| 🛆 دجال کا فتنه                                              | ک عهدول اورا مانتول میں خیانت           |
| 🛈 قسطنطنیه کی فتح                                           | 🗨 چاند کے دو مکٹر ہے ہونا۔              |
| النومين ميں دھنسا ياجا نا                                   | الشراب وكباب كاعام هونا_                |
| الله گلوکاروں اور آلات ِمیوزک کی کثرت                       | 🗭 ياجوج ماجوج كا فتنهه                  |

- ه معلم اورجابل لوگوں کومقتدا بنالینا۔
- المدينة شريف مين تين زبروست زلزلي ناـ
  - الم المحضرت الفيليام كادنيا ميس مبعوث بونا\_
- 🗥 خراسان کے شکر کا حضرت مہدی 🕆 کی نصرت کرنا۔
- اسلاف بزرگان دین اور صحابه کرام کا کو برا بھلا کہنا۔
- 😁 نیک لوگوں کا چھینا اور گھٹیا لوگوں کا دور دورہ ہوجانا۔

| كالمغبر                        | كالمنبر             | كالمغبر 🛈          |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| علامات قريبه                   | علامات متوسطه       | علامات بعيده       |
| (جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے) | (جوظاہر ہور ہی ہیں) | (جوظاہر ہوچکی ہیں) |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |
|                                |                     |                    |

سبق نمبر (<sup>©</sup>

# عالم آخرت کے بارے میں

#### ميدان محشر:

قیامت قائم ہونے کے جالیس سال بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا، پہلے صور پھو ککنے سے تمام مخلوق تباہ وبرباد ہوجائے گی ،تمام فرشتے مرجا تھیں گے،جتی کہ اسرافیل علیہ السلام پربھی موت طاری کردی جائے گی ،اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیه السلام کو دوباره زنده کر کےصور پھو نکنے کا تھکم دیں گے۔اس دوسر بےصور کی آ واز سے تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہوجائے گی، بیز مین کسی دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی،مردے قبروں سے نکل نکل کرمیدانِ محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے،بعض عمدہ قشم کی سواریوں پرسوار ہو کرمیدان محشر میں پہنچیں گے، اور بعض چہروں کے بل گھسٹ گھسٹ کر میدانِ محشر میں جمع ہوں گے، تمام لوگ برہنہ حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہرشخص تنہااورا کیلا ہوگا،اولین اور آخرین تمام کوجمع کیا جائے گا،اورکوئی اس دن کی حاضری سے منتثنی نہیں ہوگا ، اورسب اللہ کے حضور صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا وہ ایک دن پیاس ہزارسال کا ہوگا۔اس دن سورج سروں کے بہت قریب ہوگا،جس کی تیش اور گرمی ہے لوگوں کے و ماغ کھولنے لگیس گے۔ ہر گناہ گارا پنے گنا ہوں کے بفترر پسینہ میں شرابور ہوگا،لوگ اس میدان میں بھو کے پیاسے کھڑے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سابیہبیں ہوگا، ہر کسی کواپنی فکر دامن گیرہوگی،لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔اللہ تبارک وتعالی انتہائی غضب اور غصے کی حالت میں ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہور ہا ہوگا، میدان محشر کی گرمی، تپش اور بھوک پیاس برداشت سے باہر ہوجائے گی، انسان وہاں سے بھا گنا جاہے گا مگر کہیں بھا گنہیں سکے گا۔ کچھ چہرے اس دن تر وتازہ اور سفید ہوں گے، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی اور پچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوئے اور سیاہ رنگ کے ہوں گے ان یراللّٰد کاغضب اورغصہ ہوگا۔اس دن آپس کے سب تعلقات اور دوستیاں ختم ہوجا نمیں گی ، البتہ نیک لوگوں کے تعلقات برقر اررہیں گے۔وہ دن ایسا ہولنا ک ہوگا کہ بچوں کو بوڑ ھابنا دے گا۔اسی حالت میں لوگوں کو کھڑے

ہوئے جب ایک عرصہ گزرجائے گا بالآ خرسب اسمے ہوکر سفارش کے لیے حضرت آ دم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے کہ اللہ تعالی کے حضور حساب و کتاب شروع کروانے کی درخواست پیش کی جائے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیس گے تم اس کا م کے لیے موسی علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسی علیہ السلام فرمائیس گے تم اس کا م کے لیے حضرت عیسی علیہ السلام کو پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسی علیہ السلام فرمائیس گے تم اس کا م کے لیے حضرت میں حاضر ہوگی اور شفاعت کی ورخواست کرے گی، آپ اس ورخوست کو قبول فرما کریں گے۔ آپ مالیہ اللہ تعالی آپ کی سفارش کو قبول فرمائیس گے۔ آپ مالیہ اللہ تعالی آپ کی سفارش کو قبول فرمائیس گے۔ آپ مالیہ اللہ تعالی آپ کی سفارش کو قبول فرمائیس گے۔ آپ مالیہ اللہ تعالی آپ کی سفارش کو قبول فرمائیس گے۔ آپ مالیہ اللہ تعالی آپ کی سفارش کو قبول فرمائیس گے۔ آپ مالیہ اللہ تعالی آپ کی سفارش کو شفاعت کی وعطا ہوا ہے، اس کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ارشاو باری تعالی ہے:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ اللهُ الْمَ نُفِخَ فِيهِ أُخُرِى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَّنُظُرُونَ۞ (الزمر:٢٨)

ترجمہ: اورصور پھونکا جائے گاتو آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب بیہوش ہوجا نمیں گے،سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر دوسری بار پھونکا جائے گاتو وہ سب بل بھر میں کھڑے ہوکر دیکھنے لگیں گے۔

﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَيَاذَا هُمُهُ مِنَ الْآجُدَاثِ إلَى رَبِّهِ مُر يَنْسِلُونَ ﴿ (يُس:١٠) ترجمہ: اورصور پھونکا جائے گاتو بکا یک بیا پنی قبروں سے نکل کراپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہوجا کیں گے۔

﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴿ (المعارج: ٣) ترجمه: السيدن مين جس كى مقدار بياس بزارسال ہے۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَبِنِ آيْنَ الْمَفَرُّ قَلَّا لَا وَزَرَشُ إِلَى رَبِّك يَوْمَبِنِ الْمُسْتَقَرُّ شَ

(القليمة:١٠ـ ١٢)

ترجمہ:اس وفت انسان کے گا کہ: کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کرجاؤں؟ نہیں نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔اس دن توہرایک کوتمہارے پروردگارہی کے سامنے جا کرتھہر ناپڑے گا۔

﴿ وَلَقَلُ جِئَتُمُونَا فُرَادى (الانعام: ١٠) ترجمه: تم مارے پاستن تنها آگے ہو۔

وُعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا ﴿ (الكهف: ٣٨)

ترجمہ: اورسب کوتمہارے رب کے سامنے صف باندھ کرپیش کیا جائے گا۔

مدیث سے دلیل:

﴿ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ﴿ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً عُرُلاً. (صيح مسلم: ٣٨٠/٢)

تر جمہ: حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی ٹیائی کو بیار شا دفر ماتے ہوئے سنا کہ: لوگوں کو قیامت کے دن ایس حالت میں جمع کیا جائے گا کہ وہ ننگے پاؤں ، ننگے بدن اور غیرمختون ہوں گے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صِلَى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الْعَرَقَ يَوُمَرُ اللهِ عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الْعَرَقَ يَوُمَرُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنُو اللهُ النَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ ». الْقِيَامَةِ لَيَنُهُ إِلَى أَفُو الإالنَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ ». الْقِيَامَةِ لَيَنُهُ اللَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ ». (صيح مسلم: ٣٨٣/٢)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ٹائیآلٹا نے ارشادفر مایا: بیشک پسینہ قیامت کے دن ستر ہاتھ زمین میں بینج جائے گااور (زمین کے اوپر) لوگوں کے منہ یا کا نوں تک پہنچ جائے گا۔

﴿ قَالَ رسول الله ﷺ تُحْشَرُونَ هَاهُنَا وَأَوْمَا بِيَدِيهِ إِلَى نَحْوِ الشَّامِ مُشَاةً وَرُكْبَانًا وَعَلَى وُعَلَى أَوْمَا إِلَى نَحْوِ الشَّامِ مُشَاةً وَرُكْبَانًا وَعَلَى وُعَلَى أَفُواهِكُمُ الْفِدَامُ . (مسنداحد: ٣/٥)

ترجمہ: اللہ کے رسول ٹاٹیائیے نے ارشاد فرمایا: تم سب کو وہاں جمع کیا جائے گا (اور ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ فرمایا) پیدل اور سوار یوں پر اور منہ کے بل جمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس حالت میں کہ تمہارے منہ پرچھنکے ہوں گے۔

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُءُمِنَ آخِيُهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَآبِيُهِ ﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيُهِ ﴾ لِكُلِّ امْرِ فَي مِّنُهُمُ يَوْمَبِنٍ شَأَنُّ يُغْنِيُهِ ۞ وُجُوْهٌ يَّوْمَبِنٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوْهٌ يَوَمَبِنٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ تَرُهَقُهَا قَتَرَةً ۞ (عبس:٣٠٠) ترجمہ:اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی ، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی ، ان میں سے ہر ایک کواس دن اپنی الیی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔اس روز کتنے چبرے تو چپکتے دکتے ہوں گے، مہنتے ، خوشی مناتے ہوئے ، اور کتنے چبرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی ، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔

الله المُورِّدُ تَبْيَضُ وُجُوْلًا وَلَسُودٌ وُجُولًا وَ (ال عمران: ١٠١)

ترجمہ:اس دن کچھ چہرے حیکتے ہوں گےاور کچھ چہرے سیاہ پڑ جا کیں گے۔

العارعات: ٨-١٠) قُلُوبٌ يَّوُمَبِإِ وَاجِفَةٌ ﴿ الْبَصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ (العارعات: ٨-١)

ترجمہ:اس دن بہت سے ول ارزر ہے ہوں گے،ان کی آئکھیں جھی ہوئی ہول گ۔

﴿ لَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ آنَ تَنْفُنُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُنُوا ﴿ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلُطْنَ ﴿ (الرحل: ٣٠)

ترجمہ:اے انسانوں اور جنات گے گروہ!ا گرتم میں بیبل بوتا ہے کہ آسانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو، تو یارنکل جاؤے تم زبردست طافت کے بغیر یارنہیں ہوسکو گے۔

عن أبي هريرة عن النبي على النبي عن أبي هو يرة عن النبي عن أبي هو يوقم لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کا ٹیار شادُنقل فرماتے ہیں کہ سات آ دمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اللہ عنہ آپ کا بیار شادُنقل فرماتے ہیں کہ سات آ دمی اللہ عنہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ عنارک و تعالیٰ :

حساب وکتاب شروع ہونے سے پہلے آسان سے بہت زیادہ فرشتے اتریں گے اور لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرلیں گے، پھر اللہ تبارک وتعالیٰ کاعرش اتاراجائے گا، اس پراللہ تبارک وتعالیٰ کی بجلی ہوگی جس سے تمام مخلوق بیہوش ہوجائے گی۔سب سے پہلے حضورِ اکرم ٹائیا پیلے ہوش میں آئیں گے، آپ ٹائیا ہوگا ہوگا ہیں گے کہ موئی علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ ہے کھڑے ہوں گے۔ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں حضور ٹائیا ہوگا ہے پہلے ہوش آگیا ہوگا کہ انہیں حضور ٹائیا ہوگا ہے پہلے ہوش آگیا ہوگا کہ انہیں حضور ٹائیا ہوگا ہے پہلے ہوش آگیا ہوگا کہ انہیں حضور ٹائیا ہوگا کہ بھر ساری ہوگا کہ اور دیا جائے گا، پھر ساری

مخلوق ہوش میں آ جائے گی اور حساب و کتاب شروع ہوجائے گا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الفجر: ٢٢) وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللهُ ﴿ الفجر: ٢٢)

ترجمہ:اورتمہارا پروردگاراورقطاریں باندھے ہوئے فرشتے آئیں گے۔

اللهُ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنَ فِي السَّلَوْتِ وَمَنَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنَ شَآءَ اللهُ وَثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخُرِى فَإِذَا هُمَ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ۞ (الزمر:٢٨)

ترجمہ: اورصور پھوٹکا جائے گا تو آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب بیہوش ہوجا نمیں گے،سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر دوسری بارپھوٹکا جائے گا تو وہ سب میل بھر میں کھڑے ہوکر دیکھنے لگیں گے۔ حدیبٹ سے دلیل:

عَنَ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا مُوسَى آخِنٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِى أَكَانَ مِثَى اسْتَثَفَى اللَّهُ، أَمْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي. (شرح السنة)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اللہ کے خرمایا: بیشک صور پھونکا جائے گاتو آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب بیہوش ہوجا کیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گاتو سب سے پہلے مجھے اٹھا یا جائے گاتو موکی علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، پس میں نہیں جانتا کہ آیا وہ ان میں سے ہیں جن کو ستھنی کیا گیا یا مجھ سے پہلے اٹھا یا جائے گا۔

# اعمال نامول كي تقسيم:

حساب وکتاب شروع ہونے سے پہلے ہرایک کواس کا نامہ کھال دے دیا جائے گا۔ نامہ کھال دینے کا طریقہ بیہ ہوگا کہ اعمال ناموں کواڑا یا جائے گاہر کسی کا نامہ کھال اڑکر خود بخوداس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ ایمان والوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بے ایمانوں کا نامہ اعمال یا نمیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر ہرایک کو ایٹا نامہ اعمال پڑھنے کا تھا ہوگا۔ نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، اس دن کامیاب وکامران اور جنتی ہونے کی علامت ہوگا۔ ارشادِ باری تعالی ہے: علامت ہوگا۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

ترجمہ: پھرجس کسی کواس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا: "لوگو! لومیرااعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا"۔ چنانچہ وہ من پسندعیش میں ہوگا، اس اونچی جنت میں جس کے پھل جھکے پڑر ہے ہوں گے، (کہا جائے گاکہ) "اپنے ان اعمال کے صلے میں مز ہے سے کھا کہ بیو، جوتم نے گذر ہے ہوئے دنوں میں کئے تھے ۔ رہاوہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ، تووہ کہے گا کہ: "اے کاش میر احساب کیا ہے؟ اے کاش میری موت ہی پر میرا کا متمام ہوجا تا ،میرا مال میر ہے کھے کام نہ آیا، میراساراز ورمجھ سے جاتا رہا۔"

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِى كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى الْ اللهِ مَسْرُورًا أَوْ وَآمَّا مَنْ أُوْتِى كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِ ﴿ فَسَوْفَ يَلْعُوا ثُبُورًا أَ وَآمَّا مَنْ أُوْتِى كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِ ﴿ فَسَوْفَ يَلْعُوا ثُبُورًا أَ وَيَصْلَى سَعِيْرًا أَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ: پھرجس شخص کواس کا اعمال نامہاس کے دائیں ہاتھ میں دیاجائے گا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی منا تا ہوا واپس آئے گا، کین و شخص جس کواس کا اعمال نامہاس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا، اور بھڑ کتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ حدیث سے دلیل:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّى: «مَا يُبُكِيكِ ». قَالَتُ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلَ تَنُ كُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّى فَ ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذُكُرُ أَحَدُّ أَحَدًا: عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيُخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثُقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ (هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةً) حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَهِيدِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْرِمِنُ وَرَاءِ ظَهْرِ يِ وَعِنْلَ الطِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ۔ (سنن ابی داؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہنم کی آگ کو یا دکر کے رونے لگیں ، تو آپ ٹائٹی کے فرمایا: کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ جہنم کی آگ کی یا دنے رُلا دیا ، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یا در کھیں گے؟ اللہ کے رسول ٹائٹی کی نے ارشا دفر مایا: تین جگہوں پر کوئی کسی کو یا ذہیں رہے گا ، تر از و کے پاس یہاں تک کہ بینہ جان لے کہاس کا پلڑ اہلکا ہے یا بھاری ، اور اعمال نامہ دیے جانے کے وفت یہاں تک کہ بینہ جان الے کہاس کا اعمال نامہ دیے جانے کے وفت یہاں تک کہ بینہ جان الے کہاس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے ، اور بل صراط کے وفت جب اس کو جہنم کے او پر بچھا دیا جائے گا۔

#### حساب و كتاب كا آغاز:

نامدا عمال کی تقسیم کے بعد انہیں پڑھنے کا تھم ہوگا۔ جب ہرشخص اپنا اپنا نامدا عمال پڑھ لے گا تب اس کا حساب شروع ہوگا۔ کراماً کا تبین کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، انبیاء کرام علیہم السلام، حضور اکرم کا تیائی اور آپ کا ٹیائی کی امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اعضائے انسانی بھی گواہی دیں گے، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے جس حصہ کو اللہ تعالی چاہیں گے قوت گویائی عطافر ماکر ان سے بطور اتمام جبت گواہیاں لیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

الزمر:١٥٠) وَجِأَتِي وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِأَلْحَقِّ (الزمر:٢٥)

ترجمه: اورانبیاءاورسب گواہوں کوحاضر کردیا جائے گا،اورلوگوں کےدرمیان حق کےساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔

- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِمُّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةَ فِيهَمِينٍ وَجِمُّنَا بِكَ عَلَى هَوُلَا عِشَهِيْلًا أَقَ (النساء:٣١) ترجمہ: پھراس وقت كيا حال ہوگا جب ہم ہرامت ميں سے ايك گواه ليكرآئيں گے اور ہم تم كوان لوگوں كے خلاف گواه كے طور يرپيش كريں گے۔
- ﷺ یُخِمَ تَشْهَاُ عَلَیْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَایَّدِیْهِمْ وَاَدُجُلُهُمْ بِمَنَا کَانُوُا یَعْمَلُوْنَ ﴿ العود:٣٠) ترجمہ:جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان باتوں کی جووہ کرتے ہے۔

﴿ اللَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوَا يَكْسِبُونَ۞ (لِس:١٥)

ترجمہ:اس دن ہم ان کے منہ پرمہرلگادیں گےاور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ کلام کریں گےاوران کے یا وُں اِس کی گواہی دیں گے جووہ کرتے تھے۔

الله وَجَاءِتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَابٍقُ وَّشَهِيُدُ اللهِ الدنا)

ترجمہ: اور ہر خص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانگنے والا ہوگا ، اور ایک گواہی وینے والا۔

# وزن إعمال:

قیامت کے دن حساب و کتاب کا طریقہ گننانہیں ہوگا کہ نیکیوں اور برائیوں کو گنا جائے بلکہ وزن کر کے بعنی تراز و میں نیکیوں اور برائیوں کو تول کر حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن وزن اعمال حق ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

- ﴿ وَالْوَزُنُ يَوْمَبِنِ الْحَقُّ ، فَمَنَ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَاُولِيكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ (الاعراف: ٨) ترجمہ: اور اس دن وزن ہوتا اللہ حقیقت ہے، چنانچہ جن کی تراز و کے لیے بھاری ہوں گے، وہی فلاح یانے والے ہول گے۔
- ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ آتَيْنَا بِهَا ﴿ وَكَفَى بِنَا خُسِبِيْنَ۞ (الانبياء: ٤٠٠)

ترجمہ: اور ہم قیامت کے دن الی تراز ویں لا رکھیں گے جوسرا پا انصاف ہوں گی ، چنانچ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔اورا گرکوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، توہم اسے سامنے لائیں گے۔

﴿ فَمَنَ يَعُمَلُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا تَيْرَةٌ فَوَمِنْ يَعُمَلُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ هَرَّا تَيْرَةُ فَ (الدلزال: ١٠٠) ترجمہ: چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ موگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ حدیث سے دلیل:

ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ نبی ٹائیا ہے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ایسا تر از در کھاجائے گا کہا گراس میں تمام آسمان اور زمین بھی رکھ دیے جا ئیں تو وہ ان کو سیع ہوجائے ،فرشتے عرض کریں گے اے رب کس کے لیے بیروزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما کیں گے کہ جس کے لیے میں اپنی مخلوق میں سے چاہوں گا، فرشتے عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات ہم نے تیری بندگی نہیں کی جیسے کہ بندگی کاحق تھا، اور بل صراط رکھا جائے گامٹل استر ہے کی دھار کے، فرشتے عرض کریں گے کون گذر سکے گا اس پر؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما کیں گے، جس کو میں اپنی مخلوق میں سے چاہوں گا، فرشتے عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات ہم نے تیری بندگی نہیں کی جیسے کہ بندگی کاحق تھا۔

### وزن اعمال د ومرتبه هوگا:

قیامت کے دن وزنِ اعمال دومر تبہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ مومن وکا فرکوالگ الگ کرنے کے لیے وزن ہوگا۔
اس وزن میں جس کے پاس صرف کلمہ طیبہ ہوگا اس کی نیکیوں کا بلز اجھک جائے گا اور وہ مونین میں شار ہوگا۔
دوسری مرتبہ نیک و بدکوالگ الگ کرنے کے لیے صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیوں کا بلز احک جائے گا وہ کا کا وزن ہوگا، جس کی نیکیوں کا بلز احک جائے گا وہ ناکا م جھک جائے گا وہ کا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی برائیوں کا بلز احجک جائے گا وہ ناکا م ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا۔
مدیبٹ سے دلیل:

عَنْ عَبُدِالله بْنِ عَمُروٍ رضى الله عنهما انَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:إِنَّ نُوَحًا لَبَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَعَا اِبْنَيْهِ فَقَالَ.... آمُرُكُمَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوُ وَضِعَتُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الأُخْرَى، كَانَتُ أَرْجَعَينُهُمَا. وُضِعَتُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الأُخْرَى، كَانَتُ أَرْجَعَينُهُمَا.

(اليستدرك للحاكم: رقم الحديث ١٥١)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرض الله عنصما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مُلَّلِيَّةِ نے ارشا دفر ما یا: کہ نوح علیہ السلام کی وفات کا وفت جب قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا یا اور فر مایا . . . . میں تم کولا الہ الا اللہ کا تھم دیتا ہوں اس لیے کے سب آسان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اگر تر از و کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تولا الہ الا اللہ والا پلڑ ازیا دہ وزنی ہوگا۔

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تُوْضَعُ الْمَوَاذِيْنُ يَوْمَر الْقِيَامَةِ فَتُوْزَنُ الْحَسَنَاتُ والسَّيِّمَاتُ فَمَنْ رَجَعَتْ حَسَنَاتُه عَلَى

سَيِّئَاتِه مِثْقَالَ صَوْابَه دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ رَجَعْتُ سَيِّئَاتُه عَلَى حَسَنَاتِه مِثْقَالَ صَوْابَه دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ رَجَعْتُ سَيِّئَاتُه عَلَى حَسَنَاتِه مِثْقَالَ صَوْابَه دَخَلَ التَّارَ. (تفسير القرطي: ٢١١/٠)

تر جمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹائٹالین نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن تر از ورکھا جائے گا اور نیکیوں اور برائیوں کوتو لا جائے گا،جس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ گئیں وہ جنت میں داخل ہوگا اورجس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ گئیں وہ آگ میں داخل ہوگا۔

# قیامت کے دن اعمال ہی کاوزن ہوگا:

قیامت کے دن اعمال ہی کا وزن ہوگا یعنی قولی ، فعلی ، بدنی ، مالی اور ہرفتیم کے اعمال کوتولا جائے گا۔ وزنِ اعمال سے اعمال ناموں کوتولا جانا یا خودصا حب اعمال یعنی انسان کوتولا جانا مراز نہیں ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ فَّخْضَرًا ﴿ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ﴿ تَوَدُّلُو آنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدُّا بَعِيْدًا ﴿ (آل عمران: ٣٠)

ترجمہ:اس دن ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برے اعمال کو بھی سامنے موجود پائے گا، اور برے اعمال کو بھی سامنے موجود پائے گا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اِشکال:

انسانی اعمال اعراض ہیں،ان کا کوئی جم یاجسم نہیں ہے۔جس چیز کا کوئی جم یاجسم نہ ہواسے کیسے تولا جاسکتا ہے؟ جواب:

ال سلسله میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسا تر از و بنانے پر بھی قادر ہے جس میں اعراض کو تولا جائے ، جس میں نماز ، روزہ ، قح ، زکو ق ، تلاوت اور ذکر وغیرہ کو تولا جائے ۔ جب اس نے کہد یا کہ میں اعمال کا وزن کروں گا تو ایک مسلمان کے لیے مانے کے سواکوئی چارہ نہیں ۔ دوسرے یہ کہ سائنسی ایجا دات کے نتیج میں آج ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعے اعراض کو تولا جارہا ہے مثلاً سردی ، گرمی اور ہوا وغیرہ کو تولا جارہا ہے ، اگر انسان اعراض تولیے کے آلات ایجاد کرسکتا ہے تو کیا ایمکم الحاکمین ایسے آلات ایجاد نہیں کرسکتا ہے تو کیا ایمکم الحاکمین ایسے آلات ایجاد نہیں کرسکتا ہے ۔

### ترازو کی حقیقت:

وزنِ اعمال کے لیے قائم کیے جانے والی اس تراز و کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں ، اس پر اتنا جمالی ایمان کا فی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وزنِ اعمال کے لیے ایک تراز و قائم فرمائیں گے، جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں اور دوسرے میں برائیاں تولی جائیں گی، یہ بھی احتمال ہے کہ ایک تراز وہوا ور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک تراز وہوا ور یہ بھی احتمال ہے کہ گئی سارے تراز وہوں۔

ارشادِ بارى تعالى ب:

وَالْوَزْنُ يَوْمَدِنْ الْحَقَّى " (الاعراف: ٨)
 ترجمه: اوراس دن وزن كابونا الل حقيقت ہے۔

#### بل صراط:

جہنم کے او پرایک پل لگایا گیا ہے جسے ہرایک نے جور کرنا ہے۔ مقر بین میں سے بعض اسے پلک جھیکنے میں عبور کر ایس گے، بعض میں عبور کر ایس گے، بعض ہوا کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض پرندوں کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض پرندوں کی رفتار سے عبور کریں گے، ہرایک کی رفتار اس کے ایمان واعمال کے بفتر ہوگی۔ جنہیں جنت میں جانا ہوگا وہ اس بل کو عبور کر کے جنت میں پہنچ جا کیں گے، اور جہنمی لوگ پل صراط پر گے ہوئے کا نٹوں اور کنڈوں سے بھنس کر جہنم میں جاگریں گے۔ سب سے پہلے حضور اکرم کا ایکنیا مقد اس بل صراط پر گے ہوئے کا نٹوں اور کنڈوں سے بھنس کر جہنم میں جاگریں گے۔ سب سے پہلے حضور اکرم کا ایکنیا مت کے ساتھ اس بل کو عبور کریں گے، پھر باقی انبیاء اور رسل اس بل سے گزریں گے۔ نیک لوگوں کی زبان پر بیدور دہوگا " اے اللہ سلامت رکھنا " اے اللہ سلامت رکھنا " بل صراط ایک حقیق بل ہے جو باقاعدہ نظر زبان پر بیدور دہوگا " اے اللہ سلامت رکھنا " اے اللہ سلامت رکھنا " بی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ آئی اس کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَالِهُ هَا \* (مرید: ۱۰) ترجمہ: اورتم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس (دوزخ) پر گذر نہ ہو۔ حدیث سے دلیل:

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رضى الله عنه عن النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى جَهَنَّمَ قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدَعُوى الرُّسُلِ يَوْمَثِنِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَبِهَا كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلُ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَلْرَ عِظَيِهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى ـ

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ اللہ رسول مالیّاتی ہے روایت فرماتے ہیں: اورجہنم کا ہل بچھا یا جائے گا، نبی سیّتیاتی نے فرما یا تو سب سے پہلے گذر نے والا میں ہوں گا، اور پیٹیبروں کی دعااس دن ہے ہوگ" اے رب سلامت رکھنا، اے رب سلامت رکھنا"، اوراس بل کے ساتھ کنڈے ہوں گے سعدان کے کانٹوں کی طرح، کیانہیں و کیھے تم نے سعدان کے کانٹوں کا خوج کا منٹے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، فرما یا پس وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہیں لیکن ان کی بڑائی کو اللہ ہی جانتا ہے، وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایک لیس گے۔

عَن الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ﷺ شِعَارُ المُؤمِنِ عَلى الصِّرَ اطِ: رَبِّ سَلِّمُ سَلِّمُ.

(جامع ترمذی: ۲۰/۲۵)

ترجمہ:مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹاٹٹیلٹانے ارشاد فرمایا: مومن کا شعار بل صراط پر "رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ" (اے رب سلامت رکھنا،اے رب سلامت رکھنا) ہوگا



### حوض كوژ:

کور علی زبان میں "فیر کثیر" کو کہا جاتا ہے۔اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم طائی آن کو کور لیمی فیر کثیر سے عطافر مائی ہے، اس سے دنیا و آخرت کی تمام قسم کی فیر ہیں، بھلائیاں اور نعتیں مراد ہیں۔ان نعتوں میں سے ایک بڑی نعت حوض کور ہے جو آپ کو میدانِ محشر میں عطابوگا، جس کی لمبائی چوڑ ائی سینکڑوں میل پر محیط ہوگ، وو پرنالوں کے ذریعے سے اس میں جنت کی نہر کا پائی گرے گا۔ جو اس حوض سے ایک مرتبہ پائی ٹی لے گا، اس کے دریعے سے اس میں جنت کی نہر کا پائی گرے گا۔ جو اس حوض سے ایک مرتبہ پائی ٹی لے گا، اس سے بھر کبھی پیاس نہیں گے گی۔ حوض کور پر حاضری میزانِ عمل سے پہلے ہوگی، ہوسکتا ہے بعضوں کی اس سے بھی بہلے اور بعضوں کی میز انِ عمل کے بھی بعد ہو۔ بعض لوگ حوض کور پر حاضر ہوں گے، فرشتے سے کہہ کر انہیں دھتار دیں گے کہ یارسول اللہ! ان لوگوں نے آپ ٹائی آن کے بعد دین میں نئی نئی بدعات داخل کر لی تھیں۔ ہر

نی کواپن اپن امت کے لیے حوض عطا ہوگا، مگرسب سے بڑا حوض حضورِ اکرم طالبہ آلیا کا ہوگا، اور آپ طالبہ آلیا کے حوض کوٹر پر آنے والوں کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّا آغْطَيْهٰ كَ الْكُوْتُونُ ترجمہ: بیشک ہم نے آپ کو کو ثر عطا کی۔ حدیث سے ولیل:

عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْه، قَالَ الْكُوْثُرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِينُ أَعْطَاهُ الله إِيَّاهُ

(صيح البخارى: ۲/۹۵۳)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی التعظم افر ماتے ہیں کہ کوٹر سے مرادوہ خیرِ کثیر ہے جواللہ نے آپ کوعطافر مائی۔

عن سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَى أَهُرُ مَنْ شَرِب، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا لَيَدِ كَنَّ عَلَى أَقُواهُمْ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ (صيح البخارى: ٢/ ٩٠٠)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کاٹیڈیٹی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا میر سامال ہوں گا حوض پر جومیر سے پاس آئے گا پیے گااور جو پی لے گااسے بھی پیاس نہیں لگے گی، البتہ ضرور میر سے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کومیں پہچان لوں گااور وہ مجھے بہچان لیں گے پھرمیر ہے اور ان کے درمیان (پردہ) حائل کردیا جائے گا۔

عَنُ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللَّوُلُو فَطَرَبُتُ بِيَدِى إِلَى مَا يَجُرِى فِيهِ الْمَاءُ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ قُلْتُ مَا هَلَا يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَنَا الْكُوْتُرُ الَّذِى أَعْطَا كَهُ اللّهُ. (مسنداحد)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اللہ نے ارشا دفر مایا: میں جنت میں داخل ہوا تو ایک میں اللہ علیہ اللہ مسلم اللہ علیہ اللہ علیہ السلام نے عرض کیا ہے جہرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہے وہ کو شرے جو آی کا رب آی کوعطا کرے گا۔







#### شفاعت:

قیامت کے دن شفاعت بھی ہوگی ،لیکن شفاعت نہ تو ہر کوئی کرسکے گا اور نہ ہی ہر کسی کی کرسکے گا ، خاص لوگوں کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور خاص لوگوں کے لیے ہوگی ۔سب سے بڑی اورسب سے پہلی شفاعت حضورِ اکرم ٹاٹیاتین کی ہوگی ،جس کو شفاعتِ کبریٰ کہا جاتا ہے ،جس کا ذکر پیچھے آچکا ہے۔

حجّة الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوى رحمة الله عليه فرمات بين:

"مگر جب سرایا اطاعت بینی ہر طرح سے محکوم ہوئے تو پھران کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اپنے طور پر جسے چاہیں بخش دیں، جسے چاہیں عذاب دینے لگیں، بیا ختیار ہوتو محکوم نہ رہیں حاکم ہوجا کیں، ہاں بیہ بات البتہ متصور ہے کہ کسی کے لیے دعا،کسی کے لیے بدعا کریں،کسی کے حق میں کلمہ خیر،کسی کے حق میں براکلمہ کہیں، مگر جب وہ ہر طرح سے مقدس مانے گئے تو وہ اپنے خیرخواہوں کے خیرخواہ بی بنیں گے بدخواہ نہ ہوں گے بکلمہ خیر بی کہیں گے کوئی براکلمہ نہ کہیں گے،سواسی کوہم شفاعت کہتے ہیں۔"

رسولوں ادر پیغیبروں کی شفاعت ممکن کیکن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفّارہ ہوجاناممکن نہیں، یعنی یہ بات جوعیسائیوں کے اعتقاد میں جی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتیوں کی طرف سے ملعونِ خدا ہوئے (نعوذ باللہ) اور تین دن تک ان کے عض جہنم میں رہے ہرگز قرینِ عقل نہیں۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

- ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّلُ بِهِ فَافِلَةً لَّكَ ﴿ عَسَى أَنْ يَّبُعَقَكَ رَبُّكَ مَقَامًا هَمُمُوُكَا ﴿ (الإسراء: ١٠) ترجمہ: اور رات کے کھے صے میں تبجد پڑھا کروجو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہار اپروردگاتمہیں مقام محودتک پہنچائے گا۔
  - البقرة: ٥٥٥ الكَيْ يَشْفَعُ عِنْكَ لَا إِلَا بِإِذْ يِهِ ﴿ (البقرة: ٥٥٥) ترجمہ: كون ہے جوأس كے حضوراً س كى اجازت كے بغير كسى كى سفارش كرے۔ حديث سے دليل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم - « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَرُ اللهِ عليه وسلم - « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَرُ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَوَّلُ شَافِحٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّحٍ». (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا تاآیے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میں پوری انسانیت کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھا یا جائے گا، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔

#### شفاعت کون کرے گا؟

شفاعت صرف وہی لوگ کریں گے جنہیں اللہ تبارک ونعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہوگی، بلا اجازت کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔شفاعت کی اجازت انبیاء،علماء،شہداء، اولیاء،حفاظ،صلحاء اورفرشنوں کو ہوگی،ای طرح قرآن اورروزہ بھی سفارش کریں گے۔

#### مدیث سے دلیل:

عَنْ آبِيْ سَعَيْدٍ رَضِى الله عَنْه مَرُ فُوعًا: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّهِ عَنْه أَرُكُمُ الرَّاحِينَ ـ (صيح مسلم:١٠٣/١)

ترجمہ: حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے: اللہ تبارک وتعالی فر مائیں گے کہ فرشتوں نے سفارش کرلی اور نبیوں نے سفارش کرلی اور مونین نے بھی سفارش کرلی اور نہیں باقی رہ گیا مگر اللّہ ارحم الراحمین۔

عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظُهَرَكُ شُفِّعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدُوجَبَتْ لَهُمْ النَّارُ. (مسنداحد: ١٨٥٨)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عند فر مائتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاٹیائیے نے ارشاد فر مایا: جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یا دکیا تو اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گ جن کے لیے جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

رو کے رکھاللبذااس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے ،اور قرآن کہے گا: میں نے اس کورات کوسونے سے رو کے رکھا،للبذااس کے تعلق میری سفارش قبول کی جائے توان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اقسام شفاعت:

- ا شفاعت کبری: سب سے پہلی شفاعت، شفاعت کبری ہے، جوحضور اکرم ٹائیا آئی میدانِ محشر کی سختی میں شخفیف اور حساب و کتاب شروع کروانے کے لئے فر ما تھیں گے۔
- و دوسری شفاعت: حساب و کتاب میں سہولت اور آسانی کے لئے ہوگی کہ ان لوگوں کے حساب و کتاب میں سہولت اور آسانی کا معاملہ کہا جائے۔
- تیسری شفاعت: بعض اہلِ ایمان کے جنت میں درجات بلند کرنے کے لئے ہوگی کہ جو درجہ اس مومن کوعطا ہوا ہے، اس سے او نیجا درجہ عطافر ما دیا جائے۔
- کی چوتھی شفاعت: ان گناہ گاروں کے لئے ہوگی جن کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کی خطا معاف فرمادی جائے اور انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔
- پانچویں شفاعت: ان گناہ گاروں کے لئے ہوگی جوجہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور بیشفاعت انہیں جہنم سے باہر نکالنے کے لئے ہوگی۔
- ﷺ چھٹی شفاعت: ان لوگوں کے حق میں ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی یعنی اصحاب اعراف کے بارے میں کہان کواعراف سے نکال کر جنت میں داخل فر ماویا جائے۔
- کی **ما تویں شفاعت:** بعض لوگوں کو بلاحساب و کتاب جنت میں داخل کروانے کے لئے ہوگی ، چنا نچہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس شفاعت کے نتیج میں بلاحساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ آگھوی**ں شفاعت:** مستحقین عذاب میں تخفیف کے لئے ہوگی۔ میروں

### شفاعت كاستحق:

شفاعت صرف اہلِ ایمان کے لئے ہوگی، کیونکہ اہلِ ایمان ہی قابلِ معافی ومغفرت ہیں۔ کا فروں، مشرکوں اور ان لوگوں کے لئے جن کا خاتمہ ایمان پرنہیں ہوا ہوگا، جہنم سے خلاصی کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔

# عملى مثق

#### **سوال نمبر** المخضرالفاظ مين زباني بيان فرمائيس

- 🛈 ميدانِ حشر ميں لوگوں كى مختلف كيفيات درج ذيل عنوانات كوذ بهن ميں ركھ كربيان فرمائيں؟
  - (1) لباس كحوالے سے
  - (۲) تعلقات اوررشته دارول کے حوالے سے
  - (۳) روزِ قیامت کی گرمی اور پسینہ کے حوالے سے۔
  - 🕝 میدان محشر میں لوگوں کے چہروں کی قرآن مجیدنے کیا کیفیت بیان فرمائی ہے؟
    - © قیامت کے دن حساب کتاب سطرح شروع ہوگا؟
    - 🕝 قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بجلی س طرح ہوگی؟
      - اعمال نامے کس طرح تقسیم ہوں گے؟
- 😙 "وزن اعمال" ہے کیا مراد ہے؟ وزنِ اعمال کی تفصیل قر آن وسنت کی روشنی میں بیان فرما تھیں؟
  - کی میں صراط کے بارے میں قرآن وسنت میں کیاار شادات وار دہوئے ہیں؟
    - شفاعت ہے کیا مراد ہے؟ اوراس کی کتنی قتمیں ہیں؟
      - میدان قیامت میں اعمال کاوزن کس طرح ہوگا؟
- 🕑 علامات قیامت اور عالم آخرت کے اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں کیا تھیجت اور عبرت حاصل ہوتی ہے؟

| سسا) نثان کے ساتھ امتیاز کیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ                                             | <b>سوال نمبر</b> 🕝 صحیح اور غلط میں ( ` |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                | بيان فرما تميں -                        |
| ا نا ضرور بات وین میں سے ہے مگر اس بارے میں بیان ہونے والی                                                     | 🛈 عالم آخرت پرایمان ا                   |
|                                                                                                                | تفصیلات کے انکار کی گنجائش ہے۔          |
| أعلط الماء                                                                                                     | صيح 🖂                                   |
| .,                                                                                                             | صحيح عقبيره:                            |
| بزارسال کے برابر ہوگا۔                                                                                         | 🕝 قیامت کاایک دن پچا ار                 |
| للط علط                                                                                                        | <u> صحیح</u>                            |
|                                                                                                                | صحيح عقيده:                             |
| وکسی قشم کی شفاعت کااختیار نہیں ملے گا۔                                                                        | 🕝 قیامت کے دن کسی فر دکھ                |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        | صحيح 🗀                                  |
|                                                                                                                | صيح عقيده:                              |
| ر دومرتبہ ہوگا، ایک مرتبہ مومن اور کا فرکوا لگ الگ کرنے کے لیے، دوسری                                          | 🕝 قيامت ميں وزنِ اعمال                  |
| -4                                                                                                             | مرتبه نیک وبدمیں امتیاز کرنے کے لِ      |
| للط المالة ا | صحیح 🗀                                  |
|                                                                                                                | صحيح عقيده:                             |
| انہ ہے اس کے اٹکار کی گنجائش ہے۔                                                                               | 🙆 مل صراط ایک تخیلاتی افسا              |
| بالم المال الم | <i>چ</i> □                              |
|                                                                                                                | صحیح عقیده:                             |
|                                                                                                                |                                         |

| یات دین میں شامل ہے گر اعمال کے وزن کی کیفیت           | ت کے دن وزن پرایمان لا نا ضرور          | 🕥 قيامه              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                        | الله تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔          | اورتزاز وكي حقيقت    |
| ] غلط                                                  |                                         | <u> </u>             |
|                                                        |                                         | صحيح عقيده:          |
| جوض کونڑ سے محروم کر دیا جائے گا۔                      | ں نئی نئی برعات ایجاد کرنے والے کو      | ک دین پیر            |
|                                                        |                                         |                      |
|                                                        |                                         | صحيح عقيده:          |
| ہ، کوئی فر دبھی حساب کتاب سے مشت <sup>ی</sup> نہیں ہے۔ | ، کے دن ہر شخص کا حساب کتاب ہوگ         | ﴿ قيامة              |
|                                                        |                                         | _                    |
|                                                        |                                         | صحيح عقيده:          |
| قسیم کاعقیدہ ضروریات دین میں سے ہے،اس کاانکار          | ت<br>ناموں کے دائمیں اور بائمیں ہاتھ پر | 9 اعمال:             |
| • • •                                                  | • • • • • •                             | کفرہے۔               |
| أغلط [                                                 |                                         | سے صیح               |
|                                                        |                                         | صحيح عقيده:          |
| کا فروں ،مشرکوں ،ملحدوں اور منا فقوں کے لیے شفاعت      | ہ حشر میں اہلِ ایمان کے ساتھ ساتھ کو    | ن میدانِ             |
|                                                        | •                                       | كا درواز ه كھولا جا_ |
| أغلط أ                                                 |                                         | صحيح 🗀               |
| ***************************************                |                                         | صحيح عقيده:          |

| والنمبر (٣) درست جگه (سس) كانشان لگا كراپنی ایمانی تازگی كا ثبوت دیں۔                              | سو  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 🛈 حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور پھو تکنے سے پہلے پہلے ان چیز وں کا ہونا یقینی ہے۔                |     |
| يل صراط كا قيام حبال كاظهور                                                                        |     |
| صفرت غيسى علىيه السلام كانزول وزنِ اعمال                                                           |     |
| المرائع بڑے بڑے جھوٹے نبوت کے دعویدار کے حوض کوژ                                                   |     |
| 🕑 اللَّد تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہء عطافر مائیں گے۔                             |     |
| تمام انسانوں کو تمام مسلمانوں کو                                                                   |     |
| سات قسم کےافراد کو (جن کابیان حدیث میں ہے)                                                         |     |
| صافراد کی سفارش کر دی گئی                                                                          |     |
| 🕝 عالم آخرت کی درج ذیل چیزوں پرایمان لا ناضروریات دین میں سے ہے جن کاا نکار کرنا کفراور            |     |
| ناه ہے۔                                                                                            | سگر |
| بل صراط وزن اعمال حساب كتاب                                                                        |     |
| شفاعت حوض کوژ ایک دوسرے کا تعاون اور نصرت                                                          |     |
| هرمسلمان کی مغفرت اور بخشش                                                                         |     |
| 🕜 خروجِ د جال اورنز ولِ سیدناعیسیٰ علیه السلام پرایمان لا نا ،مگراس کی تشریح قر آن وسنت اورا جماعِ |     |
| ت سے ہٹ کرا پنی خواہش نفس سے بیان کرنا۔                                                            | ام  |
| تشرك في العلم كفيرالحاد وزندقه كفير نفاق                                                           |     |

علامت المعتبة ظرفى كى علامت

| 🛈 درج ذیل امور میں غالب گمان کافی ہے اور سوفیصد یقین ضروری نہیں۔                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗀 وضوء کے لیے پانی کی طہارت 🗀 نماز میں قبلہ کی سمت ہونا                                |
| 🗀 وزنِ اعمال اور حساب كتاب 🗀 خروج دجال اور نزول سيدنامسيح عليه السلام                  |
| یا جوج ماجوج کاخروج 🗀 نماز کے لیے بدن اور لباس کی طہارت                                |
| 🗀 زکوۃ کی ادائیگی کے لیے کسی کا مستحق ہونا                                             |
| سود،شراب، جواوغیره کی حرمت کا                                                          |
| 🕒 جنتی با تیں ضرور یات دین میں سے ہیں ان میں درج ذیل معیار کےمطابق ایمان لا نا شرط ہے، |
| اس سے کم ورجہ کفر ہے۔                                                                  |
| اکثر ضروریات دین پر آدهی ضروریات دین پر                                                |
| 🗀 سیچھ نہ پچھ ضروریات دین پر 🔃 تمام کی تمام ضروریات دین پر                             |
| تمام ضروریات دین کومان کران کامطلب اپنی مرضی سے بیان کرنا                              |
| تمام ضروریات کوغالب گمان کے درجہ میں تسلیم کرنا                                        |



#### جنت كاثبوت:

جنت حق ہے،اس پر ایمان لا تا فرض ہے بیاللہ تبارک وتعالیٰ کے انعام کی جگہ ہے،اس کی لمبائی، چوڑ ائی بحدوصاب ہے۔ارشادیاری تعالی ہے:

 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلَمُوتُ وَالْأَرْضُ الْعِلَّتُ لِلْمُتَّقِدِينَ ﴿ (آل عمران: ١٣٣)

ترجمہ:اوراینے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تیزی دکھاؤجس کی چوڑائی تمام آسانوں اورزمین کے برابرہے، پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

> وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدِ (٥:١٣) ترجمہ: اور پر میز گاروں کے لیے جنت اتن قریب کردی جائے گی کہ پچھ بھی دور ندرہے گی۔

#### جنت کاوجو د:

جنت پیدا ہو چکی ہے اوراس ونت موجود ہے۔ مریث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَبَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: اذْهَبْ فَانْظُرُ إِلَيْهَا. فَنَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لا يَسْهَعُ جِهَا أَحَدُ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَقَّهَا بِالْمَكَارِةِ ثُمَّ قَالَ: يَاجِبُرِيلُ اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَلَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَلْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَلْخُلَهَا أَحَدُّ ». قَالَ: « فَلَبَّا خَلَق اللَّهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانُظُرُ إِلَيْهَا. فَنَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّرَ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ جِهَا أَحَدُّ فَيَدُخُلُهَا فَحَقَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبُ فَانُظُرُ إِلَيْهَا. فَلَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدُ إِلاَّ كَخَلَهَا». (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی التدعنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اللہ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمادیا توارشا دفرمایا اے جرائیل! جا وَاورجنت کود کی کر آوَ، (فرماتے ہیں) پس جرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کود کی کر آئے اور عرض کیا: اے رب تیری عزت کی قشم کہ کوئی بھی شخص جواس کے بارے میں سنے گا تو ضروراس میں وافل ہوگا، پھر اللہ تعالی نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا اور فرمایا: کہ جا وَاور جنت کود کی کر آئے اور عرض کیا کہ: تیری عزت کی قشم جھے خوف جنت کود کی کر آئے اور عرض کیا کہ: تیری عزت کی قشم جھے خوف جنت کود کی کر آئے اور عرض کیا کہ: تیری عزت کی قشم محمے خوف ہے کہ اس میں ایک شخص بھی وافل نہ ہو سکے گا، پھر جہنم کو پیدا فرمایا اور عرض کیا: (اے رب) تیری عزت کی قشم کوئی شخص بھی اس کے بارے میں نہیں سنے گا جو اس میں داخل ہوجائے، پھر اللہ تعالی نے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا اور اس کے بارے میں نہیں سنے گا جو اس میں داخل ہوجائے، پھر اللہ تعالی نے جہنم کوشہوات سے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ جاؤاور د کی کر آئی، جریل علیہ السلام گئے دیکھا اور عرض کیا کہ اے رب! تیری عزت کی قشم جھے خوف فرمایا کہ جاؤاور د کی کر آئی، جریل علیہ السلام گئے دیکھا اور عرض کیا کہ اے رب! تیری عزت کی قشم جھے خوف نے کہ کوئی آئی گئے دیکھا اور عرض کیا کہ اے رب! تیری عزت کی قشم جھے خوف نے کہ کوئی آئی شخص بھی اس میں داخل ہونے سے نگی نہ سکے گا۔

#### جنت میں داخلہ کاوقت:

اہلِ جنت، جنت میں قیامت کے بعد داخل ہوں گے، قیامت سے پہلے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا،سوائے آ دم وحواعلیہاالسلام کے کہوہ زمین پرآنے سے پہلے جنت میں رہ چکے ہیں۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَقُلْنَا لَأُدُمُ اسْكُنُ آنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِغُتُمَا ۗ وَلَا تَقْرَبَا فَلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِغُتُمَا ۗ وَلَا تَقْرَبَا فَلِيهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِيئِينَ ﴿ (البقرة: ٣٠)

ترجمہ: اور ہم نے کہا کہ اے آ دم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جہاں سے چاہو جی بھر کر کھا وَ اور اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے شار ہوگے۔

#### مریث سے دلیل:

عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم - « آتي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَرَ الْقِيَامَةِ فَأَسُتَفُتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنَ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَبَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرَتُ لاَ أَفَتَحُ لاَّ حَبٍ قَبُلَكَ». (صيح مسلم: ١/ ١١٢)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاٹیا آئی نے ارشادفر مایا: میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازے پر دستک دول گا، تو خازن پوچھے گا کہ آپ کا تعارف؟ تو میں جواب دول گا کہ محر، تو داروغہ کے گا آپ ہی کے لیے مجھے تھم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کس کے لیے نہیں کھولوں گا۔

عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم - « أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ». (صيح مسلم:١١٢/١)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ٹیائیے نے ارشا دفر مایا کہ: قیامت کے دن تمام نبیوں سے زیادہ تبعین میرے ہوں گے اور سب سے پہلے میں ہی جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ جنت دائمی ہے:

> جنت دائمی ہے بعنی ہمیشہ ہمیشہ رہی اور اہلِ جنت بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

اللَّهِ وَاللَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ لَحَلِدِيْنَ فِيُهَا مَا دَامَتِ السَّلَوْتُ وَالْاَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَرَبُك وَاللَّهُ وَالْاَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَرَبُك وَعَطَاءً غَيْرَ مَجُذُودٍ ﴿ (مود:١٠٠٠)

نز جمہ:اور جولوگ خوشحال ہوں گےوہ جنت میں ہوں گے جب تک آسمان وز مین قائم ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گےالا بیرکہ تمہار ہے رب کوہی کچھاورمنظور ہو، بیاللد کی عطا ہوگی جو بھی ختم نہ ہوگی۔

﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا لَحَلِينَى ﴿ الزمر: " ) ترجمه: اورجنت كاداروغدائل جنت سے كے كاكم پرسلامتى ہو، تم خوب رہے، ہميشہ كے ليے داخل ہوجاؤ۔

#### مديث سے دليل:

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يُذُخِلُ اللَّهُ أَهُلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُذُخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمُ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ كُلُّ خَالِدُ فِهَا هُوَ فِيهِ». (الصحيح لمسلم/الحديث: ٢٦١)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول طائی آئے ارشا دفر ما یا کہ: اللہ تعالی اہلِ جنت کو جنت میں داخل فرمادیں گے، پھر ایک اعلان کرنے والا اہلِ جنت کو جنت میں داخل فرمادیں گے، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہلِ جنت اب موت نہیں ہے اور اے اہلِ جہنم اب موت نہیں آئے گی ہرایک جس میں داخل ہوااسی میں رہے گا۔

# جنتی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا:

جوایک مرتبہ جنت میں داخل ہوجائے گا، وہاں سے نکالانہیں جائے گا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَا يَمَتُشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿ الحجر: ٣٨)

ترجمه: الله جنت كونه كوئى مشقت جهوئ كا ورنه وه جنت سے نكالے جائيں گے۔

منت كامنى :

جنت میں اہلِ ایمان ہی داخل ہوں گے، اگر چہ سز اجھکتنے کے بعد ہی کیوں نہ داخل ہوں۔کوئی کا فر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ﷺ وَلَا يَكُ خُلُونَ الْجَنَّةَ مَثْنَى يَلِبَجَ الْجَبَلُ فِي سَمِّمَ الْحِيبَاطِ الاعراف ٢٠٠) تزجمہ: اور کا فرلوگ جنت میں اس وفت تک نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہوجائے۔

# مدیث سے دلیل:

عن الى خَرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ». قُلْتُ وَإِنْ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ « وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ». قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَقَالَ «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ «عَلَى رَغُمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. (صيح مسلم: ١٦/١)

ترجمہ: حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا آیا نے فرمایا کوئی بندہ بھی جو لا الہ الا اللہ کے اور پھراسی پراس کا انتقال ہوجائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اگر چہوہ زانی اور چورہی کیوں نہ ہو، میں نے پھرعرض کیا کہ اگر چہوہ زانی اور چورہی کیوں نہ ہو، میں نے پھرعرض کیا کہ اگر چہوہ زانی اور چورہی کیوں نہ ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر چہوہ زانی اور چورہی کیوں نہ ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر چہوہ زانی اور چورہی کیوں نہ ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر چہوہ زانی اور چورہی کیوں نہ ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر چہوہ زانی اور چورہی کیوں نہ ہو، اور اگر چہابوذرکونا گوار گے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَّى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا الله عَلَى جَابِرٍ قَالَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: حضرت جابر افر ماتے ہیں کہ نبی کریم سالی آیا کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول دو واجب کرنے والی چیزیں کونسی ہیں؟ آپ سالی آئے ارشا دفر ما یا جوشخص اس حال میں وفات پا جائے کہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرتا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جواس حال میں مرجائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھم اتا ہوتو وہ آگ میں داخل ہوگا۔

### جنت کےفنا کا قائل:

جو محض جنت کے فنا ہونے کا قائل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کئے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے جنت کا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ثابت ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُلُخِلُهُمْ جَنّْتٍ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِينُنَ فِيهُا آلِكُنْهُرُ خَلِينُنَ فِيهَا آلِكُنْهُرُ خَلِينُنَ فِيهَا آلِكُنْهُرُ ﴿ النساء:١٢٢) خُلِينُنَ فِيهَا آلِكُنْهُ وَمَنْ آصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿ (النساء:١٢٢)

ترجمہ: اور وہ لوگ جوامیان لائے اور نیک اعمال کیے توعنقر بیب ہم ان کوالیی جنتوں میں واخل کردیں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچاہے ، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہوسکتا ہے؟

## جنت كامنكر:

جو شخص جنت کواللہ تعالیٰ کے انعام کی حقیقی جگہ نہیں سمجھتا بلکہ جنت کوایک تخیلاتی جہاں سے تعبیر کرتا ہے، وہ در حقیقت جنت کامنکر ہے اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

ان ما اخبر الله تعالى من الحور والقصور والانهار والاشجار والاثمار لاهل الجنة حق خلافاً للباطنية والعدول عن ظواهر النصوص اليبعان يدعيها اهل الباطنية الحاد.

(شرح فقه اکبر: ۱۳۳)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے اہلِ جنت کے لیے حوروں محلات ، نہروں ، درخت اور پھلوں کی جوخبر دی ہے وہ سچ اور حق ہے وہ سچ اور حق ہے ، برخلاف باطنیہ کے۔ اور نصوص کوان کے ظاہری معانی سے ایسے معانی کی طرف لے جانا جو اہلِ باطنیہ بیان کرتے ہیں الحاد ہے۔

# جنت عيش وآرام کي جگه:

ان میں سے سی ایک نعت کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ أُدُخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا آنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ (الاعراف: ١٠) ترجمه: جنت مين واخل بوجا وتم يركوني خوف نهين آئ گااورندتم عملين بوگ\_

قُلْ اَخْلِكَ خَيْرٌ أَمُر جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَالْمُتَّقُونَ ﴿ (الفرقان:١٥)

ترجمہ: آپ کہہد بیجیے: کیابیہ(عذابات) بہتر ہیں یاوہ ہمیشہ کی جنت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔

الله وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتُ آنْفُسُهُمْ خُلِلُونَ ﴿ (الانبياء:١٠٢)

ترجمہ:اوروہ اپنی من پسندنعتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

التوبة:١١) يُبَشِّرُ هُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانٍ (التوبة:٢١)

ترجمه:ان کا پروردگاران کوا پنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری سنائے گا۔

وُجُوْهٌ يَّوْمَبِنِ تَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ (القيمة:٢٠٠)

ترجمہ: بعض چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

لِلَّذِيْنَ آخسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَاكَةً ﴿ (يونس:٢١)

ترجمہ: جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں ، بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور پچھزیادہ بھی۔

الهُمُ مَّا يَشَأَءُونَ فِيْهَا وَلَنَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿ وَ: ٣٠) ﴿ لَهُمُ مَّا يَشَأَءُونَ فِيْهَا وَلَنَيْنَا مَزِيدٌ ﴿

ترجمہ:ان کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جووہ چاہیں گے اور ہمارے پاس کچھزیا دہ بھی ہے۔

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيُ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿ فِيْهَا ٱنْهُرُّ مِّنَ مَّاءٍ غَيْرِ اسِنٍ ۗ وَٱنْهُرُّ مِّنَ لَّهِنٍ لَّهُ مِنَ لَكُو لِللهُ مِن كُلِّ يَتَعَكَّرُ طَعُمُهُ ۚ وَٱنْهُرُ مِّنَ عَسَلٍ مُّصَفَّى ﴿ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لِنَّةً لِللهُ مِن كُلِّ الثَّهَرُ لِينَ وَٱنْهُرُ مِن عَسَلٍ مُّصَفَّى ﴿ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّهَرُ لِينَ وَمَغُفِرَةً مِن لَي اللهُ مَا وَالْهُمُ وَلَهُمُ اللهُ مَا وَاللهُ مَا الثَّهُ وَمَعْفِرَةً مِن لَا يَهِمُ وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا الثَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لِي اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَمْ مُلَّا مِنْ مُنْ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلِلْمُ اللَّهُ مُلَّا مِنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلَّا مُلْكُولُ مُنْ مُنْ أَلَا مُلْمُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلَّهُ مُلْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُلَّا مُلِّنْ مُلْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُلْمُ مُو

ترجمہ: جس جنت کامتقی کو گوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال ہے ہے کہ اس کے اندرا پیے پانی کی نہریں ہوں گی جو خراب نہیں ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذا کفتہ تبدیل نہیں ہوگا، اور الیبی شراب کی نہریں ہوں گی جو چینے والوں کے لیے سرا پالذت ہوگی، اور نتھر سے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اوران کے لیے جنت میں ہرطرح کے میوے ہوں گے اوران کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔

- ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِّنَ غِلِّ إِخْوَالَاعَلَى سُرُرٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ﴿ (الحجر: ٣٠) تَحْوَاللَّ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ﴿ وَالْحَجِر: ٣٠) تَحْوَلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ اللَّهُ مِنْ اللَّ
  - ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۞ (الحاقة:٢٣.٢٣) ترجمه: بلندوبالاجنت مِيس،جس كِهلول كِنوشة جَصَح بوت بول كـــ
    - الرحل: ﴿ وَجَعَنَا الْجَنَّتَ لَيْنِ كَانٍ ﴿ (الرحل: ١٠٠) ترجمه: اوردونوں باغوں كے پھل جھكے ہوئے ہوں گے۔
- الله يُحَلَّوُنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنُكُسٍ وَّاسْتَبْرَتٍ مُ تُخَرِيدًا مَا خُضُرًا مِّنْ سُنُكُسٍ وَّاسْتَبْرَتٍ مُ مُتَكِينَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَابِكِ لِمُعَمِ الثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرُ تَفَقًا اللهِ الكهف:٣١)

ترجمہ: جنت میں سونے کے کنگنوں سے زیور پہنا یا جائے گا اوروہ باریک اور دبیزریثم سے سبز رنگ کا لباس پہن کراونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کتنا بہترین اجراورکیسی حسین آ رام گاہ ہے۔

- الله فَجَعَلْنُهُنَّ اَبُكَارًا ﴿ عُرُبًا آثَرَابًا ﴾ لِإصْحَابِ الْيَدِينِ ﴿ (الواقعة:٣٨.٣١) لَيَ عَلَيْهِ إِن وَرَوْلَ وَبَهُ اللهُ عُرُبًا آثَرَا ابًا ﴾ لا محبت سے بھری ہوئی، عمر میں برابر، یسب دائیں ہاتھ والول کے لیے ہے۔
  - الرحل المُحور مَّ الْحَدَّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَلِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ﴿ وَكَخْدِ طَنْدٍ عِنْنَا يَشْتَهُوْنَ ﴿ وَحُورٌ عِنْنَ ﴿ كَأَمْفَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ﴿ (الواقعة:٢٣.١) ترجمه: اوران پرندول كا گوشت موگا جووه چاهيں كے، اور بڑى بڑى آئھول والى حوريں مول كى، ايسے جيسے چھچ موتے موتی۔

# خبروا مدمیں جنت کی نعمت کاذ کر:

جنت کی بعض نعمتیں اخبار آ حاد میں بیان کی گئی ہیں ، ان پر بھی ایمان لا ناضروری ہے ، تا ہم ان کے اٹکار سے آ دمی کا فرنہیں ہوتا۔

# د بدار باری تعالی:

د نیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی کونصیب نہیں ہوسکتا ، جنت میں ہرجنتی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور دیدار الہی جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کرنعمت ہوگی۔ارشا دیباری تعالیٰ ہے:

> اللَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسُلِي وَزِيَادَةً ﴿ (يونس:٢١) ترجمہ: جنلوگوں نے بہتر کام کیے ہیں، بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور پچھزیادہ بھی۔ حدیث سے دلیل ا

عَنَ صُهِيَبٍ عَنِ النَّبِيِ -صلى الله عليه وسلم-قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ -قَالَ- يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُرِيلُونَ شَيْعًا أَزِيدُ كُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضُ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدُخِلُنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ -قَالَ - فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعُطُوا شَيْعًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَرَّوَجَلَّ ». (الصحيح لمسلم الحديث ٢١٠)

تر جمہ: حضرت صہیب ٹروایت فرماتے ہیں کہ نبی سائٹ آیا نے ارشاد فرمایا: جب اہلِ جنت جنت میں داخل ہوجا سیں گے تو اللہ تنارک و تعالی ارشاد فرما سیں گے کہ کسی اور چیز کی خواہش ہے جوتم پرزیادہ کی جائے؟ توجنت لوگ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہروں کوروش نہیں کردیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کردیا اور جہنم سے ہمیں نجات دے دیدی؟ فرماتے ہیں پس اللہ تعالی حجاب دور فرمادیں گے، (اب انہیں معلوم ہوگا) کہ اللہ عزوجل کی زیارت سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہیں دی گئی۔

# جنت میں داخلہاللّٰہ پرواجب ہمیں:

تمام اہلِ جنت کا جنت میں داخلہ محض اللہ تعالیٰ کے ضل اور اس کے کرم سے ہوگا جنت میں کسی کا داخلہ اللہ تعالیٰ پرواجب اورضروری نہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

> الانبياء:٣٣) ﴿ لَا يُشَكِّلُ كُمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ (الانبياء:٣٣) ترجمہ:التد تعالیٰ جوبھی کریں اسے کوئی پوچھنے والانہیں اورلوگوں سے سوال کیا جائے گا۔

مریث سے دلیل:

عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «سَيِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبَشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُنْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًّا عَمَلُهُ ». قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَّ». (الصحيح لمسلم/الحديث: ٢٠٠٠)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللّدعنہا فر ماتی ہیں کہ اللّٰہ کے رسول ملیّنالِیمُ نے ارشاد فر مایا: کہ سید ھے ہوجا ؤ اور آپس میں قریب ہوجاؤاور بشارتیں سناؤ، اس لیے کہ کوئی ایک بھی اینے عمل سے جنت میں ہرگز داخل نہ ہوسکے گا، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فر ما یا میں بھی نہیں مگریہ کہ اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور جان لو کہ اللہ کے ہاں بہتر عمل دائمی ہے اگر چہم ہو۔

## كافر پر جنت حرام:

جنت کا فرومشرک پرحرام ہے،کوئی کا فر ہمشرک اورمنا فق ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

- الله عَن يُشْرِك بِالله فَقَلُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأَوْلهُ النَّارُ \* (الماثنة: ٢٠) ترجمہ: بیشک جوشخص اللہ کے ساتھ شریک تھہرائے گا تواللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقطى عَلَيْهِمُ فَيَمُونُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنَ

#### عَنَابِهَا ﴿ كَنْلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴿ وَالْمُر :٣١)

ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، ان پرموت طاری نہیں کی جائے گی کہ وہ مرجا کیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی ، ہر کا فرکواسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم۔

الاعراف:٠٠) عَلَّوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴿ (الاعراف:٠٠)

تر جمہ:اوروہ جنت میں داخل نہ ہوسکیں گے یہاں تک کہاونٹ سوئی کےنا کے میں داخل نہیں ہوجا تا۔



#### اعراف

# اعران کی حقیقت:

جنت اورجہنم کے درمیان ایک اونجی دیوار حائل ہوگی ، اس کا نام" اعراف" ہے، اس جگہ نہ تو جنت جیسی راحت ہوگی اور نہ ہی جہنم جیسا عذاب ہوگا ، وہ لوگ جن کے لئے ابتدائی طور پر جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا ، کچھ مدت یہاں تھہریں گے ، جنتیوں کو ان کے سفید چہروں اور جہنمیوں کو ان کے سیاہ چہروں سے بہم کلام بھی ہوں گے ، اصحاب الاعراف بالآخر جنت میں داخل کر ویئے جا تھیں گے ۔

# أعراف کے کین:

اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں مستقبل میں جنت میں داخل ہونا ہوگا، بعض عوارض کی بناء پر پچھ دیر اعراف میں رکھے جائیں گے، ان عوارض میں سے نیکیوں اور بدیوں کا برابر ہونا، یا نیکیوں کی وجہ سے بل صراط سے گذر کر جہنم سے نیچ جانا اور نیکیوں کی کمی کی وجہ سے فی الحال جنت میں داخل نہ ہوسکنا، یا والدین کی اجازت کے بغیر جہاوفرض کفاریہ میں شرکت کرنا وغیرہ ہوسکتا ہے۔

### مديث سے دليل:

حضرت حذیفه اورحضرت ابن عباس رضی التعنهم فر ماتے ہیں کہ: اصحابِ اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ،الہٰ ذااپنی برائیوں کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے، اوران کی نیکیوں نے ان کوآگ سے بچالیا، پس بیلوگ وہاں تھہرے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی منشاء کے مطابق فیصلہ فرمائیں، پھرا پنی رحمت کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کردیں گے، اور بیلوگ سب سے آخری ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ (شعب الایمان)

شرصبیل بن سعد فرماتے ہیں کہ اصحابِ اعراف وہ لوگ ہوں گے جوابیے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شرکی ہوئے۔ حضرت مقاتل نے اپنی تفسیر میں مرفوعاً ایک روایت نقل کی ہے وہ بیر کہ: اصحابِ اعراف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کی نافر مانی کرتے ہوئے جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہوگئے ، تو اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی وجہ سے وہ جہنم سے تو بی گئے لیکن والدین کی نافر مانی کی وجہ سے جنت سے روک و یہ گئے ، پس بیلوگ آخر میں جنت میں واخل ہوں گے۔ (تفسیر بغوی)

اورمجاہد ؓنے روایت فرمایا ہے کہ: بیروہ لوگ ہوں گے جن کے والدین میں سے ایک راضی تھا اور دوسرا ناراض ، ان کو اعراف میں روک دیا جائے گا پہاں تک کہ اللہ تعالی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں ، پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔

# اصحاب إعراف كي حالت:

اصحاب الاعراف جنتیوں کود کیھ کران کوسلام کریں گے اور جنت میں جانے کی تمنا اور آرز وکریں گے، اور دوز خیوں کو د کیھ کران کے عذاب سے پناہ مانگیں گے، گویا بیک وفت جنت اور جہنم کے حالات کا مشاہدہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو بھی اپنے فضل سے جنت میں داخل فر ما دیں گے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَتَاذَى آصُّكُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيّلْهُمْ قَالُوا مَا آغْنَى عَنْكُمُ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبُرُوْنَ۞ آهَوُلَاءِ الَّذِيْنَ آقْسَبْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ﴿ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ۞ (الاعراف:٣٠٠)

ترجمہ: اوراعراف والے ان لوگوں کوآ واز دے کر کہیں گے جن کوان کی علامات سے پہچانے ہوں گے کہ تم کوتمہاری جمع پونی نے کھے نفع نہ دیا اور نہ ان لوگوں نے جن کوتم بڑا سمجھتے تھے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ کہ ان کواللہ کی رحمت نہیں پہنچ گی ، (حالانکہ ان کوتو کہہ دیا گیا کہ) جنت میں داخل ہوجاؤ ، نہ تم پرکوئی خوف ہوگانہ تم تم گین ہوگے۔

#### ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَبَيْنَهُمَا جِمَابٌ وَعَلَى الْاعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُونَ كُلَّابِسِيْمُهُمْ وَنَاكُوا اَصْحُبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ سَلَمُ يَلْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْبَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ سَلَمُ يَلْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْبَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ الْجَنَّةِ إِنْ الْعَلَامِ لِنَّالِ اللَّهُ الْعَلَامِ لَيْنَ ﴿ وَالْعَرافِ: ٣٠٤)

ترجمہ: اوران دوگر ہوں (یعنی جنتیوں اور دوزخیوں) کے درمیان اہل آٹر ہوگی، اوراعراف پر (یعنی اس آٹر جمہ: اوران دوگر ہوں گے جو ہر گروہ کوان کی علامتوں سے پہنچا نتے ہوں گے۔اور وہ جنت والوں کو آٹر کی بلندیوں پر) کچھلوگ ہوں گے جو ہر گروہ کوان کی علامتوں سے پہنچا نتے ہوں گے۔اور وہ جنت والوں کو از دے کر کہیں گے: سلام ہوتم پر!وہ (اعراف والے) خودتو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے،البتہ اشتیاقی کے ساتھ امیدلگائے ہوئے ہوگے۔اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑ اجائے گاتو وہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار جمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔



# جهنم كاثبوت:

جنت کی طرح جہنم بھی حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جگہ ہے، یہاں ہر طرح کا اور شدید قسم کا عذاب تیار کیا گیاہے، جہنم پر بھی ایمان لا نافرض ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَأَمَّنَا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْتُ ﴿ (هود:١٠١) ترجمه: اوروه لوگ جوبدحال ہوں گےوہ آگ میں ہوں گے، وہاں ان کی چیخے چلانے کی آوازیں ہوں گ۔ چہنم کا وجود:

جنت کی طرح جہنم بھی پیدا کی جا چک ہے اور اس وقت موجود ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الشعراء: ۱۰ الجَيْعِيْمُ لِلْغُوِيْنَ ﴿ (الشعراء: ۱۰) ترجمہ: اور دوز خ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کردی جائے گی۔

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿ أُعِلَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ (البقرة:٣٣) ترجمه: بِحُواسَ آك سے جس كا ايندهن انسان اور پھر ہيں ، كا فروں كے ليے تيار كى كئ ہے۔

# جهنم میں داخلہ کاوقت:

جہنم میں اہلِ جہنم قیامت کے بعد ہی داخل ہوں گے،اس سے پہلے برزخ کاعذاب ہوگا۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

الزمر: ٤٠٠) المُخَلُّوا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خُلِيانِينَ فِيْهَا ، فَيِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ (الزمر: ٤٠٠) ترجمہ: کہا جائے گا کہ جہنم کے درواز وں سے داخل ہوجاؤ ہمیشہ اس میں رہو، پس کتنا براہے تکبر کرنے والول كالمحكاناب

التَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُوًّا وَّعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَلَوْ اللَّ فِرْعَوْنَ آشَّنَّ الْعَلَىٰابِ۞ (غافر:٣١)

ترجمہ: وہ لوگ مبتح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گاا سال لِ فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہوجاؤ۔

اللهُ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَغِي بَحِيْمِ أَ يُصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِبِينَ أَ (انفطأر:١٣١)

ترجمہ:اور بدکارلوگ ضرورجہنم میں ہوں گے،وہاس میں قیامت کےدن داخل ہوں گے،اوروہ اس سے غائب نہیں ہوسکتے۔

## جهَّهُنم كاعذاب:

جہنم کا عذاب کا فروں کے لئے دائمی لیعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگا، گناہ گارمسلمانوں کے لئے عارضی عذاب ہوگا، وہ اگراینے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے تو ایک نہایک دن ضرور نکال لیے جائیں گے اور بالآخر جنت میں داخل کردیئے جائیں گے۔ارشاد باری تعالی ہے:

النَّارِ وَمَا هُمْ يَغْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ يَغْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَلَابٌ مُّقِيْمُ اللَّ (البائنة:۳۷)

ترجمہ: وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے باہر نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے تہیں اور ان کے لیے ایساعذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔

#### گناه گارمومن:

جہنم میں داخل ہونے والا ،جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جاسکتا ہے ، جیسے گناہ گارمسلمان ،لیکن جنت میں داخل ہونے والا ،جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والے شخص کونہ تو جنت سے نکالا جائے گا اور نہ ہی بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

الله وَامَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ لَحَلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّهُوْتُ وَالْاَرْضُ إلَّا مَا شَاءَرَبُّك عَطَاءً غَيْرَ فَجُنُودٍ ﴿ (هود:١٠٠٨)

ترجمہ: اوروہ لوگ جوخوشحال ہوں گےوہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہاس میں رہیں گے جب تک آسان و زمین قائم ہیں الا بید کہ تمہارے رب کوہی کچھاور منظور ہو، ایسی عطاہے جونہ تتم ہونے والی ہے۔ حدیث سے دلیل:

عَن أَنَس بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخُرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً ثُمَّ يَخُرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً. (مسنداحد)

ترجمہ: حضر انس سے روایت ہے کہ اللہ کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہو، آگ سے ہرایہ شخص نکال دیا جائے گاجس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہو، آگ سے وہ تمام لوگ نکال دیے جا تھیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دلوں میں ایک ڈرے کے برابر بھی بھلائی ہو، اور وہ سب لوگ آگ سے نکال دیے جا تھیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دلوں میں گندم کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہو۔

جہنم کے حق:

جہنم اوراس کا عذاب دراصل کا فروں کے لئے تیار کمیا گیا ہے، اسی لئے اس میں کفار ہمیشہ ہمیشہ رہے گے۔مسلمان اگر داخل بھی ہوں گے تو نکال لئے جائیں گے۔

### *عدیث سے دلیل:*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَّى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُم

ترجمہ: حضرت جابر فر مائے ہیں کہ نبی کریم ملی آیا ہے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول دو واجب کرنے والی چیزیں کونسی ہیں؟ آپ ملی آیا ہے ارشا دفر ما یا جوشن اس حال میں وفات پا جائے کہ اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کوشریک فیشریک نہ کرتا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جواس حال میں مرجائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھم راتا ہوتو وہ آگ میں داخل ہوگا۔

### يهود كانظريه اوراس كابطلان:

یہود کا بینظر بیغلط ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لئے جہنم میں داخل ہوں گے پھرنکل جائیں گے، اس کے رد میں قرآن کریم نے کہاہے کہ وہ یہودو کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَقَالُوا لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَّعُلُوْدَةً ﴿ قُلْ اَتَّخَلُاتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنُ يُجُلِفَ اللهُ عَهْدَةَ اللهُ عَهْدَةً وَاحَاطَتْ بِهِ خَطِيْتُ تُهُ فَالُونَ ﴿ بَلَّى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاحَاطَتْ بِهِ خَطِيْتُ تُهُ فَا لِللهُ عَهْدَةً اللهُ عَهْدَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ (البقرة: ٨٠١٨)

ترجمہ: اور یہود یوں نے کہا کہ میں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہ چھوئے گی ، آپ کہہ دیجیے کہ: کیاتم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے جس کی بنا پروہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا یاتم اللہ کے ذھے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے جس کی بنا پروہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا یاتم اللہ کے ذھے اللہ بات لگار ہے ہوجس کا تنہیں خود نہیں بتا، (آگ تنہیں) کیوں نہیں (چھوئے گی) جولوگ بھی بدی کماتے ہیں اوران کی بدی ان کو گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی جہنم کے باسی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا آتِامًا مَّعُلُوُدْتٍ ۗ وَغَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ ﴿ وَالْحَرَانِ ٢٠٠٠)

ترجمہ: یہود یوں نے کہا کہ میں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہ چیوئے گی ، اور انہوں نے جو

حبوثی با تیں تراش رکھی ہیں ان باتوں نے ان کوان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ منكرِجهنم كاحكم:

جہنم ، جنت کی طرح ایک حقیقی مقام اورعذاب کی جگہ ہے ، جو مخص جہنم کوحقیقی جگہیں سمجھتا بلکہ ایک شخیلاتی جہان یا کوئی غیر حقیقی چیز سمجھتا ہے، وہ در حقیقت جہنم کامکر ہے اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے جہنم غیر فائی ہے:

جنت کی طرح جہنم بھی دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے،اس کے فنا کا قائل ہونا غلط نظر بیاور گمراہی ہے۔ارشادِباری تعالیٰ ہے:

اللَّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمُونُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَرَبُّكُ و (هود:١٠٠١)

تر جمہ:اوروہ لوگ جو بدحال ہوں گےوہ آگ میں ہوں گے، وہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان وز مین قائم ہے۔الاید کہ تمہارے رب کو بچھاور منظور ہو۔

النَّارُ مَثُوْ لَكُمْ خُلِي يُنَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ (الانعام:١١٨) ترجمہ: کہا کہ آگ تمہارا ٹھکانا ہے ہمیشہ اس میں رہو گے گریہ کہ تیرے پروردگارکو کچھ اور ہی منظور ہو، بیشک نیرارب حکمت والا جاننے والا ہے۔

# الدُّتَعالَىٰ كافضل وعدل:

اہلِ جنت کے لئے اللہ تبارک و نعالیٰ کی طرف سے ہر نعمت وعطاء اس کا فضل وکرم ہوگا اور اہلِ جہنم کے لئے ہرعقوبت وسز ااس کاعدل وانصاف ہوگا۔ارشاد باری تعالی ہے:

- الدعان:١٥٠١ فَضُلًّا مِّنَ رَّبِّك م ذٰلِك هُوَ الْعَظِيْمُ ﴿ (الدعان:١٥١) ﴿ وَوَقْمِهُمْ عَلَا الْمَعْلِيمُ الدعان:١٥١ مُ الله ترجمہ: اور بیچایا ان کوجہنم کے عذاب سے، بیرسب تمہارے رب کی طرف سے فضل ہوگا، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔
- ﴿ وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الطّلِختِ فِي رَوْضتِ الْجَنّْتِ ، لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ عِنْلَ

#### رَجِهِمْ الْمُلِكُ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿ (الشوال: ٢١)

ترجمہ: اوروہ لوگ جوا بمان لائے اور انہوں نے انتھے اعمال کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ہروہ چیز ہوگی جو چاہیں گےوہ، یہی وہ بڑافضل ہے۔

﴿ الَّذِيْ آَكَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضَلِهِ \* لَا يَمَشْنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَشْنَا فِيْهَا لُغُوْبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: اس ذات نے ہمیں ہمیشہ کے گھر میں اپنے نصل سے ٹھکا نا دیا، اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت چھوکر گذرے گی اور نہ بھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔

﴿ إِنْ تُعَدِّبِهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيُمُ ﴿ (المائده:١١٨) ترجمہ: اگر آپ ان کوعذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں بخش دیں، تو بیثک آپ زبر دست حکمت والے ہیں۔

﴿ وَأَنَّ اللهُ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْنِ ﴿ (آل عموان: ١٨٢) ترجمه: اور بيتك الله الله الله بندول برطلم نهيس كرتا ـ

# جہنم میں کفار کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا:

کافر نے اگر چیتھوڑی مدت یعنی صرف د نیوی زندگی میں کفر کیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈالنا بالکا صبح اور عدل وانصاف کے عین مطابق ہے، اس لئے کہ بیکوئی ضابطہ اور اصول نہیں کہ ہزا کا وقت جرم سے زیادہ نہ ہو، قاتل صرف پاٹچ سیکنڈ قید ہوتی زیادہ نہ ہو، قاتل صرف پاٹچ سیکنڈ قید ہوتی ہے؟ اس کی سز اعمر قید ہوتی ہے جو جرم کے وقت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔معلوم ہواسز اکا وقت، وقت جرم سے زیادہ ہوناعدل وانصاف کے منافی نہیں۔

نیز کافر کی نیت ہمیشہ ہمیشہ کافرر ہنے کی ہوتی ہے، جیسے مسلمان کی نیت ہمیشہ ہمیشہ مسلمان رہنے کی ہوتی ہے، مسلمان ہمیشہ ہمیشہ سلمان رہنے کی نیت کی بناء پر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کافر رہنے کی نیت کی بناء پر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور کافر ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جنہ میں رہے گا ، کافر کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں واخل کرنا کوئی ظلم نہیں بلکہ میں عدل وانصاف ہے۔

وَاَمَّا نَفْسُ النُّخُولِ فَبِالفَضلِ المُجَرِّدِ حَيثُ لَايَجِبُ عَلَيهِ شَيئ، وَالخُلُودُ بِالِنيّة، كَمَا آنَّ دَخُولَ الكُفَّارِ فِي النَّارِ بِمُجرِّدِ العَدلِ والدرّكات؛ بِحَسبِ اختلِا فِهِ مَالهِم مِن الحَالات، وَالخُلُود بِأَعتَبارِ الِنيّاتِ. (شرح فقه اكبر: ١٥١

تزجمہ: اور بہر حال جنت میں نفسِ دخول تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، کیونکہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں، اور ہمیشہ رہنا نیت کی وجہ سے ہوگا، جیسے کہ کا فروں کا آگ میں داخل ہونا محض عدل اور درجات کی بنیا د پر ہوگا ان کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے، اور ہمیشہ رہنا نیتوں کی وجہ سے ہوگا۔

# جہنم کےعذابات:

جہنم میں مختلف قشم کا عذاب ہوگا، جوعذاب قران کریم یا طریق متواتر سے ثابت ہے اس پرایمان لا نا فرض ہے مثلاً جہنم میں آ گ کا عذاب ہوگا، آ گ کا لباس ہوگا، جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا گرم یانی ڈالا جائے گا،جس سے ان کے پیٹ اور کھالیں حجلس جائیں گی، وہ سخت عذاب کی وجہ سے جہنم سے نکلنا چاہیں گے، گرنہیں نکل سکیں گے،مرنا چاہیں گے،مربھی نہیں سکیں گے، پینے کے لئے پیپ اور سینڈھ ہوگی جہنمی جسے گھونٹ گھونٹ کر کے بیئے گا، مگر نی نہیں سکے گا، ہرطرف موت کا سامان ہوگا، مگرموت نہیں آئے گی۔ گلے میں طوق پہنا کرزنجیروں میں حکڑا جائے گا، کھانے کے لئے زخموں کا دھوون ہوگا،جہنمیوں کے چیروں کوآ گ میں الٹا پلٹا جائے گا،جہنم میں کافر ومنافق سب جمع ہوں گے،جہنیوں کے مال ومتاع کوجہنم کی آ گ میں پھطا کران کی پیشا نیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا،جہنم میں گرمی کا عذاب الگ ہوگا اورسر دی کا عذاب الگ ہوگا، جنوں اورانسانوں سے جہنم کو بھرا جائے گا،جہنم ایک برااور بدترین ٹھکانہ ہوگا،جہنیوں کوجہنم میں ذکیل وخوار کر کے داخل کیا جائے گا، جہنم کے درواز ہے بند ہوں گے، جہنمیوں کے آنے پر ہی کھولے جائیں گے، جیسے جیل کا دروازہ قید بوں کے آنے پر کھلتا ہے، جہنم کے سات دروازے ہیں، جہنم کی آگ جب بھی ہلکی ہوگی اسے اور بھٹر کا دیا جائے گا،جہنمی جہنم میں نہ تو زندہ جبیبا ہوگا اور نہ ہی مردوں جبیبا،جہنم میںمشرکوں کے ساتھ ان کے معبودان باطلہ کو بھی ڈالا جائے گا، کا فرلوگ جہنم کی آ گ کے لئے بطورا یندھن بھی ہوں گے، منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے،جہنم میں عذاب کی وجہ سے کا فروں کی خوب چنے ویکار ہوگی،جہنمیوں کےجسم پر گندھک کالباس ہوگا،جہنمیوں کواوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا اوران کے لئے ہلا کت ہی ہلا کت ہوگی،

نهيم الفقه جلداؤل

جہنمیوں کے او پر بھی آ گ کے سائبان ہوں گے اور نیچ بھی آ گ کے سائبان ہوں گے۔ ایسا کھولتا ہوا یانی یینے کو ملے گاجس سے ہونٹ حجلس جا تھیں گے اور آ ننتیں کٹ جا تھیں گی ،جہنم کی آ گ اس قدر شدید ہو گی کہ دل یر براہ راست اثر کرے گی۔

جہنم کے بیعذاب قران کریم میں بیان کیے گئے ہیں،ان پراوران کےعلاوہ دیگران عذابوں پرایمان لا نا اور یقین کرنا فرض ہے، جوبطریق تواتر ثابت ہیں، ان میں سے کسی ایک عذاب کے اٹکار سے یا اس میں شك كرنے سے وى دائر واسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ارشادِ بارى تعالى ہے:

 وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ \* لَا يُقْطَى عَلَيْهِمْ فَيَهُوْ تُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنَ عَنَابِهَا ﴿ كَنٰلِكَ نَجُزِقَ كُلَّ كَفُورِ ﴿ وَالْمُر ١٣٠)

ترجمہ: اوروہ لوگ جنہوں نے کفراختیار کرلیاان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی ،ان پرموت طاری نہیں کی جائے گی کہوہ مرجائیں، اور نہ ہی ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ہر کفر کرنے والے والیے ہی بدلہ دیتے ہیں،

الله الله المُن الْمُتَصَمُّوا فِي رَبِّهِمُ الْمَالَّانِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ تَارِطْ اللهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ يُصَبُّمِنَ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَبِيْمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ۗ وَلَهُمُ مَّقَامِحُ مِنَ حَدِيْدٍ ۞ كُلَّمَا ۚ ارَادُوٓ ا أَن يَّخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّد أُعِيْدُوا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ (الحج:١٩)

ترجمہ: بید دوگروہ کہ جھکڑا کیا انہوں نے اپنے رب کے بارے میں، پس کا فروں کے لیے آگ کے کپڑوں سے نباس بنا یا جائے گا، ان کے سروں کے او پر کھولتا ہوا یا نی ڈالا جائے گا،جس سے ان کے پہیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی ،اوران کے لیے لوہے کے ہتھوڑ ہے ہوں گے، جب بھی اس آگ سے تنگ آ کرنکلنا چاہیں گے توانہیں پھراسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھوآ گ کاعذاب۔

 ﴿ وَإِذَا ٱلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّلِينَ دَعَوا هُنَالِك ثُبُورًا ﴿ لَا تَلْعُوا الْيَوْمَر ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيْرًا ۞ (الفرقان:١٣.١٣)

ترجمہ: اور جب ڈال دیے جائیں گےوہ جہنم کی ایک تنگ جگہ میں اچھی طرح باندھ کرتو پکاریں گے وہاں موت کو، آج ایک موت کومت یکاروکئی موتول کو یکارو۔ ﴿ مِّنَ وَّرَابِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْفَى مِنَ مَّاءٍ صَدِيْدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيُغُهُ وَيَأْتِيُهِ الْمَوْتُ مِنْ كَالِهُ عَنَابٌ غَلِيْظُ ﴿ (ابراهيم: ١٠٠١) الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَيِمَتِيْتٍ وَمِنْ وَرَآيِهِ عَذَابٌ غَلِيْظُ ﴾ (ابراهيم: ١٠٠١)

ترجمہ: اس کے آگے جہنم ہے اور اسے پیپ کے پانی سے پلا یا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر پیئے گا اور اسے ایسامحسوں ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتارنہیں سکے گا اور اس کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی لیکن وہ مرے گانہیں اور اس کے آگے ایک اور سخت عذاب ہے۔

ترجمہ: اور کہہ دیجیے: حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، لہذا جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکارکر ہے ، بینک ظالموں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیارکر رکھی ہے جس کی قنا تیں ان کو گھیرے میں لے لیس گی، اوراگروہ پانی مانگیں گے تواہیے پانی سے پلا یا جائے گاجو تلچھٹ کی طرح ہوگا چہروں کو بھون ڈالے گا، کتنا برا پینا ہے اور کیسا براٹھ کا نہ ہے۔

﴿ خُذُوْهُ فَغُلُوهُ فَعُلُوهُ فَهُ الْجَعِيْمَ صَلُّوهُ فَهُ فَكُ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ فَ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِإِللهِ الْعَظِيْمِ فَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِيْنِ فَ فَلَيْسَلَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمُ فَ وَلَا طَعَامٌ اللَّهِ مِنْ غِسْلِيْنٍ فَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَ (الحاقة:٢٠٠٠) الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْهُ فَ وَلَا طَعَامٌ اللَّهِ مِنْ غِسْلِيْنٍ فَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَ (الحاقة:٢٠٠٠) رابر بو، بينك بيالله بزرك وبرتر پرايمان نبيس لاتا تقااور مسكين كوكلان كي ترغيب نبيس ديتا تقاء پس اس دن وبال اس كاكوني مددگارنيس بوگاء اور نه كھانا بوگامُرغسلين سے جس كومرف خطاكار بى كھائے ہيں۔

﴿ يَوْمَ يُخْلَى عَلَيْهَا فِي كَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُون بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ الْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: اس دن خزانے کوگرم کیا جائے گاجہنم کی آگ میں اوراس کے ساتھ ان کے چہروں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ ہے وہ جس کوتم اپنے لیے جمع کرتے تھے اب چکھواس کو جوتم جمع کرتے تھے۔

- ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي اللَّدُوكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ \* وَلَنْ تَجِدَلَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ (النساء: ١٣٥) ترجمه: بيتك منافقين آك كسب سے نچلے طبقے ميں ہوں كے اور ہرگز كوئى مدد كارنہ يا سي كے۔
- ﴿ إِنَّهُ مَنْ تِأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَدَّهُ الْا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيِي (ظهٰ: ") ترجمہ: بیشک جوبھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کرآئے گاتواس کے لیے جہنم ہے نہ تواس میں مرسکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا۔

### *څېر* واحد ميس ع**زاب کا**ذ کر:

جہنم کے جوعذاب وسز اخبر واحد سے ثابت ہیں ان پر بھی ایمان لا ناضر وری ہے، تا ہم ان میں سے کسی کے انکار سے آ دمی دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔



# تقدير

# تقدير كي حقيقت:

تقدیر پرائیان لانا فرض ہے۔تقدیر کا لغت میں معنیٰ ہے اندازہ کرنا، اور اصطلاح شریعت میں تقدیر کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو پچھاب تک ہو چکا ہے اور جو پچھ ہور ہاہے اور جو پچھآئندہ ہوگا سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے مطابق ہور ہاہے۔

🥵 جواللد تعالی کومنظور ہووہی ہوتا ہے، جومنظور نہ ہووہ نہیں ہوتا۔

ہراچھی اور بری چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور انداز ہے کے مطابق ہے، کوئی اچھی یا بری چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور انداز ہے سے باہر نہیں۔

#### قضاءوقدر:

حق جل شاند نے اس کارخانۂ عالم کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم از لی میں اس کا نقشہ بنایا اور ابتداء تا انتہاء ہر چیز کا انداز ہ لگایا، اس نقشہ بنانے اور طے کرنے کا نام نقذیر ہے اور اس کے مطابق اس کارخانۂ عالم کو بنانے اور پیدا کرنے کا نام قضاء ہے۔اس کو قضاء وقدر کہتے ہیں۔

# عقيده تقدير مجبور حض نهيس بناتا:

عقیدہ نقذیر کوتسلیم کرنے سے انسان مجبور محض نہیں ہوجاتا بلکہ اس میں صفیف ارادہ واختیار باقی رہتا ہے، حبیبا کہ ہرآ دمی کے مشاہدہ میں بیہ بات ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جو کرنا چاہتا میں کہ میں بیہ بات ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جو کرنا چاہتا میں کہ تا۔

# تقدير كى اقسام:

تقزیر کی دوشمیں ہے:

اول تفند برمبرم: بیروہ تفند برہے جواٹل ہوتی ہے،اس میں پھے بھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا،لوح محفوظ میں ایک ہی بات کھی ہوتی جو ہو کے رہتی ہے۔

دوم تقدیم معلق: بیده نقدیر ہے جواٹل نہیں ہوتی ، بلکہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اس نقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کام کے ساتھ معلق کر کے لکھتے ہیں کہ اگر فلاں کام ہوا تو فلاں دوسرا کام بھی ہوگا ، اور اگر فلاں کام بھی نہیں ہوگا ، اور اگر فلاں کام بھی نہیں ہوگا ، مثلاً زید نے اپنے والدین کی خدمت کی تو اس کی عمر لمبی ہوگی ۔ اور اگر خدمت نہ کی تو اس کی عمر لمبی ہوگا ۔

تقدیرِ مبرم اور نقدیرِ معلق بندوں کے اعتبار سے ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں ہر نقدیر مبرم ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں ہر نقدیر مبرم ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہرکام کے انجام اور خاتمہ کے متعلق از ل سے ہی واقف اور پوری طرح آگاہ ہیں۔ تقدیر کے یانچے درجات اور مراتب ہیں:

ا۔ وہ امور جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں فیصلہ فرمالیا تھا، ان امور سے متعلقہ تقدیر کو "تقدیر ازلی کہتے ہیں۔

ب۔وہ امورجنہیں اللہ تنبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کرنے کے بعداورز مین وآسان کو پیدا کرنے سے پہلے طے فرمایا۔

ج۔ وہ امور جوصلب آ دم علیہ السلام سے ذریت آ دم علیہ السلام کو نکالنے کے وقت یوم عہدِ الست میں مطے کیے گئے۔

د۔وہ امور جو بچے کے لئے اس وقت طے کیے جاتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔

ھ۔وہ امور جود گیربعض امور پرموقوف کیے گئے ہیں۔

نقدیر کے ان پانچ درجات میں سے پہلے چار درجات نقدیر مبرم کے درجات ہیں جو کہ اٹل ہیں ، ان میں سی قشم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا ۔ آخری درجہ نقذیر معلق کا ہے ، اس میں تغیر و تبدل ہوتار ہتا ہے۔ اعمال نہیں چھوڑ سکتے :

عقیدہ نقد برکی وجہ سے کسی کو بیسوچ کرایمان واعمال ترکنہیں کرنے چاہئیں کہ میرے بارے میں جو پھوکھا جا چاہے ہوکرر ہے گا، میرے ایمان واعمال سے کیا ہوگا، کیونکہ اولا کسی کو علم نہیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، جب علم نہیں تو اچھے کام ہی کرنے چاہئیں تا کہ انجام بھی اچھا ہو۔ ثانیا، نقد پر میں جو نتائج کھے ہیں وہاں اسباب و ذرائع بھی لکھے ہیں، مثلاً نقد پر میں اگر یہ لکھا ہے کہ فلال جنتی ہے، ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان واعمال صالحہ کی وجہ سے جنتی ہے۔ ثالثاً، دنیا کے بارے میں کوئی یہ سوچ کر کہ جو پچھ مقدر ہے وہی ملے گا، اسباب حصول رزق ترکنہیں کرتا، آخرت کے بارے میں بھی ایسانہیں کرنا چاہئے۔

تقدیر کے متعلق بحث نہ کریں:

تقدیر کے متعلق بحث نہیں کرنی چاہئے اوراس میں زیادہ کھود کرید میں نہیں پڑنا چاہئے۔احادیث مبار کہ میں اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس موضوع کی اکثر ہاتیں انسانی سمجھ سے بالا ہیں۔



# برزخ وعذاب قبر

# برزخ کی حقیقت:

برزخ کالغوی معنی ہے پردہ۔عالم برزخ سے مرادوہ جہان ہے جہاں انسان کوموت کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک رہنا ہے۔ چونکہ بیہ جہان اس سے پردے میں ہے اس لئے اس کو عالم برزخ " کہا جاتا ہے۔

برزخ کسی خاص جگہ کا نام نہیں ،موت کے بعد جس جگہ انسانی جسم یا اس کے اجزاء متفرق طور پر یا استھے ہوں وہی اس کے لئے برزخ اور قبر ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

#### ﴿ وَمِنْ وَّرَآبِهِمْ بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۞ (البومنون:١٠٠) ترجمہ: اور ان کے پیچے برزخ ہان کے اٹھائے جانے کے دن تک۔

# قبر کی حقیقت:

قبر کا اصلی اور حقیقی معنی بہی مٹی کا گڑھا ہے جس میں مردے کو فن کیا جاتا ہے، تا ہم قبر مٹی کے گڑھے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جہاں میت یا اس کے اجزاء ہوں گے وہی اس کی قبر ہے، خواہ وہ جگہ مٹی کا گڑھا ہو، سمندر کا یانی ہویا جانوروں کا پبیٹ ہو۔ تا ہم دوسرے معنوں میں مجاز أقبر ہوگی۔

فاما سؤال مدكر ونكير فقال اهل السنة انه يكون لكل ميت سواء كان في قبرة أو في بطون الوحوش أو الطيور أو مهاب الريح بعد أن أحرق وذرى في الريح. (اليواقيت والجواهر: ١٣٨/ ١٣٨) ترجمه: اوربهر حال منكر تكير كاسوال، پس ابل سنت يه كهته بين كه يه برميت كه ليه به خواه قبريس بويا درندول اور پرندول كه بيث ميل بوء خواه جلان اور بوا ميل الراف كي بعد كردوغبار ميل ما جائد عالم برز في ميل جزاوسزا:

عالم برزخ میں جزاء وسزا کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نیک شخص کو عالم برزخ میں راحت وآرام ملتا ہے اور اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور برے شخص کو سزا ملتی ہے اور اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ مِنَا خَطِيَّتْ عِهِمُ أُغُرِقُوا فَأُدُخِلُوا نَارًا ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ قِنْ دُونِ اللَّهِ آنْصَارًا ﴿ (نوح: ٢٥)

ترجمہ:ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گیے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، پس انہوں نے اپنے لیےاللہ کےعلاوہ کوئی مدد گارنہیں پایا۔ حدیث سے دلیل:

عَنَ أَنِي سَعِيْبٍ رَضِى الله عَنْه قَالَ: قَالَ ﷺ إِنَّمَا الْقَبُرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. (جامع ترمنى: ٢٠٣/٢) ترجمہ: حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاٹٹیائی نے ارشادفر مایا: بیشک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک گڑھا۔ باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ عالم برز خ کے حالات کا تعلق روح وجسم دونول سے:

عالم برزخ میں رونما ہونے والے ثواب وعذاب کے بیاحوال روح اورجسم دونوں پرواقع ہوتے ہیں اور بیغضری جسم روح سمیت برزخ کے ثواب وعذاب کومسوس کرتا ہے۔ بیغضری جسم روح سمیت برزخ کے ثواب وعذاب کومسوس کرتا ہے۔ حدیبیث سے دلیل:

عَن أَنُسُ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِةِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْعَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمُ ». قَالَ « يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقُعِدَانِهِ قَيْعُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَنَا الرَّجُلِ ». قَالَ « فَأَمَّا الْهُوُمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ». قَالَ « فَأَمَّا الْهُوُمِنُ اللَّهُ بِهِ مَقْعَلَامِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ». قَالَ « فَيُولَ أَشُهُدُ إِلَى مَقْعَدِك مِنَ النَّارِ قَدُ أَبْدَلَك اللَّهُ بِهِ مَقْعَلَامِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ». قَالَ ذِينُ الله عليه وسلم - «فَيَرَاهُمَا بَهِيعًا ». (صيح مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ایٹا نے ارشاد فرمایا: بیشک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس ہوجاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آ ہٹ سن رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں: تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پس مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اور رسول ہیں، پس اس کو کہا جاتا ہے جہنم سے اپنا ٹھکا نا دیکھ لے بیشک اللہ تعالی نے جنت کے ٹھکانے کے ساتھ اس کو بدل دیا، نبی میں اللہ نے فرمایا سب کو بیدونوں جگہیں دکھائی جاتی ہیں۔

اتفق اهل الحق على ان الله يعيد الى الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويتلذذ ويشهد بذلك الكتاب والاخبار والآثار ..... وقد اتفقوا على ان الله تعالى لم يخلق في الميت القدرة والافعال الاختيارية فلهذا لا يعرف حياته كمن اصابته سكتة.

(شرحمقاص ۱۳۲۱/۳۳۳)

ترجمہ: اہلِ حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی قبر میں میت کی طرف حیات کی اتنی مقد ارلوٹا دیتے ہیں کہ جس سے وہ تکلیف ولذت کومحسوس کر سکے۔اس بات پر کتاب وسنت اور آثار شاہد ہیں . . . . اور اہلِ حق کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالی نے میت میں قدرت اور اختیاری افعال کی صلاحیت پیدائہیں فر مائی اسی وجہ سے اس کی حیات معلوم نہیں ہوتی جیسے وہ انسان جس پر سکتہ طاری ہوگیا ہو۔
روح وجسم کا تعلق:

موت کے دفت روح جسم سے نکالی جاتی ہے۔ روح بھی فنانہیں ہوتی ،اس کومناسب ٹھکانے اور مستقر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح سوال وجواب کے لئے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھرروح کا جسم کے ساتھ اتناتعلق ضرور باقی رکھا جاتا ہے جس سے دہ تو اب وعذاب کومسوس کر سکے۔ حدیث سعے دلیل:
حدیث سعے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ التَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتُهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْبَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ اخْرُجِى رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْجِ اللَّهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبِ الرَّحْبَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ اخْرُجِى رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْجِ اللَّهِ وَرَيْحَانُ فَيُونِ بِهِ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخُرُجُ كَلَّمُ لِيَ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيْنَا وِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابِ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَنِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتُكُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ بَالسَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَنِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتُكُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَكُ فُرَحًا بِهِ مِنْ أَحْلِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْلَمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلانُ مَا أَلْوَلَهُ مَا أَلُونَ مَا أَكُونَ بِهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْلَى فُكُنَ وَيَعُولُونَ الْحُرْمِى اللّهُ عَلَى اللّهُ هُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی تالیاتی نے ارشادفر مایا: جب مؤمن انسان کی موت کا وقت آجا تا ہے تورحمت کے فرشتے سفیدریشی لباس لے کرآتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنسی خوشی اپنے رب کی روح اور ربحان اور رب غیر غضبان کی طرف چل، تو وہ نگلتی ہے مشک کی عمدہ خوشبو کی طرح یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے اس کو لیتے رہتے ہیں اور آسان کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، پس آسان والے فرشتے ایک دوسرے سے اس کو لیتے رہتے ہیں اور آسان کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، پس آسان والے

کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو تہارے پاس زمین سے آئی ہے، اور وہ اس کو مؤمنین کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں، پس مؤمنین کی ارواح اس کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جتنا کہتم اپنے کسی غائب کے آنے پر، پھروہ اس سے سوال کرتے ہیں فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دواس لیے کہ بید دنیا کے میں تھا، پس جب وہ کہتا ہے کہ وہ تہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہاویہ کی طرف لیے کہ بید دنیا کے میں تھا، پس جب وہ کہتا ہے کہ وہ تہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہاویہ کی طرف لیجا یا گیا ہے، اور جب کا فرکا وقت قریب آتا ہے تو عذاب والے فرشتے اس کے پاس پرانے کیڑے کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں نکل تجھ پرنا راضگی ہے اللہ عزوجل کے عذاب تک، تو وہ مردار سے زیادہ بد بودار ہو کر نکاتی ہے یہاں تک کہ زمین کے دروازے تک اس کو لے آتے ہیں، پس فرشتے کہتے ہیں کہ کتنی بد بودار ہے یہ یہاں تک کہ زمین کے دروازے یاس لے آتے ہیں، پس فرشتے کہتے ہیں کہ کتنی بد بودار ہو یہاں تیاں کہ کہاں کو کفار کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔

# مرده کی عذاب سے چیخ و پکار:

انسان اور جنات کے علاوہ باقی مخلوق میت پر عذاب ہونے کی حالت میں اس کی چیخے و پکار کو شتی ہے۔ حدیث سے دلیل:

عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ:قَالَ النَّبِي ﷺ: إِنَّهُمْ يُعَلَّبُونَ عَنَابًا تَسْبَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَارَأَيُتُهُ بَعُكُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ تَعَوَّذَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (صيح بخارى: ٣٢/٢)

ترجمہ: حَضَرت عائشہ رضی اللّه عنبها فرماتی ہیں کہ نبی مُالِّالِیْنِ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کوعذابِ قبر دیا جاتا ہے جس کی آواز نمام جانور سنتے ہیں ،حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہاس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ آپ مُالَّا لِیُمْ نے کسی نماز میں عذابِ قبرسے پناہ نہ مانگی ہو۔

### برزخ کے احوال:

انسان اور جنات سے برزخ کے تمام احوال پردے میں رکھے گئے ہیں، تاکہ ایمان بالغیب باقی رہے، برزخ کے احوال اس واسطے بھی پردے میں ہیں کہ دنیا کا جہان اور ہے اور برزخ کا جہان اور ہے، اس جہان کے تمام احوال انسان کومحسوس نبیس ہوتے اور نظر نبیس آتے گردوسرے جہان کے احوال محسوس نہ ہوں اور نظر نہ آتے گردوسرے جہان کے احوال محسوس نہ ہوں اور نظر نہ آتے گردوسرے جہان کے احوال محسوس نہ ہوں اور نظر نہ آتے گردوس سے جہان کے احوال میں کیا استبعاد ہے۔

### قبر میں سوال وجواب:

قبر میں ہرآ دمی سے فرشتے سوال وجواب کریں گے،مونین متقین درست جواب دے کرراحت وآ رام حاصل کریں گے،اور کا فرومنافقین درست جواب نہ دیے سکیس گےاور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حدیث سے دلیل:

عن أَنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِةِ وَتُولِّى وَذَهَبَ أَضَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَحُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَمَاهُ فَيَقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ كُنْتَ تَقُولُ إِنِّى هَنَا الرَّجُلِ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقُولُ الشَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي قُولُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ عَلَيْهُ وَلَا النَّاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَلَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الللهُ الْمُعْلَقِي الللهُ الْمُعْلَقِي الللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ٹیائی نے ارشاد فرمایا: بیشک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس ہوجاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آ ہے من رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں پس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں: تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پس مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اور رسول ہیں، پس اس کو کہا جاتا ہے جہنم سے اپنا ٹھکانا دیکھ لے بیشک اللہ تعالیٰ نے جنت کے شکانے کے ساتھ اس کو بدل دیا، نبی کا ٹیائی نے فرمایا سب کو بد دونوں جگہیں دکھائی جاتی ہیں۔ اور کا فریا منافق اوہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جا تنا، میں تو وہ کہتا تھا جولوگ کہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ میں نہیں جا تنا، میں تو وہ کہتا تھا کا جولوگ کہتے شخے، اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے جانا اور نہ پیروی کی، پھر لو ہے کہ تصور نے کے ساتھ اس کے جولوگ کہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے چیختا ہے کہ اس کی آ واز جن وانس کے کانوں کے درمیان ایک ضرب لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے چیختا ہے کہ اس کی آ واز جن وانس کے علاوہ ہروہ سنتا ہے جواس کے قریب ہو۔

# برزخ میں جسم وروح کے علق کی حالت:

عالم برزخ میں روح کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق مختلف ہوتا ہے۔ عام اموات کے ساتھ روح کا تعلق کم درجے کا ہوتا ہے، شہداء کے ساتھ ارواح کا بیعلق توی ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ بیروحانی تعلق قوی تر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مبارکہ اپنی قبرول میں محفوظ رہتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبرول پر پڑھاجانے والا درودوسلام سنتے ہیں۔ حد بیث سے دلیل:

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ صَلَّىٰ عَلَى قَبِرِيْ سَمِعْتُه وَمَنْ صَلَّى عَلَى كَائِيًا ٱبْلِغُتُه ـ (كنزالعمال:١٠/١)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاٹیائیے نے ارشاد فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس آگر درود پڑھتاہے میں اس کوسنتا ہوں اور جودور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ قبر کاعذاب:

قبر کاعذاب دائی بھی ہوتا ہے اور عارضی بھی۔ دائی کامعنی یہ ہے کہ قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ کفار اور بڑے بڑے بڑے بڑے گناہ گاروں کو ہوگا۔ عارضی کامعنی یہ ہے کہ ایک مدت تک عذاب قبر ہوگا پھرختم ہوجائے گا،ختم ہونے کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ جرم اور گناہ معمولی نوعیت کا ہوگا، پچھ عذاب دے کر، عذاب ہٹالیا جائے گا، یا اقرباء کی دعا،صدقہ، استغفار اور ایصال ثواب سے بھی عذاب ختم کردیا جائے گا۔

# مدیث سے دلیل:

عَنْ سَعْدِبْنِ عُبَادَةً قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ أَفَأَتَصَلَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَى الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْبَاءِ. (سنن نسانَ)

ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری والدہ وفات یا چکی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ ٹائیا آئیا نے فرمایا: ہاں صدقہ کریں، میں نے عرض کیا تو کون ساصد قد افضل ہے؟ آپ ٹائیا آئیا نے فرمایا: یانی بلانا۔

## روح کی موت

روح پرموت طاری نہیں ہوتی، روح کی موت یہی ہے کہ اسے وفت ِمقرر پرجسم سے جدا کر دیا جا تا ہے۔ پیدائش کے بعدروح ہمیشہ رہے گی، البتہ اس کے ٹھکا نے بدلتے رہیں گے، نفحہ اولی اور نفحہ ثانیہ کی درمیانی مدت میں روح کی موت وحیات کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔



# حيات انبياء كرام عليهم الصلوة والسّلامُ

انبياء عليهم السلام قبرول ميس زنده بين:

حضور ٹائیآلٹے اور حضرات انبیاء کرا ملیہم الصلوات والتسلیمات وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرات انبیاء کرا ملیہم الصلوات والتسلیمات کی بیرحیات برزخی جسی اور جسمانی ہے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ ﴿ بَلَ آخَيَا ۗ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ ﴿ بَلَ آخَيَا ۗ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ ﴿ بَالْ اللَّهِ الْمُواتُ

(البقر:۱۵۲)

ترجمہ: اور جولوگ اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہو گئے ان کومر دہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں کیکن تم شعور نہیں رکھتے۔

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَى قُتِلُوا فِي سَمِيلِ اللهِ المُواتَّا ﴿ بَلَ آحُيَآ ا عِنْكَ رَبِّهِمُ يُؤْزَقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المُن المُلْمُ المُن المُن المُن المُن

ترجمہ: اور جولوگ اللہ کے راستے میں شہیر ہو گئے ان کومر دہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں ،اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔

### مدیث سے دلیل:

عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِ هِمْ يُصَلُّونَ (مسندابويعل: ٣١٣/٣)

ترجمہ: حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اللہ نے ارشا دفر مایا: نبی اپنی قبورِ مبارکہ میں زندہ ہیں نماز اداکرتے ہیں۔

#### حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوى رحمة التدعليه لكصة بين:

ازواجِ انبیاء کرام کیم السلام کونکاحِ ثانی کی اجازت کانہ ہونا، اوروں کی ازواج کے لیے اس اجازت کا ہونا اور اموال انبیاء کیم السلام میں میراث کا جاری نہ ہونا اور اوروں کے اموال میں جاری ہونا اس پرشاہد ہے کہ ارواح انبیاء کیم السلام میں میراث کا جاری نہ ہونا اور ان کے اموال میں جاری ہونا اس پرشاہد ہے کہ ارواح انبیاء کیم الحرام کا اخراج نہیں ہوتا فقط مثل نور چراغ اطراف وجوانب سے قبض کر لیتے ہیں بعنی سمیٹ لیتے ہیں اور اس لیے ساع انبیاء کیم السلام بعد از وفات لیتے ہیں اور اس لیے ساع انبیاء کیم السلام بعد از وفات نیادہ ترقرین قیاس ہے اور اس لیے ان کی زیارت بعد وفات بھی الی ہی ہے جیسے ایام حیات میں احیاء کی زیارت ہوا کرتی ہے اور اس وجہ سے یول نہیں کہ سکتے کہ زیارت نبوی مائی آئی مثل زیارت مسجد وزیارت میان نبیس زیارت مکان نبیس کہ مکین ہے۔ (جمال قاسی)

# نبی کی قبر پر کھڑے ہو کرسلام پڑھنا:

حضورا کرم ٹاٹیا آئی اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مبارکہ کے پاس کھڑے ہوکر جو محض صلوۃ وسلام پڑھتا ہے، آپ خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ دور سے پڑھا جانے ولا درود وسلام بذریعہ ملائکہ آنحضرت ٹاٹیا آئی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔

## مدیث سے دلیل:

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صِلَى الله عليه وسلم-قَالَ «مَا مِنَ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى إِلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَى رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ». (سنن ابي داؤد:١/٢٨١)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ ﷺ سےمروی ہے کہ اللہ کے رسول ٹاٹیا آئیا نے ارشادفر مایا کہ: کوئی ایک بھی ایسانہیں ہے کہ وہ مجھے سلام کرے اور اللہ تعالی میری روح کومیری طرف واپس نہ لوٹاتے ہوں تا کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

عَنْ آبِيُ هُرَيْرَة ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَى تَائِيًا أُبْلِغُتُهُ" ـ (كنزالعمال:١٠/١)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ نبی ٹاٹٹالیا نے ارشاد فرمایا کہ: جوشخص میری قبر کے پاس آ کرمجھ پر

درود پڑھتاہے میں اس کوسنتا ہوں اور جودور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچادیا جاتا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْآرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ. (سنن نسانُ:١١/١١٠)

ترجمہ: حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ فی ارشاد فرمایا کہ: بیشک اللہ تعالی کے پہلے فرشتے ایسے ہیں جوز مین میں چکرلگاتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُهُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ الشَّلَام وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفُخَةُ وَفِيهِ الصَّغْقَةُ فَأَكُرُوا عَلَى الْجُهُعَةِ فِيهِ الصَّغْقَةُ فَأَكُرُوا عَلَى مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعُرُوضَةٌ عَلَى قَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْك وَقَلُ أَرْمُت أَيْ يَقُولُونَ قَلْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ وَقُلُ أَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ وَقُلُ أَرْمُت أَيْ يَقُولُونَ قَلْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَحْسَادَ الْأَنْفِيتِ اءِ عَلَيْهِمُ السَّلَام. (سنن نسان: ٢٠٠١)

ترجمہ: حضرت اول سے مروی ہے کہ نبی طائق النظام کو پیدا کیا گیااوراس میں وفات پا گئے، نفخہ اورصعقہ بھی اسی دن افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی میں آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا گیااوراس میں وفات پا گئے، نفخہ اورصعقہ بھی اسی دن میں ہوں گے، لہذا مجھ پر کثر ت سے درود بھیجا کرواس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جا تا ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ قبر میں مٹی ہوجاتے ہیں، آپ کا اللہ کے ارشاد فرما یا کہ اللہ عزوج ل نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کرام میہم السلام کی مصر و فیت:
قبور میں انبیاء کرام میہم السلام کی مصر و فیت:

انبیاء کرام علیهم السلام اپنی قبور مبار که میں مختلف مشاغل اور عبادات میں مصروف ہیں۔ان کی بیر عبادت تکلیف شرعیہ کے طور پڑہیں بلکہ حصول لذت وسرور کے لئے ہے۔ حدیث سے دلیل:

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم- « مَرَرُتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ ». وَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى «مَرَرُتُ لَيْلَةَ أُسْرِ يَ بِي ». (صيح مسلم: ٢٩٨/٢) ترجمہ: حضرت انس طرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اللہ کے ارشاد فرمایا کہ: میر اگر رموی علیہ السلام پر ہواتو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کررہے ہے۔

قال القرطبی:حبیت الیهم العبادة فهم یتعبدون بما یجدونه من دواعی انفسهم لایمایلزمون به ـ (فتح الباری:۳۳۰/۱)

ترجمہ: امامِ قرطبیؓ نے فرما یا کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے عبادت محبوب بنا دی جاتی ہے، لہذا وہ اپنی خواہش اور چاہت سے عبادت کرتے ہیں نہاس وجہ سے کہ ان پرلازم ہوتی ہے ( قبر میں )۔ کیفیدتِ حیاتِ انبیاء:

حضورا کرم گاڑالیہ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کوقبر مبارک میں حاصل ہونے والی حیات اس قدر قوی اور دنیوی حیات کے مشابہ ہے کہ بہت سے احکام دنیوی حیات کے مضرات انبیاء کرام علیہم السلام پروفات کے بعد بھی جاری ہوتے ہیں، مثلاً ازواج مطہرات سے نکاح نہ ہونا، نبی کی میراث تقسیم نہ ہونا، اور سلام کہنے والے کاسلام سننا وغیرہ۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ آنُ تُؤَذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا آنُ تَنْكِحُوۤا آزُواجَهُ مِنُ بَعْدِةٖ آبَدًا ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا ﴿ (الاحزاب: ١٠٠)

ترجمہ:اورتمہارے لیے جائز نہیں ہے کہم اللہ کے رسول کو تکلیف دواور نہ بیجا ئز ہے کہ آپ کے بعد بھی مجھی آپ ٹاٹٹائیل کی از واجِ مطہرات سے نکاح کرلو، بیٹک بیہ بات اللہ کے نز دیک بہت بڑی ہے۔

لَاعِدَّةَعَلَيْهِنَّ لِأَنَّه ﷺ حَمَّ فِي قَنْدِه وَكُلْلِك سَائِرُ الْأَنْبِيَّاءِ (مرقاة:١١٠مم)

ترجمہ: آپ سُلْقَالِهُم کی از واجِ مطہرات پرعدت نہیں اس لیے کہ آپ اللّٰقِيْمُ اپنی قبرِ مبارک میں حیات ہیں ، اوراسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام۔

# كائنات كى افضل ترين جگه:

قبر مبارک میں زمین کا وہ حصہ جو جناب بنی کریم ٹاٹیا گئے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اہلِ السنة والجماعة کا اجماع ہے کہ وہ تمام روئے زمین حتی کہ بیت اللہ شریف اور عرش وکرس سے بھی افضل ہے۔ وَاَجْمَعُواعَلَىٰ أَن الْمَوضِعَ النَّى ضَمَّ أَعضَاءَه الشَريِفَةَ ﷺ أَفضَلُ بِقَاعِ الأَرضِ حَتَّى مُوضعَ الكَعبَةِ. (شرح زرقانى على المواهب: ٢٣٣٠/٠٠)

ترجمہ: اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جگہ جو آپ ٹاٹیا گئے کے اعضائے شریفہ کومس کررہی ہے وہ پوری زمین سے افضل جگہ ہے یہاں تک کہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے۔ روضہ رسول مالٹا آرا ہے کی زیارت:

حضورا كرم الله كقرمبارك كازيارت كرنانه صرف مستحب بلكه عمده ترين يكى اورافضل ترين عبادت بـ واعلَم الله في المناعات والسّبيل الى إعلَم آنَّ إِيَّارَةً قَبْرِ الشَّرِيفِ مِن أَعظِم القُربَات وَآرَجَى الطَاعَات، وَالسَّبِيل الى أَعلَى الله وَسُولَه أَعلى الله وَمَن إعتق عَيرَهَ أَن فَقَى إن لَكَ عَن رِبقة والإسلام، وخَالفَ الله ورَسُولَه وجَمَاعة العُلمَاء الاعلام و الزرقان على البواهب: ١٥٨/١١)

ترجمہ: بیہ بات جان لیجئے کہ روضہ نمبارک کی زیارت کرنا افضل ترین عبادت،مقبول نیکی اور بلند درجات کے حصول کا راستہ ہے،جس شخص نے اس کے برخلاف عقیدہ رکھا اس نے اسلام کی پابندی سے آزادی اختیار کرلی،اوراللہ اوراس کے رسول کا الیاج اور کہارعلماء کی مخالفت کی۔

زائرِ مدینه منورہ کو چاہئے کہ سفرِ مدینه منورہ سے آنحضرت ٹاٹٹیلیل کی نیت کرے، وہاں حاضری کے بعد دیگر مقامات متبر کہ کی زیارت بھی ہوجائے گی۔ایسا کرنے میں آنحضرت ٹاٹیلیل کی تعظیم زیادہ ہے۔ حدیث سے دلیل:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ تَسُولُ الله ﷺ: مَنْ جَاءِنِي زَائِرًا لَا يَعْلَمُه حَاجَةً إِلَّا زَيَارَقِ كَانَ حَقًا عَلَى أَنْ أَكُونَ لَه شَفِيْعًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ. (معجم كبيدللطبران: ١١/ ١٥٥٥)

ترجمه: حضرت ابن عمرٌ فرماتے بین كماللہ كرسول الله الله الذافرمایا: جُوض میرے پاس زیارت كی غرض سے آئے، اس كے علاوہ اس كی اوركوئی غرض نہ ہوتو مجھ پر ق ہے كہ بس قیامت كدن اس كاسفارش بنول مخرض سے آئے، اس كے علاوہ اس كی اوركوئی غرض نہ ہوتو مجھ پر ق ہے كہ بس قیامت كدن اس كاسفارش بنول من ابنو عَبَّا بِس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ جَجَّ إِلَى مَكَّة ثُمَّ قَصَدَنِيْ فِي مَسْجَدِينَى كُتِبَتْ لَه حَجَّتَانِ مَبْرُوْرَتَانِ وَهُوفِيْ مَسْدَنِ الْفِرْ دَوْسِ . (وفاء الوفاء: ١٣٠١٣)

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاٹائیا نے ارشاد فرمایا: جوشخص بیت اللہ کا ج کرے پھرمیرے پاس میری مسجد میں آنے کا ارادہ کرے اس کے لیے دومقبول جج ککھے جاتے ہیں اور وہ فردوس کی مسند پر ہوگا۔

# روضهمبارک پرحاضری کے وقت دعا:

حضور اکرم ٹائیآلئے کی قبر مہارک کے پاس حاضر ہوکر ،حضور اکرم ٹائیآلئے کے دسیلہ سے دعا کرنا ، شفاعت کی درخواست کرنا اور میرکہنا کہ حضور میرک بخشش کی سفارش فرمائیں ، نہصرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ حدیدے سے دلیل: حدیدے سے دلیل:

عَنُ مَالِكِ النَّارِ, قَالَ: وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ, قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَعُطُ فِي زَمَنِ عُمَرَ, فَجَاءَ رَجُلُ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, اسْتَسْقِ لأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَلُ هَلَكُوا, فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: اثْتِ عُمَرَ فَأَقْرِثُهُ السَّلامَ, وَأَخْبِرُهُ أَنَّكُمُ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلُ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ, عَلَيْكَ الْكَيْسُ, فَأَتَى عُمْرَ فَأَخْبَرَهُ وَبَيْكَ الْكَيْسُ, فَأَنَى عُمْرَ فَأَخْبَرَهُ وَبَيْكُ عُمْرُ, ثُمَّ قَالَ: يَارَبِ لاَ الوالاَ مَا عَبَرْت عَنْهُ. (مصنف ابن ابي شيبة)

ترجمہ: حضرت مالک الدار جوحضرت عمرضی اللہ عنہ کی طرف سے وزیر خوراک تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شکر خانے میں لوگ قبط میں مبتلا ہوئے تو ایک آ دمی آپ کا ٹیارٹی کی قبر مبارک پر حاضر ہوااورع ض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائے ،اس لیے کہ وہ ہلا کت کے قریب بہتی چی ہے، تو ایک شخص خواب میں اس کے پاس آ یا اور اس کو کہنے لگا کہ عمر شکے پاس جا وَ، ان کوسلام کر واور اس بات کی خبر دو کہتم صراطِ منتقیم پر ہو، اور رہ بھی کہو کہ: آپ پر ہی دانائی مخصر ہے، آپ پر ہی دانائی مخصر ہے، چنا نچہ وہ حضرت عمر شرح کے پاس آئے اور واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر شرح نے گئے، پھر فرما یا: اے رب میں کو تا ہی نہ کروں گا اللہ یہ کہ اس کا م سے میں عاجز ہوں۔

قبرمبارک کی زیارت کے دفت چہرہ انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہئے۔اسی طرح طلب وسیلہ اور استشفاع کے دفت بھی منہ چہرہ انور کی طرف ہی رکھنا چاہئے۔

# نبی کی وفات سے نبوت ختم نہیں ہوتی:

حضور اکرم گانآی اور دیگر تمام انبیاء کرام علیهم السلام وفات کے بعد اپنی قبور مبارکہ میں اسی طرح نبی ورسول ہیں، جبیبا کہ وفات سے اس کی نبوت ورسول ہیں، جبیبا کہ وفات سے اس کی نبوت ورسالت ختم نہیں ہوتی۔

قَالَ اَبُوْ حَدِيهُ فَهُ آنَّهُ رَسُولُ آلان حَقِيهُ قَدَّ (مسالك العلما: ١٠) ترجمه: امام ابوصنيفه فرمايا كه آپ تأثيل اس وقت بهی حقیقهٔ رسول بین به درود پرر صناافضل ترین نبکی:

حضورا کرم ٹائیآئی پر کثرت سے درود شریف پڑھنامتنی اورافضل ترین نیکی ہے، کیکن افضل درود وہی ہے جس کے الفاظ آنحضرت ٹائیآئی سے منقول ہیں، گوغیر منقول درود کا پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے بشرطیکہ اس کامضمون سیجے ہو۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلْبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيثَ امَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسُلِيُكَا ﴿ إِنَّ اللهِ وَاللهِ وَسَلِّمُوْا تَسُلِيُكَا ﴾ (الاحزاب:٥١)

ترجمہ: بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود تھیجتے ہیں ، اے ایمان والوتم بھی ان پر درود وسلام ماکہ ہ

سب سےافضل درود:

سب سے افضل درود، درودابرا ہیمی ہے، جسے نماز میں پڑھاجا تا ہے۔ حدیث سے دلیل:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ كَيْفَ الطّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهِ كَيْفَ الطّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَلْ عَلَى عُلَى عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر اور اہلِ
بیت پر کیسے درود بھیجیں ، اس لیے کہ سلام کرنے کا طریقہ تو اللہ تعالی نے سکھا دیا ، آپ ٹاٹیا آپ ٹاٹیا نے ارشا دفر ما یا اس
طرح کہا کرو: اللہ حد صل علی معہ دالح۔
حضور سالتہ آئے اور دیگر انبیاء کی نیندنا قض وضو نہیں:

حضور ما الله الله الله على منیندى حالت میں صرف آئى تھیں سوتی تھیں ، دل نہیں سوتا تھا ، اسى لئے آپ ما لله الله كى نیند سے آپ مالله الله كا وضوئویں ٹو شاتھا۔

# مديث سے دليل:

عَنُ عَائِشَةً رَضِى الله عَنْهَا .... فَقُلْتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ قَبُلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (صيح بخارى: ١/٩٠٠)

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آپ وتر ادا کرنے سے پہلے آرام فرمانے لگے، آپ نے فرما یا میری آئے سوتی ہے دل نہیں سوتا۔

عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُعَدِّ ثُنَا.... وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامُدُ أَعُيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامُمُ أَعُيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامُمُ الْعَيْنُهُمْ وَلَا تَنَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَلَا تَنَامُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا تَنَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَنَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَنَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَنَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَنَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَنَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامَ اللّهُ عَلَيْهُ مُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مُ وَلَا تَنَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ الل

ترجمہ: حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ نبی سائی آیا کے عینین مبارکیین سوتی ہیں دل نہیں سوتا اور اسی طرح تمام انبیاء کرام کی آئیصیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے۔

#### انبياء كاخواب:

حضورا کرم کاٹی آئی اور حضرات انبیاء کرام علیم الصلوات والتسلیمات کاخواب وحی ہوتا ہے، اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کراپنے لخت جگرا ساعیل علیہ السلام کے گلے پرچھری چلا دی تھی۔ارشا و باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَلَتَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ لِبُنَتَى إِنِّ آزى فِي الْمَنَامِ آنِّ آذْبَعُك فَانْظُرُ مَاذَا تَزى ﴿ قَالَ لِبُنَى إِنْ مَا اللهِ مِنَ الطّيرِيْنَ ﴿ فَلَمَّا اَسُلَمَا وَتَلَّهُ عَنَ الطّيرِيْنَ ﴿ فَلَمَّا اَسُلَمَا وَتَلَّهُ عَنَ الطّيرِيْنَ ﴿ فَلَمَّا اَسُلَمَا وَتَلَّهُ

### لِلْجَبِيْنِ ﴿ وَنَادَيْنُهُ أَنُ يَّالِهِ مِنْهُ فَلُ صَدَّقَتَ الرُّءَيَا \* إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيُنَ ﴿ لِلْجَبِيْنِ ﴿ لَا مَا مُنْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَسِنِيْنَ ﴾

(الصفت:١٠٢.١٠٥)

ترجمہ: پھر جب وہ اڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوگیا تو انہوں نے کہا: اے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کتہ ہیں خواب میں ذرج کررہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیارائے ہے؟ بیٹے نے کہا: اباجان آپ وہی جیجے جس کا آپ کو تھم دیا جارہا ہے، ان شاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیس گے، چنا نچہ جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، اور ہم نے انہیں آ واز دی کہ: اے ابراہیم تم نے خواب سے کردکھایا۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کواسی طرح صلہ دیتے ہیں۔

﴿ عَنْ عَمْرَانَ رَضِى الله عَنْه قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَامَ لَمُ يُوقَظُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَكَّالَا نَلْدِى مَا يَحُلُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ. (صيح بخارى: ١/١٠) يُوقَظُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَكَّالَا نَلْدِى مَا يَحُلُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ. (صيح بخارى: ١/١٠) ترجمه: حضرت عرضى التدعنفر ماتے ہیں کہ التد کے رسول کا الله الله جب سوجاتے توجب تک خود بيدارنه بوجاتے کوئی آپ کوبيدارنه کرتا تھا اس ليے که جمنیں جانے تھے کہ آپ کا الله کے ساتھ نیندکی حالت میں کیا بور ہاہے۔



# عملى مثقة

### **سوال نمبر ( ) مخضرالفاظ میں زبانی بیان فر مائیں۔**

- 🛈 کیا جنت پرایمان لا ناضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیوں؟
- جس مخص کا جنت کے عدم وجود یا جنت کے عض خیالی جہان یا جنت کے فنا ہونے کا عقیدہ ہوتواس کا کیا تھم ہے؟
  - 💬 جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں قرآن وسنت نے کیسے عقیدہ کی تعلیم دی ہے؟
    - 🕜 جنت میں داخلہ کے ستحق افراد کون ہوں گے،اور کن لوگوں کو جنت سے محروم کردیا جائے گا؟
      - ( اعراف سے کیامراد ہے، یہاں کون سے لوگ رہیں گے؟
      - 🗘 مؤمن ہونے کے لیے جہنم کے بارے میں کیساعقیدہ رکھنالازمی ہے؟
    - 🕒 جہنم میں کون سے لوگ ہمیشہ کے لیے اور کون کون سے عارضی طور پر داخل کیے جائیں گے؟
      - ۹۶۰۶ کومس ایک تخیلاتی جہاں سے تعبیر کرنے کا کیا تھم ہے؟
      - قرآن کریم نے جہنم کے عذاب کی جو کیفیات ذکر کی ہیں مختصرالفاظ میں بیان فرمائیں؟
        - 🕑 برزخ کا کیامعنیٰ ہے اور قرآن وسنت میں اس سے کیا مراد ہے؟
          - ال كياموت كوفت روح بهى فنابهوجاتى ہے؟
        - ال قبر کاعذاب صرف جسم پرواقع ہوتاہے یا صرف روح پریاجسم اور روح دونوں پر؟
- ا قبر میں حضرات انبیاء کرام علیهم السلام کی حیات کے بارے میں قرآن وسنت نے جس عقیدہ کی
  - تعلیم دی ہے قدرے وضاحت سے بیان فرمائیں؟
  - ا زمین کا کون سائکڑا ساری کا تنات سے افضل ہے؟

| ن كرنے كاكيا حكم ہے؟ اور قبر شريف كى زيارت كے ليے                                                               | 🕲 رسول الله طالقة ليلم كى قبر اطهر كى زيارت            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | زائرِ مدینهٔ منوره کوکیا نیت کرنی چاہیے؟               |
|                                                                                                                 | 🖰 نقله بر کامعنیٰ اور مطلب ذ کر فر ما تعیں؟            |
|                                                                                                                 | انقدیر پرایمان لانے کا کیا تھم ہے؟                     |
|                                                                                                                 | 🗥 قضاوقدرے کیامرادہے؟                                  |
|                                                                                                                 | 🋈 تقدیر کی اقسام ذکر فر ما نمیں؟                       |
| ن فر ما تميں ؟                                                                                                  | 🕝 تقذیرِ مبرم کے درجات اور مراتب بیال                  |
| _                                                                                                               | س <b>وال نمب</b> ر الصحح اورغلط میں امتیاز کریں اورغلط |
| میں قبرِ اطہر کے پاس کھڑے ہوکرآپ کے وسیلہ سے دعا                                                                |                                                        |
|                                                                                                                 | كرنااورشفاعت طلب كرنانه صرف جائز بلكهمشحب              |
| تاغلط                                                                                                           | صر                                                     |
|                                                                                                                 | صیح عقیده:                                             |
| عبشریف ہے۔                                                                                                      | 🕝 روئے زمین میں سب سے افضل حصہ کو                      |
| الملط المام الم | A                                                      |
|                                                                                                                 | صیح عقیده:                                             |
| ریف پڑھے قریب ہو یا دور آپ کے پاس فرشتوں کے                                                                     | 🕝 جو شخص بھی حضورا کرم مالانآلیا پر درود شر            |
|                                                                                                                 | ذريع پېنچا يا جا تا ہے۔                                |
| للط المادة ا  | □ <sup>∞</sup> <del>□</del>                            |
| 1111)                                                                                                           | صیح عقیده:                                             |

| نے کاعقیدہ رکھنا کوئی ضروری نہیں۔               | ، ہے، لہذااس کے قق ہو     | 🕜 عذابِ قبر کی کوئی حقیقت نہیں           |   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---|
|                                                 | الما غلط                  | محيح                                     |   |
|                                                 |                           | صحیح عقیده:                              |   |
| والتسلیمات وفات کے بعد اپنی قبروں میں           | بياءكرام عليهم الصلوات    | 🙆 حضور ا کرم ماللی اور تمام انب          |   |
|                                                 | نى ہے۔                    | زنده بین،اور بیه حیات برزخی حسی اور جسما | ì |
|                                                 | علط 🗔                     |                                          |   |
| ***************************************         |                           | صحيح عقيده:                              |   |
| رمًا چاہیے، اور آنحضرت ٹائٹالیا کی قبرِ اطہر کی | ل کی زیارت کی نیت کر      | 🛈 زائرِ مدینه کوصرف مسجد نبود            |   |
|                                                 |                           | زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔      | ; |
|                                                 | ألماط ألماط               |                                          |   |
|                                                 |                           | صحيح عقيده:                              |   |
|                                                 | وح دونوں پرواقع ہوتا۔     | 🕒 قبر کاعذاب وثواب جسم اور ره            |   |
|                                                 | أغلط الماء                | □ صحيح                                   |   |
|                                                 |                           | صحيح عقيده:                              |   |
| كاسوال وجواب اورعذاب وثؤاب نبيس بهوتابه         | ہ ہوجاتی ہے، وہاں کسی قشم | 🔿 قبر میں میت مٹی ہو کرریز ہ ریز ہ       |   |
|                                                 | علط                       |                                          |   |
|                                                 |                           | صحیح عقیده:                              |   |
| ل حالت میں اس کی چیخ و پکار سنتی ہیں۔           | مخلوقات میت کوعذاب کر     | 🛈 انسان وجنات کےعلاوہ تمام               |   |
|                                                 | أعلط المعاط               |                                          |   |
|                                                 |                           | صحيح عقيده:                              |   |

سجيح عقيده:..

| نام اقسام ) اورمشر کوں (شرک کی تمام اقسام ) کے لیے دائمی ہوگا | 🕑 جہنم کاعذاب کا فروں ( کفر کی خ   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                               | اور گناہ گارمسلمانوں کے لیے عارض ۔ |
| علط                                                           | صحیح                               |

|  | _ | صحح عن |
|--|---|--------|

( ( )

|                      | _                 |                        |                         |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| ، بددینی اور کفر ہے۔ |                   | سپر چه ر پر پهرهجا     | * ** (A)                |
| ي مدو كا اور لفر سر  | الردر حولي لمرايي | الرفراه كالقال بهوناير | الإلاال حذيب المرمنيتهم |
|                      |                   |                        |                         |

| منجيح عقيده: |
|--------------|
| لجيح عقيده:  |

🗇 بالآخر کا فروں اور مشرکوں کومعاف کر دیا جائے گااوران کا جنت میں داخلہ ہوجائے گا۔

| للط علط | ا منج ا |  |
|---------|---------|--|
|         |         |  |

ا جنت جہنم، برزخ اور اعراف حق ہیں، ان پرایمان لا نالازم ہے۔

ا غلط ا

صحيح عقيده:

شرور یات دین میں شامل ہیں، ان پر پوری تفصیل کے ساتھ ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ضرور یات دین میں شامل ہیں، ان پر پوری تفصیل کے ساتھ ایمان لا ناایمان کے لیے بنیادی شرط ہے۔

ا غلط علط

صحيح عقيده:

| نص تقتریر کا انکار کر دیتو دائر ه اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 🛈 اگر کوئی څخ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ صحيح        |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صيح عقيده:    |
| ے مسئلے کوخوب سجھنا اور بحث وم کالمہ کے ذریعے اس پرخوب روشنی ڈالنی چاہیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ك تقرير       |
| غلط المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | □ صحيح        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحيح عقيده:   |
| یر کی وجہ سے مجبور ہے اس کوکسی فتنم کے کا م کا اختیار نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🕦 بنده نقتر   |
| غلط عاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | □ صحيح        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحيح عقيده:   |
| م میں کوئی تنبد ملی نہیں ہوسکتی ، وہ اٹل ہے ، اسی طرح ہو کرر ہتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( قديرمبر     |
| غلط 🗀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ صحيح        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحيح عقيده:   |
| اقسام صرف بندوں کے اعتبار سے ہیں ورنداللہ تعالیٰ کے لیے ہر نقنہ یرمبرم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 🕝 تقدير کي    |
| الملط | □ صحيح        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحيح عقيده:   |
| مسله انتہائی نازک ہے اس کی اکثر باتیں انسانی عقل سے بالانز ہیں سمجھ آناممکن نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۱) تقريرکا   |
| غلط الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ت صحیح        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحيح عقيده :  |

| یع جھناایسے ہے جیسے سنار کے تراز و پر پہاڑتو لنے کی کوشش کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 😙 تقدیر کے مسئلے کوعقل کے ذرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الملط | صحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صيح عقيده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر یا نچول در ہے مبرم ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣ تقذیر کے پانچ درجات ہیں او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | □ صحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صیح عقیده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اورایمان ترک کردینابہت بڑے خسارے کی بات ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 💬 عقیدهٔ تقزیر کی وجه سے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحیح عقیده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) کے علم اور اراد سے باہر نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله تعالى الله تع |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> صحیح</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحیح عقیده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وشنی میں صحیح جگہ (سسسا) کا نشان لگائے اور اپنے عقیدہ کی صحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وال نمبر 🕝 قرآن وسنت کی تعلیم کی ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كاثبوت فراتهم فيجيئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دا خلەنصىپ موگا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🛈 جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر پر بھیجا جائے گا بالآخران کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرتدوزندیق اعتقادی منافقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ت گناه گارمسلمان یبود ونصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       | _6                | ھاجائے گا <sup>ج</sup> ن | بين ايسے لوگوں كور ك          | 🕝 اعرافه   |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| يهودونصاري                            | ] كفارومنافقين    |                          | ایمان کامل ہوگا               |            |
|                                       | ا جَعَك جائے گا   | ) برائيو <b>ں كاپل</b> ڑ | وەمسلمان جن ك                 |            |
| برابر ہوگا                            | ر برائيوں كاوزن   | ن کی نیکیوں اور          | 🗆 وهاالبرايمان <sup>ج</sup>   |            |
|                                       |                   | - <b>-</b> -t            | اب وثواب واقع ہوتا            | 🕜 قبر کاعذ |
| ب روح کو                              | صرف               |                          | _ صرف جسم كو                  |            |
| ) پراور نهروح پر                      | نه جسم            | نوں پر                   | ك جسم اورروح دوأ              |            |
| جنت میں ہے کسی بھی نعمت کا انکار کرنا | ن فرموده انعامات  | ستواتره ميں بيار         | <i>گریم می</i> ں یااحاد یہ فِ | ﴿ قُرْآنَ  |
| کفرہے                                 | ] گمراهی ہے       |                          | کناه ہے                       |            |
|                                       | ∑نفاق ہے          |                          | برعت ہے                       |            |
|                                       | 4                 | یدی اختیار ہے            | بندے کا صوا بد                |            |
| -                                     | ُزادفر ما ئىس گے. | میشہ کے لیے آ            | نت كوالله تعالى هميشه،        | 🕥 ايلِ ڊ   |
| وکھوں اور پریشانیوں سے                | ]                 | _                        | کھانے پینے کے                 |            |
| بیمار ہونے سے                         | ]                 | احاجات سے                | پیثاب وغیره کی                |            |
| <u></u> نفس کی ہرطرح کی لذات ہے       | فات سے            | زداروں کی ملاآ           | دوستوںا <i>ور رش</i> ت        |            |
|                                       | تے                | اوررشتهاز دوا            | ت جنسی خوا هشات               |            |
|                                       |                   | يىشەرىيلى گى-            | نت کے ساتھ سماتھ ہم           | 🖒 اہلِ ج   |
| روں اورطبیبوں کاعلاج معالجہ           | ت ۋاكثر           | وتنين                    | ت حسرتیں اور آرز              |            |
| ی ہر قشم کی خواہشات کا پورا ہونا      | نفس               | י גיייגי                 | 🗀 ڪھانے پينے مير              |            |
| انی خبشیں 🗀 غصهاور بلڈ پریشر          | <u> </u>          | برقشم كانعتين            | ن، بيويان، خدام اور           | محلار      |

| ں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا فیصلہ۔                               | 🖒 الله تعالیٰ کا کا فروں اورمشر کو |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| عين عدل وانصاف على الكاند ق                                       | المانه فيعلم                       |
| اب پرمیت کی چیخ و پکار سنتے ہیں۔                                  | 🗨 قبر میں واقع ہونے والے عذ        |
| — جنات                                                            | □ صرف فرشة                         |
| انسان اور جنات کےعلاوہ تمام مخلوقات                               | صرف جانور                          |
| ، برزخی حسی اورجسمانی حاصل ہوتی ہے۔                               | 🛈 مرنے کے بعد قبر میں حیات         |
| صرف شهیدوں کو                                                     | تنام انسانوں کو                    |
| بهم السلام كو صصاحت نيك لوگوں كو                                  | تنام انبیاء کرام <sup>عا</sup>     |
| وں کو                                                             | تام سلمان                          |
| ین جگہ ہے۔                                                        | 🕕 ساری کا ئنات میں افضل تر 🤋       |
| عرش کرسی آسان                                                     | كعبة شريف                          |
| 🔲 رياض الجنه 🦳 مقام بدر                                           | مدینه شریف                         |
| بيت المقدس                                                        | ت الفردوس                          |
| مین جو نبی کریم م <sup>الد</sup> آیاز کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے | تبرمبارك كي وه زا                  |
| ۽ جانے والے کے لیے زیادہ باعثِ ثواب وبرکت ہے کہ ملاقات            | 🛈 مدینه طبیبه زیارت کے لیے         |
|                                                                   | وزیارت کی نیت کرے۔                 |
| صرف مسجد نبوی کی اہلِ بقیع                                        | ت د یا رمدینه کی                   |
| ر ماض الجنه میں نماز پڑھنے کی                                     | اہلِ مدینہ                         |
| زیارت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی اوراس میں نماز کی                    | تبي كريم طاللة إيزاكي:             |

| انبیاعلیهم السلام کااپنی قبورِ مبار که مین مختلف مشاغل اور عبادات مین مصروف مونامنقول ہےاور بیعبادت۔ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مکلف ہونے کی وجہ سے ہے                                                                               |
| صرف حصول لذت وسر ور کے لیے ہے                                                                        |
| المحضرت كالليالي كافبرمبارك كى زيارت كرنا                                                            |
| المائزہے افرض ہے                                                                                     |
| اعلیٰ ترین مجبوب ترین اورافضل ترین عبادت ہے                                                          |
| اروضة شريفه ميں آنحضرت كاللياء كى قبر مبارك كے پاس حاضر ہوكر بيا عمال ندصرف جائز بلكه ستحب ہیں۔      |
| شفاعت کی درخواست کرنا                                                                                |
| ت بیرکهنا!حضورمیری شخشش کی شفاعت فرمادیں                                                             |
| حضورآ پ میرے گناہ معاف فرمادیں                                                                       |
| 🕦 قبرمبارک کی زیارت کے وقت ان مواقع میں چہرہ انور (علی صاحبھا الصلوٰۃ والسلام) کی طرف                |
| منہ کرنا آ داب میں سے ہے۔                                                                            |
| n°a                                                                                                  |



سفارش کی درخواست کے وقت صلاح قاوسلام کے وقت

سبق نمبر (<sup>©</sup>

# صحابه كرام رضى الثرتعالي تنهم ورضواعنه

## صحابی کی تعریف:

صحابی اسے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبے بحالتِ ایمان دیکھا ہو، اور ایمان پراس کا خاتمہ ہوا ہو۔

## انبیاء کے بعدافضل ترین لوگ:

انبیاء کرام علیهم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل صحابہ کرام رضی الله عنهم ہیں۔

## صحابه كرام من مين تريب فضيلت:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، پھرسیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، پھرسیدنا حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ ہیں، پھرسیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، پھرسیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، پھرسیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، پھرسیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم دوسرے تمام صحابہ سے افضل ہیں، ان چھ صحابہ کے نام یہ ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زبیداور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ م ۔ پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر اصحاب بیعت رضوان، پھر فتح کہ سے پہلے اسلام لانے والے اورغر وات ہیں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، فتح کہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، فتح کہ سے افضل ہیں۔

## تمام صحابةٌ عادل اورمتقى تھے:

تمام صحاب رضی الله عنهم عادل مومن کامل اورجنتی ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اللهِ وَالَّذِينَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَّنَصَرُوَّا أُولَيِكَ هُمُ

#### الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ لَهُمْ مَّغَفِرَ ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿ (الانفال: ١٠٠)

ترجمہ: اور جولوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی وہ سب صحیح معنی میں مؤمن ہیں ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے ستحق ہیں۔

وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانٍ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانٍ وَالْأَنْهُمُ وَالْمُنْ وَالْكَاءُ وَالْكَاءُ وَالْكَاءُ وَلَكَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَهُوا عَنْهُ وَاعَلَّالُهُمْ جَنْتٍ تَجْرِئْ تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خُلِكِيْنَ فِيْهَا آبَلًا وَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَالتوبة:١٠٠)

ترجمہ: مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی ، اللہ ان سب سے راضی ہوگیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں ، اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کرر کھے ہیں جن کے بینے نہریں ہیں ، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہی زبر دست کا میا بی ہے۔

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُلُولً مُطْلَقًا لِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ مَن يُّعُتَدُّ بِهِ.

(مرقأة المفأتيح: ١٤/٥)

ترجمہ: اور تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں مطلقاً کتاب وسنت کی ظاہری نصوص اور قابل اعتاد علاء کے اجماع کی وجہ ہے۔

لَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يَّكُنِبُ وَغَيْرُ ثِقَةٍ (عمدة القاري: ٢/ ١٠٠٥)

ترجمه: صحابه رضوان الله عليهم اجمعين ميں كوئى بھى ايسانہيں تھا كەجوجھوٹ بولتا ہوا درغيرمعتند ہو۔

## کوئی ولی سی صحابی کے درجہ کوئمیں پہنچ سکتا:

قیامت تک کوئی بڑے سے بڑاولی کسی ادنیٰ صحابی کے مرتبے کونہیں پہنچ سکتا،جس طرح کوئی ولی یا صحابی کسی نبی کے مرتبہ کونہیں پہنچ سکتا۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

اللهُ الْحُسَلَى ﴿ (الحديد ١٠٠١) ﴿ وَكُلًّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسَلَى ﴿ (الحديد ١٠٠١)

ترجمہ: تمام (صحابہ) سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کرر کھاہے۔

البينة: ٨ قال تعالى فى حق الصحابة: رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ و (البينة: ٨) ترجمه: الله في صحابه عن فرمايا: كمالله ان سے راضى موسكيا اور وه اس سے راضى ميں ـ

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ تَسُبُّوا أَصَابِي لاَ تَسُبُّوا أَصَابِي لاَ تَسُبُّوا أَصَابِي لاَ تَسُبُّوا أَصَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِيهِ لَوُ أَنَّ أَحَلَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُلَّ أَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِيهِ لَوُ أَنَّ أَحَلَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُلَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ». (صيح مسلم: ٢١٠/٢)

ترجمہ: ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا! میر بے صحابہ کو گالی مت دو، میر بے صحابہ کو بہ اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر (اللہ کی راہ میں ) سونا خرج کرد ہے توان میں سے سی ایک کے تھی برابر یااس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ معیا رحق میں:

تمام صحابه كرام رضى التعنهم برحق ،معيار حق اور تنقيد عد بالاتر بين دارشاد بارى تعالى ب:

﴿ أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ (الانفال: ٣) ترجمه: يه بي صحيح معنى مين مؤمن بين ـ

﴿ فَإِنْ الْمَنُوا بِمِثُلِ مَا الْمَنْتُمُ بِهِ فَقَدِ الْمُتَدُوا ؟ (البقرة: ١٣٠) ترجمه: اگربيلوگ بھی اس طرح ايمان لے آئيں جيسا كرم لائے ہوتوبيراور است پرآجائيں۔

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا اَمَنَ النَّاسُ قَالُوًا اَنْوُمِنُ كَمَا اَمَنَ السُّفَهَاءُ الآ إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ الآ إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ (البقرة: ٣)

ترجمہ:اورجبان سے کہاجا تا ہے کہتم بھی اس طرح ایمان لے آؤ وجیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقو ف لوگ ایمان لائے ہیں؟خوب اچھی طرح سن لوکہ یہی لوگ بے وقو ف ہیں لیکن وہ بیہ بات نہیں جانتے۔

## صحابہ کے باہمی اختلا فات:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات ومشاجرات امانت، دیانت تقویٰ، خشیت الٰہی اور اختلاف اجتہادی پر مبنی ہیں، ان میں سے جن سے خطاء اجتہادی ہوئی وہ بھی اجر کے ستحق ہیں، اس لئے کہ مجتہد مخطی کو بھی ایک اجرماتا ہے اور اس سے خطاء اجتہادی پر دنیا میں مواخذہ ہوتا ہے نہ آخرت میں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

# الفتح: الفتح: الله على الله على الله على الكُفّادِ رُحَمّاً عُرَيْمَهُ الفتح: ٢٩٠) الله على الكُفّادِ رُحَمّاً عُرَيْمَهُ (الفتح: ٢٩٠) الله عليه وسلم ) الله كرسول بين، اور جولوگ ان كرساتھ بين، وه كا فرول كرمقا بلے ميں سخت بين (اور) آپس ميں ايك دوسرے كے لئے رحم دل بين \_

﴿ يَوْمَرُ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مَعَهُ ۚ نُوْرُهُمُ يَسْلَى بَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَالَّذِيْنِ اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِيْنِ المَنُوا مَعَهُ ۚ نُوْرُهُمُ يَسْلَى بَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَإِلَّهُمَا يَهِمُ (التحريم: ٩)

ترجمہ: اس دن جب اللہ نبی کواور جولوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کورسوانہیں کرے گا۔ ان کا نوران کے آگے اوران کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔

#### صحابه پرتنقید:

کسی خض کوصحابہ کی خطائے اجتہادی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں۔

#### مدیث سے دلیل:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَغفِلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي (جامع ترمذي::٢٨٤٠١)

ترجمہ: عبداللہ بن مخفَل ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو،میرے بعدان کو ( تنقید کا ) نشانہ نہ بنانا۔

## صحابه كرام محفوظ تھے:

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ عن الخطاء ہیں، یعنی یا تو صدور معصیت سے محفوظ ہیں یا مواخذہ اخروی سے محفوظ ہیں۔ اخروی سے محفوظ ہیں۔ کسی بھی صحابی سے اللہ تبارک و نعالی آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں فرما نمیں گے۔ ارشادِ ہاری نعالی ہے:

﴿ يَوْمَ لَا يُخْذِى اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ ۚ نُوَرُهُمْ يَسْلَى بَيْنَ اَيُدِيْهِمُ وَالَّذِيثِ اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِيثِ المَنُوا مَعَهُ ۚ نُوَرُهُمْ يَسْلَى بَيْنَ اَيُدِيثِهِمُ وَبِأَيْمَا يَهِمُ (التحريد: ٨)

ترجمہ:اس دن جب الله نبی کواور جولوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کورسوانہیں کرے گا۔ان کا

نوران کے آ گے اوران کی دائیس طرف دوڑ رہاہوگا۔

#### صحابہؓ امت کے چنیدہلوگ:

نبوت ورسالت کے لئے جس طرح حق تبارک وتعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا امتخاب فر مایا ، اسی طرح مقام صحابیت پر فائز کرنے کے لئے بھی اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس امت کے خاص بندوں کونتخب فر مایا ہے۔ حدید شے سے دلیل:

وعن جابر بن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الله إِخْتَارَ أَصْعَائِي عَلَى الله عليه وسلم "إِنَّ الله إِخْتَارَ أَصْعَائِي عَلَى الْعَالَبِيْنَ سِوَى النَّبِيِّيْنَ وَالْهُرُ سَلِيْنَ، (جبع الزوائد: ٢٠/١٠)

ترجمہ: جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا!الله تعالیٰ نے انبیاءاور رسل کے علاوہ تمام عالمین پرمیر سے صحابہ کوفو قیت دی ہے۔ ب

#### صديق الجبره في صحابيت كامنكر:

جو شخص صحابیت صدیق رضی الله عنه کامنکر ہویا الوھیتِ علی رضی الله عنه کا قائل ہویا حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها پرتہمت باندھتا ہویا تحریف قرآن کا قائل ہو، وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

نَعَمْ لَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِ مَنْ قَنَفَ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَوُ أَنْكَرَ صُحْبَةَ الصِّيِّيقِ، أَوُ اعْتَقَدَ الْأُلُوهِيَّةَ فِي عَلِيٍّ أَوُ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الْوَحْيِ، أَوُ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْكُفْرِ الصِّيِّيقِ، أَوْ اعْتَقَدَ الْأُلُوهِيَّةَ فِي عَلِيٍّ أَوْ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الْوَحْيِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْكُفْرِ الصِّيِّيةِ، أَوْ الْمُعَالِفِ لِلْقُرُآنِ، وَلَكِنْ لَوْ تَأْبَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ (ردالمعتار:٣٢٨)

تر جمہ: جو خص سیدہ عاکشہ پر تہمت لگا تا ہو، یا حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کامنکر ہو، یا حضرت علی کی الو ہیت کا قائل ہو کہ الت کا قائل ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی۔ یا اسی طرح کے سی اور کفر صرح کا قائل ہو جو کہ قرآن کے مخالف ہو، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں وہ بلا شبہ کا فرہے، لیکن اگروہ تو بہ کرلے گا تواس کی تو بہ قبول کی جائے گی۔

#### خلافت راشده:

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے بعد تیس سال تک خلافت ِراشدہ کا زمانہ ہے جس کوخلافت نبوت بھی کہا گیا

ہے، ان نیس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارجلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق محضرت عمر فاروق میں مصلوں کو قبول کرنا اور فاروق میں مصلوں کو قبول کرنا اور فاروق میں مصلوں کو قبول کرنا اور ان کی سنتوں پر ممل کرنا ، ایسا ہے جبیبا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ممل کرنا ، ایسا ہے جبیبا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ممل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول کرنا۔

#### مدیث سے دلیل:

عَن الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ـ ـ ـ ـ ـ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ـ (سننابداؤد: ٢٠٠/٢)

ترجمہ: عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا! تمہارے لیے میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنالازم ہے لہذااس کو مضبوطی سے تھاملو۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ حَلَّاثِنِي سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا ثُمَّ الْهُلْكُ فَلَ كَرَهُ (مسنداحد)

ترجمہ: حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا! خلافت تیس سال ہوگی پھریا دشاہت ہوگی۔



#### خليفه اول سيرنا حضرت ابوبكرصديان ضي الله عنه:

آپرضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ، لقب صدیق اور عتیق اور کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کا نسب نامہ ساتویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاماتا ہے۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، واقعہ فیل کے دوسال اور چار ماہ بعد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت مبار کہ کے دوسال اور پچھ ماہ بعد مکہ مکر مہ میں پیدا ہوئے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، دوسال اور تقریباً چار ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے، تریسٹھ برس کی عمر میں سب سے پہلے اسلام لائے، دوسال اور تقریباً چار ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے، تریسٹھ برس کی عمر میں سب سے پہلے اسلام لائے، دوسال اور تقریباً چار ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے، تریسٹھ برس کی عمر میں اللہ عنہ اللہ عنہا کے جمرہ مبار کہ میں جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہلوئے مبارک میں وفات پائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ مبارکہ میں جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہلوئے مبارک میں وفات یا نے ارغار اور یا رِمزار کا لقب پایا۔

#### خليفه د وم سيدنا حضرت عمر فاروق رضي الله عنه:

آپرض الله عنه کانام عمر، لقب فاروق اورکنیت ابوحفص ہے۔ آپ رضی الله عنه کا سلسله نسب نامه نویں پشت میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے جاماتا ہے۔ والد کانام خطا ب ہے۔ واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد مکہ مکر مہ میں پیدا ہوئے اور ۲ نبوی میں اسلام قبول کیا۔ دس سال چھ ماہ تک خلیفہ رہے اور سب سے پہلے انہیں امیر المونین کا لقب دیا گیا۔ تربیع عمر میں کی عمر میں کیم عمر مالحرام ۲۲ ھیں ابولولو کے نیزہ سے زخمی ہوکرشہادت پائی اور پہلوئے نبوت میں وفن ہوئے۔

## خليفه سوم سيرنا حضرت عثمان غني رضي الله عنه:

آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان ، لقب ذوالنورین اور کنیت ابوعبداللہ ہے۔ واقعہ فیل کے چھسال بعد پیدا ہوئے ، اول اول اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوصاحبزاد یاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ مالیکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیں ، اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ کوذ والنورین کہا جاتا ہے۔

حضرت عمر فاروق ؓ کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے اور بارہ دن کم بارہ سال تک خلافت نبوت کا بار سنجا لے رہے۔ بیاسی برس کی عمر میں ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ اجھری میں اسودانتیبی مصری نے آپ کو بڑی مظلومیت کی حالت میں شہید کردیا، جنت القیع میں مدفون ہوئے۔

## خليفه ڇپارم سيدنا حضرت على المرتضى رضى الله عنه:

آپرضی اللہ عنہ کا نام علی، لقب اسد اللہ اور مرتضی اور کنیت ابوالحسن اور ابوتر اب ہے۔نسب میں جناب بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیاوہ قریب ہیں، آپ کے والد ابوطالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی اور لاؤلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ٹکاح ان سے کیا،حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے ، تقریباً پونے پانچ سال منصب خلافت سنجالا۔ ایم رمضان السارک میں عبد الرحمٰن بن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں شہید ہوئے اور وہیں وفن ہوئے۔

#### حضرت حمن رضي الله عنه:

حضرت علی رضی اللہ عند کی شہاوت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عند کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عند نے چھ ماہ تک خلیفہ رہنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔خلافت راشدہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عند اسلامی سلطنت کے پہلے برحق حکمران اور با دشاہ تسلیم کیے گئے۔ اہلی ببیت کرام رضی اللہ عنہ بہم:

اہلِ بیت سے مراد بیوی، پچے ہوتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی از واج مطہرات، تین صاحبزادے، چارصاحبزادیوں کی اولادآ پ صلی الله علیه وسلم کے اہلِ بیت ہیں۔

#### ازواجِ مطهرات:

ازواج مطهرات کی تعداد گیارہ ہے۔ جن میں سے دونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرمایا، ایک حضرت خدیجہ، دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ نوازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے وقت حیات تھیں۔

ذیل میں از واج مطہرات کے اسائے گرامی بتر تیب نکاح ذکر کیے جاتے ہیں۔

- 🕕 حضرت خدیجه بنت خویلدرضی الله عنها
  - 🕝 حضرت سوده بنت زمعه رضي التدعنها
- 🕝 حضرت عا ئشه بنت حضرت ابو بكرصد بق "رضى الله عنها
  - 🕜 حضرت حفصه بنت عمرٌ رضي الله عنها
  - عضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنها
  - الله عنها الله عنها الله عنها
    - ک حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها
  - حضرت جویربیبنت حارث رضی الله عنها
  - عضرت ام حبيبه بنت ابوسفيان رضى الله عنها
    - 🛈 حضرت صفيه بنت حيى رضى الله عنها

🕕 حضرت ميمونه بنت حارث رضي الله عنها

گیاره از واج مطهرات کےعلاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین باندیاں بھی تھیں:

- 🛈 حضرت مارية قبطيه رضى الله عنها
- 🕜 حضرت ریجانه بنت شمعون رضی الله عنها
  - 🗇 حضرت نفيسه رضي الله عنها

#### صاجزادے:

آ مخصرت علی الله علیہ وسلم کے تین صاحبرادول کے اسائے گرامی بیدیں: حضرت قاسم، حضرت عبدالله

(ان کوطیب وطاہر بھی کہا جا تا ہے، بعضول نے ان دونوں کوالگ الگ شار کیا ہے) اور حضرت ابراہیم ۔ تینوں صاحبراد ہے آ پ صلی الله علیہ وسلم کی خارصاحبراد یوں صاحبراد ہوں کے نام بالتر تیب بید ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور حضرت فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کی بڑی ہوئیں اوران کی شاد یاں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ ﷺ کے علاوہ تینوں صاحبراد یاں بھی آ پ صلی الله علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیج ﷺ سے ہوئی، سوائے حضرت فرندگی میں وفات پا گئیں، آ محضرت صلی الله علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیج ﷺ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے، کہوہ آ پ صلی الله علیہ وسلم کی باندی حضرت مار بیق بطیہ ﷺ کیطن سے بیدا ہوئے۔

ابراہیم کے، کہوہ آ پ صلی الله علیہ وسلم کی باندی حضرت مار بیق بطیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔

قرآن پاک وحدیث میں صحابہ کرام واہلی بیت عظام رضوان الله علیم اجھین کے بیشار فضائل ومنا قب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔

ومنا قب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔

## فضائل صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم

#### رضائے الہی کا پروانہ:

اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنی رضا کا اعلان فرمادیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ارشا دِ ہاری تعالیٰ ہے:

الله السَّيْقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإَحْسَانٍ لِ

#### رَّضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التوبة:١٠٠)

ترجمہ: مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیاہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔

Cram

## آنحضرت صلى الله عليه وسلم كوصحابة سيمشاورت كاحكم:

الله تغالی نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کوصحابہ کرام رضی الله عنهم سے مشورہ کرنے کا تھم دیا، چنانچہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے متعددمواقع پرصحابہ کرام رضی الله عنهم سے مشورہ فرمایا۔

ارشادِ بارى تعالى ب:

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ \* فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله ط إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْهُتَوَكِّلِيْنَ۞ (آل عمران:١٠١)

ترجمہ: ان کومعاف کردو، ان کے لئے مغفرت کی دعا کرواور ان سے (اہم) معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کاعزم کرلوتو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

#### صحابة سے الله تعالیٰ کاوعدہ:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت و حکومت اور اسلامی سلطنت عطافر مانے کا وعدہ فرمایا ، اور خلافت ِ راشدہ کی صورت میں اس وعدے کو پورا فرمایا کہ قیامت تک اس اسلامی فرما نروائی کی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وعده كيا به كُورُ من الله الله الله المؤلمة وعملوا الطلط المسلط المستعملة المؤلمة في الأرض (الدود:٥٥) المرجمة بتم ميس سے جولوگ ايمان لے آئے ہيں، اور جنہوں نے نيک اعمال كتے ہيں، ان سے اللہ نے وعدہ كيا ہے كدوہ أنہيں ضرورز مين ميں اپنا خليفہ بنائے گا۔

#### الله تعالى كے امتحان ميں كامياب:

الله تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کے ایمان، تقوی اور قلبی کیفیات کا امتحان لے کر انہیں کا میاب قرار دیا اور مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ فرمایا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ أُولِيكَ الَّذِيْنَ امْتَحَىَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِللَّقُوٰى ﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاَجُرٌ عَظِيْمٌ ﴿ (الحجرات: ٣) ترجمہ: یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلول کو اللہ نے خوب جائج کر تقویٰ کے لئے منتخب کر لیا ہے۔ ان کو مغفرت مجی حاصل ہے اور زبر دست اجر بھی۔

## صحابة كقلوب توايمان سے مزين فرمايا:

اللہ تبارک وتعالیٰ نے صحابہ کرام کے قلوب کو ایمان کے ساتھ مزین فرمایا، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور کفروفسوق اور عصیان کوان کے لئے ناپند قرار دیا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِنْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفِسُونَ ﴿ الْحَجراتِ: ﴿ وَالْفُسُونَ وَالْفِسُونَ ﴿ الْحَجراتِ: ﴾

ترجمہ: لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی دولت ڈال دی ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں پر کشش بنادیا ہے، اور تھے، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافر مانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آھیے ہیں۔

صحابه كرام كورسول الله صلى الله عليه وسلم كالتبع اوربير وكار قرار ديا ـ ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ يَأْتُهَا النَّبِيُّ حَسُبُك اللهُ وَمَنِ التَّبَعَك مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ (الانفال: ٣٠) ترجمه: المن بي المنفال: ٣٠) ترجمه: المن بي المنفوب التي الله اوروه مؤمن كا في بين جنهول في تمهاري بيروى كى ہے۔ صحابہ كے اوصاف تورات اور المجمل ميں:

اللّه تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے اوصاف بیان فر مائے کہ وہ آپس میں بڑے مہر بان اور کا فروں پر بڑے سخت ہیں، وہ بڑے عبادت گزار ہیں، اللّه کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، تو رات اور انجیل میں بھی ان کی مدح فر مائی، ان کوکامیاب اورجنتی قرار دیا۔ارشا دِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ مُحَنَّدُ رُحَنَاءُ بَيْنَهُمُ تَرْبَهُمُ رَكَّعًا اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَنَاءُ بَيْنَهُمُ تَرْبَهُمُ رُكَّعًا اللهُ وَرِضُواكَا سِيْبَاهُمُ فِي وُجُوْهِهِمُ قِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ فَلِك سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضَلًا قِنَ اللهُ وَرِضُواكَا سِيْبَاهُمُ فِي وُجُوْهِهِمُ قِنْ آثَرِ السُّجُودِ فَلِك مَثَلُهُمُ فِي اللهِ وَرِضُواكَا سِيْبَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ قِنْ اللهُ وَالسَّبُوى مَثَلُهُمُ فِي الرِّنِي عَلَيْ اللهُ اللهُ الذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الطّلِحْتِ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِينَظَ عِهُمُ الْكُفَّارَ \* وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الطّلِحْتِ

#### مِنْهُمُ مَّغُفِرَةً وَّآجُرًا عَظِيًّا ﴿ (الفتح:٢١)

ترجہ: محد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحم دل ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ بھی رکوع میں ہیں، بھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چروں پر نما یاں ہیں۔ یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جوتو رات میں مذکور ہیں اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک بھیتی ہوجس نے اپنی کونیل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوگئ، پھر اپنے سے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہوگئ کہ کا شدکار اس سے خوش ہوئے ہیں، تا کہ اللہ ان (کی اس ترقی) سے کافروں کا دل جلائے۔ یہ لوگ جو ایک اللہ علیہ وسلم نے جیک کے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبر دست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے حصی ایٹ کو امت کا بہتر بین طبقہ قرار دیا:

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کواپنی امت میں سب سے بہترین قرار دیا۔ حدیث سے دلیل:

#### قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَكْرِمُوا أَصْحَابِ، فَإِنَّهُمْ خِيَّارُكُمْ

(مصنفعبدالرزاق:۲۹۲/۱۰)

ترجمہ: رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میر صحابہ کا اکرام کرو بے شک کہ وہ تم سب میں بہتر ہیں۔
عن أَبِيْ سَعِیْدٍ قَالَ مِن أَصْحَابِي فَإِنَّ علیه وسلم « لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِن أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَ كُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِدُّلُ أَحْدٍ فَهُمَّا مَا أَدُرَكَ مُنَّ أَحَدٍ هِمْ وَلاَ تَصِيفَهُ». (صحیح مسلم: ۲۱۰/۲)
اَحَدَ كُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِدُّلُ أُحْدٍ فَهُمَّا مَا أَدُرَكَ مُنَّ أَحَدٍ هِمْ وَلاَ تَصِيفَهُ ». (صحیح مسلم: ۲۱۰/۲)
ترجمہ: ابوسعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میر سے صحابہ میں سے سی ایک کو بھی گائی مت دو، پستم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر (اللہ کی راہ میں) سونا خرج کرد ہے تو ان میں سے کسی ایک کے شی برابریا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

## صحابہ سے محبت آپ کی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنہم کے ساتھ محبت کواپنے ساتھ محبت اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض کواپنے ساتھ بغض قرار دیا۔

#### مدیث سے دلیل:

عَنْ عَبْدِ اللّهَ اللّهَ فِي مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: اللّهَ اللّهَ فِي أَضَائِي، اللّهَ اللّهَ فِي أَصْبَائِي، لا تَتَّخِلُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِى، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيحُتِى أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَمَنْ أَنْ اللّهَ اللّهَ فِي أَحْبَهُمُ وَمِنْ آَذَى اللّهَ وَمَنْ آذَى اللّهَ وَمَنْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي، فَقَلْ آذَى اللّه، وَمَنْ آذَى اللّه فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ (جامع ترمنى: ٢٠١/١)

ترجمہ: عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا! میر ہے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میر سے بعدان کو (تنقید کا) نشانہ نہ بنانا، پس جس میں اللہ سے ڈرو، میر نے بعدان کو (تنقید کا) نشانہ نہ بنانا، پس جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض موسے نفض موسے بغض موسے بغض موسے بغض موسے بغض موسے بغض موسے بغض موسے نفل موسے نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اس میں پر پکڑ کر لے۔

## فضائل اہلِ بیت کرام رضی اللہ تہم

## ازواج مطهرات کی فضیلت:

اللد تعالیٰ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کو دنیا بھر کی تمام عورتوں سے افضل قرار دیا اورانہیں ہرقتم کی ظاہری و باطنی گندگی سے پاک قرار دیا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَظْمَعَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَظْمَعَ الَّذِي فِي النَّامِ فِي النَّامِ فَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْإِيْنِ فَي اللَّهِ فَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْإِينِ فَلَا اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

ترجمہ: ایے نبی کی بیو یو!اگرتم تفویٰ اختیار کروتوتم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔لہذاتم نزاکت سے بات مت کیا کرو، بھی ایسا شخص بیجالا کی کرنے گئے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہوجو بھلائی والی ہو۔ اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہواور (غیر مردوں کو) بناؤسنگھارنہ دکھاتی پھرو، جبیبا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا اور نماز قائم کرواور زکوۃ ادا کرواور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرو۔اے نبی کے اہلِ بیت!اللہ تو بیہ چاہتا ہے کہم سے گندگی کودورر کھے اور تہہیں ایسی پا کیزگی عطا کرے جو ہرطرح کممل ہو۔ پاکدامن وطیبات:

اللّٰد تعالیٰ نے از واج مطہرات ؓ کوطیبات بعنی پا کیز ہ عور تیں قرار دیا اوران پرالزام تراثی کرنے والوں کو دنیا وآخرت میں لعنت اور عذاب عظیم کامستحق قرار دیا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي النَّانِيَا وَالْإِخْرَةِ وَلَهُمُ عَلَيْهِمُ الْسِنَتُهُمُ وَايَدِيْهِمُ وَارْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَظِيمُ وَارْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ عَنْ الله عَظِيمُ وَارْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَهَا يَعْمَلُونَ الله هُوَ الْحَيْدِيْنَ ﴿ اللّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقِيدِيْنَ وَالطّيِبِينَ وَالطّيبِينَ وَالْعَلْمُ وَالْمُورَاقُ وَلَوْلُونَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

ترجمہ: یا در کھوکہ جولوگ بھولی بھالی پاکدامن مسلمان عورتوں پرتہمت لگاتے ہیں۔ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑچکی ہے، اور انکواس دن زبر دست عذاب ہوگا۔جس دن خودان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤل ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہ بی دیں گے جووہ کرتے رہے ہیں۔اس دن القدان کو وہ بدلہ پورا پورا دیدے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پہتہ چل جائے گا کہ اللہ بی حق ہے، اور وہ بی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مردگندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پا کہاز عورتیں یا کہاز عورتیں۔

یہ( پا کباز مرداورعورتیں)ان باتوں سے بالکل مبرا ہیں جو بیلوگ بنارہے ہیں،ان (پا کبازوں) کے حصے میں تومغفرت اور باعزت رزق ہے۔

## الم بيت سيمجنت كاحكم:

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی امت کواہلِ بیت سے محبت کا تھم دیا ، ارشا دفر مایا کہتم مجھ سے محبت کی بناء پر میر سے اہلِ بیت سے محبت کرو۔

#### مدیث سے دلیل:

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُّوا اللّهَ لِمَا يَغُذُو كُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِحُتِ اللّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّى (جامع ترمذى: ١٩١/٢) ترجمه: ابن عباس رضى الله عنها فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه الله تعالى سے محبت كرواس ليے كه اس نے تم كوفعتيں عطافر مائيں اور مجھ سے محبت ركھوالله كى محبت كى وجہ سے اور مير ہے اہل بيت سے محبت ركھوميرى محبت كى وجہ ہے۔

#### اہل ببیت کی مثال:

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے اہلِ بیت کوحضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل قرار و یا کہ جوحضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پرسوار نہ ہوا، وہ ہلاک ہوگیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پرسوار نہ ہوا، اوہ ہلاک ہوگیا۔ اسی طرح جس نے اہلِ بیت سے محبت کی اس نے نجات پائی اور جس نے اہلِ بیت سے بغض رکھاوہ گمراہ ہوا۔ حدیث سے دلیل :

عن آئِي ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَقَلُ أَهُلِ بَيْتِى مَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَقَلُ أَهُلِ بَيْتِى مَقُلُ سَعِيْمَ أَجَا وَمَنْ تَخَلَّفُ عَنْهَا غَرِقَ" (مستددك ما كمد: ٣٣٣/٢)

ترجمه: ابوذر عليه وايت ہے وہ فرماتے ہیں كہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا كه آپ فرمارہ عنے! ميرے اہلِ بيت كى مثال نوح عليه السلام كى شتى كى طرح ہے كہ جواس میں سوار ہوگيا وہ نجات پا گيا اور جواس سے بیجھے رہ گيا وہ غرق ہوگيا۔

#### دووزنی چیزیں:

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اہلِ بیت کے متعلق ارشاد فرما یا کہتم میں دو بھاری بھر کم چیزیں چھوڑ کرجارہا ہوں، پہلی کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نورہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، پھر فرما یا (دوسری چیز) میرے اہلِ بیت ہیں۔ میں ختہیں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہتم میرے اہلِ بیت کے حقوق کا خیال رکھنا۔

#### مدیث سے دلیل: مدیث سے دلیل:

يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةً وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَّى زَيْدِ بْنِ أَرْقُمْ فَلَتَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ . . . . . ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا .... ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعُنُ أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَكَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُنَى وَالنُّورُ فَعُنُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ». فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّتِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ « وَأَهْلَ بَيْتِي أُذَكِّرُ كُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُ كُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُ كُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». (صيح مسلم: ٢٤٩/٢) ترجمہ: یزید بن حیان فرماتے ہیں کہ میں اور حصین بن سبرۃ اُور عمر بن مسلم زید بن ارقم ﷺ کے یاس گئے، جب ہم بیٹھ گئے تو زید بن ارقم ﷺ نے فر ما یا کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے درمیان وعظ کے لئے کھٹرے ہوئے اور حمد وصلوٰ ۃ کے بعد فر ما یا اے لوگو! میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد (موت کا فرشته) آجائے اور میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں حجوڑ کر جارہا ہوں ،ان میں سے پہلی (چیز) کتاب اللہ (قرآن یاک) ہے جس میں ہدایت اور نور ہے پستم اس کو لے لواور مضبوطی سے اسے تھام لو، پھر فرمایا (دوسری چیز) میرے اہلِ بیت ہیں، میں تہہیں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے فرراتا ہوں،،، میں تمہیں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں،، میں تمہیں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرا تا ہوں ،۔

#### شرطِ ایمان:

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ سی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ دہ داللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی خاطر اہلِ بیت سے محبت نہ کرے۔ حدیب سے دلیل:

دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُ مَا يُغْضِبُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ !مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ إِذَا تَلَاقَوْا بَيْنَهُمْ تَلَاقَوْا بِوُجُوةٍ مُبْشِرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ قَعْضِبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى الْحَرَّ وَجُهُهُ وَحَتَى السُتَكَدَّ فَلَبًا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِي تَفْسِى بِيتِهِ أَوْ قَالَ وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَّيْ بِيتِهِ وَكَانَ إِذَا عَضِبَ السُتَكَدَّ فَلَبًا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَّيْ بِيتِهِ وَكَانَ إِذَا عَضِبَ السُتَكَدَّ فَلَبًا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَّيْ إِيتِيكِ لَا يَنْهُ لُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَى يُحِبَّكُمُ لِلّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ وَاللّهِ مُنَا أَيْهَا القَاسُ مَنْ آذَى الْعَبّاسَ فَقَلُ آذَانِي إِنَّمَ اللّهُ عَلَى يُعِيلُ مُعْمَلُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَي وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَي وَلَمُ اللّهُ عَلَي وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَي وَلَمُ الللّهُ عَلَي وَلَمُ الللهُ عَلَي وَلَمُ الللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَلَمُ الللهُ اللهُ عَلَي وَلَمُ الللهُ عَلَي وَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي الللهُ عَلَي وَلَمُ الللهُ عَلَي وَلَمُ الللهُ عَلَي وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَي وَعَلَا اللّهُ عَلَي الللهُ عَلَي وَلَمُ الللهُ عَلَي وَلَمُ الللهُ عَلَي وَلَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَي وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَلَا اللهُ عَلَي وَلَا اللهُ عَلَي وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَي وَلَا عَلَى اللهُ عَلَي وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَي وَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ اللهُ عَلَي وَلَا اللهُ اللهُ عَلَي وَا اللهُ اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

## حضرت عباس ملي فضيلت:

حضرت عباس ٹے متعلق ارشاد فرما یا ،جس نے میرے چچا (حضرت عباس رضی اللہ عنہ ) کوایذ ادی اس نے مجھے ایذ ادی ، کیونکہ آ دمی کا چچااس کے والد کے برابر ہوتا ہے ،مزید فرما یا عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أيُّها الناس، من آذَى عَيِّى فقد آذانى، فإنما عَمُّ الرجل صِنْوُ أبيه (جامع ترمذى: ١٩٢٢)

ترجمہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا!اے لوگو! جس نے میرے چپا کو تکلیف دی پس اس نے مجھے تکلیف دی اس لیے کہ آدمی کا چپا باپ کی طرح ہے۔

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْعَبَّاسُ مِيِّي وَالَامِنَه (جامع ترمذي: ٢٩٢/٢)

ترجمہ:رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا! عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت:

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها کوجنتی عورتوں کی سر دار قرار دیا اور فر مایا؛ فاطمہ میر ہے جسم کا مکڑا ہے ،جس نے فاطمہ کونا راض کیا اس نے مجھے نا راض کیا۔ حدیث سے دلیل:

عَنِ الْمِسُورِ بْنِ عَثْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِثْمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا». (صيح البخاري: ١/٣٣/)

ترجمہ: مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا! فاطمہ میر ہے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اسے غصہ دلایا ، اس نے مجھے غصہ دلایا۔

حضرت حن رضى الله عنه كي فضيلت:

حضرت حسن ؓ کے متعلق فر ما یا ، میرا بیہ بیٹا سر دار ہوگا ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔

مدیث سے دلیل:

عَنِ الْحَسَنِ عَنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ « إِنَّ ابْنِي هَنَا سَيِّدٌ وَإِنِّى أَرُجُو أَنُ يُصْلِحَ اللّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَ تَبْنِ مِنَ أُمَّتِي». (ابوداؤد)

ترجمہ: ابو بکرۃ ﷺ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں گہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا حضرت حسن ؓ کے متعلق کہ میرا بید بیٹا سر دار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے میری امت کے دوگر وہوں میں صلح کروائیں گے۔

## ابلِ بيت كى فضيلت:

حضرت علی،حضرت فاطمہ،حضرت حسن اورحسین رضی الله عنهم کے منعلق ارشاد فر ما یا، جوان سے جنگ کرےگا،میری اس سے جنگ ہوگی اور جوان سے سلح رکھے گا،میری اس سے سلح ہوگی۔

#### مدیث سے دلیل:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمُ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيِّ ولِفَاطِمَةَ, وَحَسَنٍ, وَحُسَيْنٍ:
أَكَا حَرُبُ لِمَنْ حَارَبُتُمْ, وَسِلْمُ لِمَنْ سَالَمُتُمْ. (جامع ترمذى: ٢٠٢/٠)

تزجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ ،حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے فر ما یا کہ میں اس سے لڑوں گاجس سے تم لڑو گے اور میں مصالحت رکھوں گا اس سے جس سے تم مصالحت رکھوگے۔

#### ابل السنة كي نشاني:

اہل السنة كى نشانى بيہ ہے كدوہ صحابہ واہلِ بيت دونوں سے محبت ركھتے ہيں۔ مولانا نانوتوى رحمة الله عليہ نے فرمايا:

اہلِ بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے حق میں چشم و چراغ ہیں، ہمارے نز دیک اعتقادِ اصحاب اور حب اہل بیت دونوں کے دونوں ایمان کے لیے بمنزلہ دو پر کے ہیں، دونوں ہی سے کام چلے ہے، جیسے ایک پر سے طائر لینی پرندہ بلند پر واز نصف پر واز تو کیا ایک بالشت بھی نہیں اڑسکا ایسے ہی ایمان بھی ان دو پر وں کے سہارے کے موجب فوزِ مقصود (جس طرح ''اولیّا ہے کھٹھ الْفَالْمِادُون '' یا ''فَاذَ فَوْدُ الْعَظِیمَا'' وغیرہ میں اشارہ ہے ) نہیں ہوسکتا بلکہ ایسا ایمان ایسا ہی ایمان ہے جس کا آیت کریڈ فَعُ نَفِسًا اِیمَائُهَا لَفِہ میں بیان ہوں نے موافقِ مثلِ مشہور غیروں کی برشکی کے لیے اپنی ان کا طب کی سنیوں کی ضد میں اصحاب کر ام کو بُرا کہد کے اپنے ایمان کا ضیاع کیا ، کیا ہم بھی شیعوں کی ضد میں نووذ باللہ اہلِ بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہد کے اپنے ایمان کا ضیاع کیا ، کیا ہم بھی شیعوں کی ضد میں کو وہوں کی ہو تر ہی کہ مثل شتر بے مہار پر اگندار فارجا کیں۔

وتو پا بندی عقل فقل سے ناچاری ہے شیعہ تونہیں کہ شلِ شتر بے مہار پر اگندار فارجا کیں۔

راہ کی ہات تو یہ ہے کہ ہم کو دونوں فر بق بمنزلۂ دوآ تکھوں کے ہیں ، کس کو کھوڑ س؟ جس کو کھوڑ س ابنا ہی کہ کہ اپنے ایمان کو میوڑ س؟ جس کو کھوڑ س ابنا ہی

راہ کی بات تو یہ ہے کہ ہم کو دونوں فریق بمنزلۂ دوآ تکھوں کے ہیں ،کس کو پھوڑیں؟ جس کو پھوڑیں ا پنا ہی نقصان ہے۔(صدیۃ الشیعہ)







#### مثاجرات صحابه

## اختلافات كى نوعيت:

صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کے درمیان جواختلا فات اور نزاعات پیش آئے جیسے جنگ ِجمل اور صفین ، ان کونیک وجہ برجمول كرناچاب اور مواومول اورحب جاه ورياست اورطلب رفعت ومنزلت سان كودور مجصنا جابي، كيونك صحبت خیرالبشر کی وجہ سے ان کا تزکیہ ہوچکا تھا اور ان کے نفوس خصائل رذیلہ ہرص اور کینہ سے یا ک ہو چکے تھے اور اگر ان میں سلی تھی توحق کے لیے تھی اورا گرکوئی جھگڑا تھا تو وہ بھی حق کے لیے تھا، ہر گروہ نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم کامقام ہزاراں ہزارجنبدوشبلی سے کہیں بلند ہے، خدا تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فر ما یا جس کا آیات ِقرآنیہ میں بار باراعلان فر ما یا، مگر باوجوداس قرب اورولایت کے صحابه کرام انبیاء کرام علیهم السلام کی طرح معصوم نه تھے، فرشتے نه تھے، بشر تھے۔ بمقتضائے بشریت ان میں کچھاختلافات پیش آئے کیکن ان کابیراختلاف اور نزاع حق کے لیے تھا، ہر گروہ نے اپنے اپنے اجتہاد کے موافق عمل کیا پس جوان میں مُصِیب (جس کا جتہا د درست ہو) ہے اس کا دہرااجر ہے، اور جومخطی (جس سے خطا اجتہادی ہوئی ہو ) ہے اس کو ایک درجہ کا اجر ہے۔ پس مُصِیب کی طرح مخطی بھی ماجور ہے، فرق درجات کا ہے۔اوراگر بالفرض مخطی ما جوربھی نہ ہوتو معذورتو بلا شبہ ہے اور بلا شبطعن وملامت سے دور ہے، ملامت کی ذرہ برابر گنجائش نہیں جہ جائیکہان کو کفراورفسق کی طرف منسوب کیا جائے ،حضرت علی کرّ م اللہ وجہہ فر ما یا کرتے تنے کہوہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، بیرنہ کا فر ہیں نہ فاسق ہیں۔ کیونکہ بیہ نزاع ان کے نز دیک ایک تاویل پر مبنی تھا، جو کفراورفسن سے منع کرتی ہے، البتہ اس قدر کہا جاسکتا ہے کہ حق حضرت علی ؓ کی جانب نقااوران کے مخالف خطا پر تھے، کیکن بیخطا، خطااجتہادی تھی اور خطااجتہادی پرطعن وملامت جائز نہیں۔

## صحابه كي عدالت وثقامت:

صحابہ کرام سب کے سب عدول اور ثقات ہیں اور سب کی روایتیں مقبول ہیں اور حضرت علی ٹے موافقوں اور مخالفوں کی روایات ،صدق اور وثو تق میں سب برابر ہیں۔اس لڑائی جھگڑ ہے کے باعث کسی پر جرح نہیں ہوئی ،لہذا سب کو دوست جاننا چاہیے۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔ مترج آ کے جھڑھ فید مجھے ہی آ تھ جھٹھ وَمَنْ اَبُغَضَهُمْ فَيَبِهُ فَعِيْ اَبُغَضَهُمْ " يَعَنْ جَس فَ صَابِهُ ودوست رکھااس في ميرى محبت كے باعث ان کو دوست رکھااور جس في ان سے بغض رکھااس في گو يا مير بي بغض رکھا جو سے بغض رکھا ہے۔ ان بزرگواروں مير ناصحاب سے محبت رکھنا ہے۔ ان بزرگواروں مير ناصحاب سے محبت رکھنا ہے۔ ان بزرگواروں کی نعظیم و تو قير ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم کی تعظیم و تو قير ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم کی بي تعظیم و تو قير ميں دورو و مکتوب ااز دفتر سوم از مکتوبات امام ربانی مجدوالف ثانی قدس الله سره عن مؤض يہ كہ حضرت سيد البشر صلى الله عليه وسلم كے محبت كے حقوق كو مدِ نظر ركھ كرتمام اصحاب سے محبت كرنا اور غرض يہ كہ دخشرت سيد البشر صلى الله عليه وسلم كے محبت كے ليے مامور ہيں اور ان سے بغض ركھنے والے سے دور ان کو نیکی سے ياد كرنا فرض ہے۔ ہم سب سے محبت كے ليے مامور ہيں اور ان سے بغض ركھنے والے سے دور بھا گتے ہيں، كيونكہ صحاب كرام سے بغض اور نفرت كا اثر آ مخصرت صلى الله عليه وسلم تك پنچتا ہے، ليكن محق كومی كہتے ہيں، کيونكہ صحاب کرام سے بغض اور نفرت كا اثر آ مخصرت صلى الله عليه وسلم تك پنچتا ہے، ليكن محق كومی كرمنا ورکھنى کومی كرمنا ورکھنى کومی كرمنا ورکھنى کومی کیا ہوں کی کہتے ہیں، کیونکہ صفرت علی رضی الله عند حق پر شے اور ان کے مخالف خطا پر شے، اس سے ذیا دہ کہنا فضول ہے۔ والله اعلى عند كا مسلك :

امام غزالی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اہل السنۃ والجماعۃ کاعقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی الله عنہم کا خیر اور بھلائی کے ساتھ ذکر کریں اور جس طرح خدائے تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے اس طرح ان کی تعریف و توصیف کریں اور جونزاع کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم الله و جہہ کے مابین واقع ہوااس کی بنیا داجتہاد پرتھی۔امامت اور خلافت کے استحقاق میں کوئی نزاع اور اختلاف نہ تھا، اصل وجہ بیتھی کہ حضرت علی ٹنے یہ گمان کیا کہ اگر حضرت عثمان رضی الله عنہ کے قاتلوں کوان کے سیر دکر دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ خلافت کا معاملہ بالکل ہی درہم برہم ہوجائے گا۔ بایں لحاظ کہ ان کے سیر دکر دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ خلافت کا معاملہ بالکل ہی درہم برہم ہوجائے گا۔ بایں لحاظ کہ ان کے تیم درہم برہم ہوجائے گا۔ بایں لحاظ کہ ان کے تا خیر کو خیر سمجھا اور تھا جانا اور حضرت معاویہ نئے نہ ہوگی اور پہلے سے زیادہ یہ لوگ کشت وخون پر آمادہ ہوجا تیں گے گویا کہ اس طرح اس تا خیر ان کو اور جرائت ہوگی اور پہلے سے زیادہ یہ لوگ کشت وخون پر آمادہ ہوجا تیں گے گویا کہ اس طرح کی تا خیر ان کو اور کو فاعاء اور حکام کے مقابلہ پر ابھار نے کے مرادف ہوگی۔

یہ دونوں حضرات مجتہد تھے اور اجتہاد کے بارے میں علاء کے دوقول ہیں ، ایک قول تو یہ ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے اور دوسراقول بیہ ہے کہ مصیب یعنی صواب کو پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہے اور اہلِ علم میں سے بیکسی كاقول نهيس كه حضرت على كرم الله وجهه خطا پر تھے۔ (احیاء العلوم:۲/۲۲۳)

جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کرم الله وجهه حق پر نتھے اور ان کے مخالفین خطا پر تھے مگر وہ خطا اجتہادی تھی ، اس پرطعن تشنیع اور لب کشائی ٹا جا کڑ ہے بلکہ سکوت واجب ہے۔

حفرت طلح ، حفرت زبیر اور حفرت عائشہ رضی اللہ عنهم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اختلاف کیا تو ان کا مقصد محض اصلاح تھی بعد میں سب تائب ہوئے اور نادم ہوئے اور سب اہلِ ایمان اور اہلِ جنت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ایمان کی خبر دی ہے اور بیسب حضرات بیعۃ الرضوان میں شریک شے جن کے متعلق اللہ تفالی نے قرآن کریم میں خبر دی ہے کہ اللہ تفالی ان سب سے راضی ہوا۔ تشریک شے جن کے متعلق اللہ تو اللہ تو آن کریم میں خبر دی ہے کہ اللہ تفالی ان سب سے راضی ہوا۔ لَقَ اللہ تَعْنَی اللّٰه عَنِ الْمُؤْمِدِین إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَعَلِمَ مَا فِی قُلُومِهِمُ

خلاصه کلام:

یہ کہ تمام صحابہ سے بلاتفریق کے اور تمام اہلِ بیت سے محبت رکھنا اور دل وجان سے ان کی عظمت اور اوب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جبیبا کہ قرآن وحدیث اس حکم سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ تاریخی کتابوں کو دیکھ کرجن کی کوئی سند نہیں ، صحابہ سے بدگمان نہ ہوں اور بدگمان ہوکر اپنا ایمان خراب نہ کریں ، قرآن وحدیث میں جوآگیا وہ حق ہے اور تاریخی کتابوں میں جو ہے وہ ظنی بھی نہیں بلکہ افواہ کا درجہ ہے ، اور بے عقلی ہے۔



## عملى مشق

#### **سوال نمبر** کخضرالفاظ میں زبانی بیان فرمائیں۔

- 🛈 صحابی کی تعریف ذکر کریں؟
- 🕝 صحابه کرام رضی التعنهم اجمعین میں مرحبہ کے اعتبار سے ترتیب بیان فرما تھی؟
  - 🗇 نبی بصحابی اورولی میں فرق مراتب ذکر فرمائیں؟
  - 🕜 كيا صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين پركس شخص كے ليے تنقيد جائز ہے؟
- خلفاءراشدین کے نام بیان فرمائیں اور بیجی بیان فرمائیں کہ ان کے فیصلوں اور سنتوں پرعمل کا

#### شریعت میں کیار تبداور درجہے؟

- 🕥 حضرت سيد ناصد يق اكبررضي الله عنه كالمخضر تعارف ذكر فرما ئيس؟
  - 🕒 حضرت سيدناعمر فاروق رضى الله عنه كامخضر تعارف ذ كرفريا نمين؟
- 🛆 حضرت سيدناعثان رضي الله عنه كي سيرت مباركه يرمخضر روشني و اليس؟
- و حضرت سیدناعلی کرم الله و جهه کے مبارک حالات نِدندگی کامخضر تعارف بیان فرما تعیں؟
  - 🛈 اہلِ بیت سے کون کون سے حضرات مراد ہیں؟
- 🕕 نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی از واجِ مطهرات امہات المونین کے اسائے گرامی ذکر فرمانی ؟
- التصلی الله علیه وسلم کی صاحبزا دیوں کے اسائے گرامی اور مختصر حالات نِه زندگی بیان فرما تعیں؟
  - 💬 انحضرت صلی الله علیه وسلم کے صاحبزادوں کے اسائے گرامی اور حالات بیان فرما تعیں؟
  - ا قرآن یاک میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے کون کون سے فضائل ومنا قب ذکر فرمائے ہیں؟
    - الله عن الله وسنت ميں حضرات الل بيت كرام كے كيا كيا فضائل وار دہوئے ہيں؟

| ھ امتیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح           | ۱) کے نشان کے ساتح                 | <b>سوال نمبر</b> 🕝 صحیح اور غلط میں (مسم     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                       |                                    | عقیدہ بیان فریا ئیں۔                         |
| یاں اور نواسے ہیں۔                                    | ندعليه وسلم كى صاحبزاد             | 🛈 اہلِ ہیت سے مراد آپ صلی اللہ               |
|                                                       | غلط 🔲                              | <u> </u>                                     |
| ***************************************               |                                    | صيح عقيده:                                   |
| تبزادےاور چارصاحبزا یاں تھیں۔                         | رهاز واج اورتين صا                 | نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي گيا           |
| •                                                     |                                    | ·                                            |
|                                                       |                                    | صحیح عقیده:                                  |
|                                                       | يى<br>يىر_                         | تمام کے تمام صحابہ کرام معصوم 🕏              |
|                                                       |                                    | صحيح                                         |
|                                                       |                                    | صحیح عقیدہ:                                  |
| بهو يا حضرت على رضى الله عنه كوخدا كادرجه ديتا بهو يا | لدعنه كى صحابيت كامنكر             | *                                            |
| زیف کا قائل ہووہ دائر واسلام سے خارج ہے۔              | عتاہو یا قرآن پاک کی <sup>تے</sup> | حضرت عا كشهصد يقدرضي اللدعنها برتهمت بإندم   |
|                                                       | فلط 🗀                              | محيح                                         |
|                                                       |                                    | صحیح عقیده:                                  |
|                                                       | ں سال ہے۔                          | <ul> <li>خلافت راشده کی مدت چالید</li> </ul> |
|                                                       | غلط 🗀                              | شيح                                          |
| ***************************************               |                                    | صحیح عقبیره:                                 |
|                                                       |                                    | ***                                          |

| اورنزاعات امانت، دیانت، تقوی ،خشیت | م اجمعین کے باہمی اختلا فات           | 🛈 صحابه کرام رضوان الله يې          |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| شبه نه تفا-                        | ن میں ذرائجی نفسانی خواہش کا          | اوراجتهادى اختلافات پر مبنى يتھے،ال |
|                                    | فلط                                   | <u> </u>                            |
|                                    |                                       | صیح عقیده:                          |
| بالانزنہیں اس پراعتراض ہوسکتا ہے۔  | ە دنيا كا كوڭى شخض بھى تنقيد <u>س</u> | 🕒 انبیاءییهمالسلام کےعلاو           |
| •                                  |                                       | <u> </u>                            |
|                                    |                                       | صحيح عقبيره:                        |
| اوردشمنوں کے مقالبے میں سخت تھے۔   | سے ثابیتے کہ صحابہ آپس میں رحیم       | 👌 قرآن کریم کی نص قطعی۔             |
| ,                                  |                                       | <u> صحیح</u>                        |
|                                    |                                       | صحيح عقيده:                         |
| نبه کونهیں پہنچ سکتے۔              | ی ادنیٰ سےادنیٰ صحابی کے مرۃ          | 🛈 ساری دنیا کے اولیاء اللہ          |
|                                    |                                       | صيح                                 |
|                                    |                                       | صحيح عقيده:                         |
| بندوج پہ کا ہے۔                    | ے اونجامر تبہ حضرت علی کرم ال         | نتام صحابه کرام میں سب              |
| •                                  |                                       | صحيح 🗀                              |
|                                    |                                       | صیح عقیده:                          |
| <u>_چ</u> _                        |                                       | <b>سوال نمبر</b> © درست جگه( سس     |
|                                    |                                       | المعابه كرام رضوان الأ              |
| تناہوں ہے محفوظ نتھے               | •                                     |                                     |
| <u> </u>                           |                                       | •                                   |

| 🕝 جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول التد صلی الله علیه وسلم کودیکھا ہویا آپ صلی الله علیه وسلم نے    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسے دیکھا ہوا سے کہتے ہیں۔                                                                          |
| 🔲 ولی 🗀 صحافی تا بعی                                                                                |
| ایام یی ایام                                                                                        |
| 💬 صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات اور نزاعات مبنی تھے۔                                                |
| اقتداراورکری کی ہوس پر امانت و دیانت پر                                                             |
| اختلاف اجتهادی پر                                                                                   |
| 🕝 جو خص مندرجہ ذیل امور میں ہے کسی کاعقیدہ رکھےوہ دائر ہُ اسلام سے خارج ہے۔                         |
| صحابه كرام كوگالم گلوچ كوجائز بلكه عبادت يمجهنا                                                     |
| صرت على الأكوخدا كاورجه دينا                                                                        |
| صفرت ابوبكر صديق كل صحابيت كالمنكر مونا                                                             |
| بدعات كاارتكاب كرنا                                                                                 |
| تشراب، جوااور چوری ڈاکے میں ملوث ہونا                                                               |
| ﴿ ٱلْحُضرت صلى الله عليه وسلم كےسب سے پہلے خلیفہ اور صحابہ كرام میں سب سے او نچے مرتبہ پر فائز تھے۔ |
| سيدنا صديق اكبررضى الله عنه سيدنا فاروق إعظم رضى الله عنه                                           |
| سيدناعثانِ غني رضي الله عنه سيدناعليّ مرتضلي رضي الله عنه                                           |
| 🕥 درج ذیل رشته داررسول الله صلی الله علیه وسلم کے اہلِ بیت میں شامل نتھے۔                           |
| 🗀 آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے والدین 🔃 آپ کے چیا                                                   |
| ت آپ مالی آیا اور بیٹیاں اور ان کی اولاد کے آپ ملی آیا کی از واج مطہرات                             |
| آپ گالیآراز کے داماد ا                                                                              |

| ا پنی رضامندی کااعلان فریادیا۔                       | طبقہ کے بارے میں      | الله تعالى نے دنیا میں درج ذیل  | <b>(</b>     |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| ام 🗀 اہلِ بیت عظام                                   | 🔲 صحابہ کر            | 🔲 اولياء کرام                   |              |
| 🔲 مشان و بزرگان دین                                  | □ صالحين              | 🗀 نيک تاجر                      |              |
|                                                      |                       | علماءكرام                       |              |
| میار بتلا یا ہے۔                                     | ایمان کی کسوٹی اور مر | اللّدتعالیٰ نے حق ، سچ اور کھرے | $\bigcirc$   |
| وكو تمام صحابه كرام كو                               | تنام علما             | تنام اولياءكو                   |              |
|                                                      |                       | تا جين کو                       |              |
|                                                      |                       | خلافتِ راشدہ کے بعد پہلے برحق   | 9            |
| صرت سيدناحسين رضي اللدعنه                            |                       |                                 |              |
| عبدالملك بن مروان                                    |                       |                                 |              |
| میرابی <sup>ب</sup> یٹامسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں |                       |                                 | ( <u>·</u> ) |
|                                                      |                       |                                 | سلح کرائے'   |
| 🗀 حضرت محسن                                          | رضى التدعنه           | ص حضرت سيدنا حسين               |              |
| ص حضرت سيدنا ابرا بيم رضي الله عنه                   |                       | صرت سيدناحس                     |              |
| ·                                                    |                       | 🗀 حضرت سیدناعلی رضی             |              |
| ہے بڑھ کرایمان کے لیے نقصان دہ فتنہ ہے۔              |                       |                                 | <b>(1)</b>   |
| 🔲 صحابه کرام کو برا بھلا کہنے کا فتنہ                | كا فتنه               | بےحیائی اور عریانی              |              |
| تا ہلوں کی حکمرانی کا فتنہ                           |                       | تقل وغارت گری کا                |              |
|                                                      |                       | 🗀 شراب، جوااورسود ک             |              |
|                                                      |                       |                                 |              |

#### \_ مبن نمبر ®

## معجزات

#### معجزه کی تعریف:

معجزہ اس خارق عادت اور لوگوں کو عاجز کردینے والے کا م کو کہتے ہیں جواللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو۔

المعجزة من العجز الذي هو ضد القدرة وفي التحقيق المعجز فأعل العجز في غيرة وهو الله سبحانه (مرقاة بهامش مشكوة: ٥٣٠/٢)

ترجمہ بمعجزہ عجز سے ہے جو کہ قدرت کی ضد ہے اور حقیقت میں معجز عاجز کرنے والا ہے غیر کواور وہ اللہ سجانہ وتعالیٰ ہیں۔

#### معجزات كامقصد:

معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کی نبوت کے برخق ہونے کی ایک آسانی دلیل ہوتی ہے۔

نبی کی نبوت کی اصل دلیل نبی کی ذات وصفات اور اس کی تعلیمات ہوتی ہیں انہیں کو دیکھ کرسلیم الفطرت اور نہیم وذکی لوگ ایمان کے آئے ہیں عام لوگ جوظاہری اور حسی نشانیوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات کا انتظام فرماتے ہیں اور جن کے مقدر میں سوائے محرومی کے اور پچھ نہیں ہوتا وہ معجزات دیکھ کربھی ایمان نہیں لاتے۔

#### معجزه صرف پیغمبر کے لیے:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کومغالطے سے بچانے کے لئے کسی جھوٹے مدعی کوکوئی معجز ہنہیں دیا ، اور نہ ہی اس کی کوئی پیش گوئی پوری ہونے دی یہی وجہ ہے کہ مرز اقادیانی کی کوئی پیش گوئی سچی ثابت نہیں ہوئی بلکہ اس کے خلاف واقع ہوا۔ دجال کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کئی خرق عادت کام ظاہر فر مائیں گے جیسا کہ دجال کے بیان میں گزر چکا ہے لیکن وہ نبق سے کا دعویٰ کی حقیقت ہے اللہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کانے شخص کے خدائی کے دعویٰ کی حقیقت ہرانسان جانتا ہے۔ حدیث سے دلیل: حدیث سے دلیل:

حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول الله طالی الله عنا فیا کے د جال کا ذکر فرما یا کہ دجال جوان ہوگا،اس کے بال گھونگریا لے ہوں گے۔ دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جوشام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائیں بائیں فساد کھیلائے گا،اے اللہ کے بندو! تم (اینے دین پر) ثابت قدم ر منا۔ (راوی فرماتے ہیں ) ہم نے عرض کیا یارسول الله طالتاتیا وہ کتنے دن زمین پررہے گا؟ آب مالتاتیا سنے فر ما یا جالیس دن ،اورایک دن توایک سال کے برابر ہوگااور ایک دن ایک مہینہ کے برابراور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگااور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گااوراس کواپنی دعوت دے گالوگ اس پرایمان لے آئیں گے، پھروہ بادل کو بارش برسانے کا تھم دے گا تو بادل بارش برسائے گااور ز مین کوسبز ہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبز ہ اگائے گی ، پھرجب شام کو اس قوم کے مولیثی آئیں گے جو چرنے کے لیے مبیح کے قوت جنگل و بیاباں میں گئے تھے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہوجائیں گے اور ان کے تھن ( دودھ کی زیادتی کی وجہ سے ) بڑھ جائیں گے اوران کی کوکھیں (خوب کھانے پینے کی وجہ سے ) تن جائیں گی پھراس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کواپنی دعوت دے گالیکن اس قوم کےلوگ اس کی دعوت کورد کردیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا پھراس قوم کے لوگ قحط وخشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہوجا تھیں گے یہاں تک کہوہ مال واسباب سے بالکل خالی ہاتھ ہوجا تھیں گے،اس کے بعدایک ویرانہ پر سے گزرے گااوراس کو عکم دے گا کہوہ اپنے خزانوں کو نکال دے چنانچہوہ خزانے اس طرح اس کے پیچھیے پیچھیے ہولیں گےجس طرح شہد کی تھیوں کے سردار ہوتے ہیں، پھر دجال ایک شخص کو جو کہ جوانی ہے پھر یور ہوگا اپنی طرف بلائے گااس پرتلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے دوکھڑے ہوجا کیں گے جیسے کہ تیرنشانے پر پھینکا جا تا ہے،اس کے بعد د جال اس نو جوان کو بلائے گا چنا نیجہ وہ زندہ ہو کر د جال کی طرف متو جہ ہو گا اور اس وقت اس کا چېره نېايت ېې بشاش ، روشن اور کھلا ہوا ہوگا۔

## معجزات برايمان لانے كاحكم:

انبیاء کرام علیہم السلام کے جومجوزات ولائل قطعیہ سے ثابت ہیں ان پر ایمان لا نا فرض ہے، ایسے قطعی مجوزات میں سے صرف ایک کے افکار سے بھی انسان دائر و اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، مثلاً کشتی نوح علیہ السلام کا مجرزہ ، صالح علیہ السلام کا مجرزہ ، صالح علیہ السلام کے لئے آگوگڑ اربنانے کا مجرزہ ، داؤوعلیہ السلام کے لئے آگوگڑ اربنانے کا مجرزہ ، داؤوعلیہ السلام کے لئے لوہے کو موم کی طرح زم کرنے کا مجرزہ ، سلیمان علیہ السلام کو چرند پرندگی بولیاں سکھانے کا مجرزہ ، انسانوں اور جنوں کو ان کے تالج کرنے کا مجرزہ ، ہمینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے کا مجرزہ ، موتی علیہ السلام کے لئے عصا اور پر بیضاء کا مجرزہ ، عبیلی علیہ السلام کو بغیر باپ پیدا کرنے کا مجرزہ ، پیدائش کے فوراً بعد کلام کرنے کا مجرزہ ، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنے اور کرنے کا مجرزہ ، میں اور کوڑھی کو اچھا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا مجرزہ ، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا مجرزہ کہ سواچودہ سو برس گذرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے کا مجرزہ کہ سواچودہ سو برس گذرنے کے بعد کو فراس کی نظیر پیش نہیں کرسکا ۔ واقعہ اسراء کا مجرزہ ، آپ کا میکرزہ کے مبارک ہاتھوں سے جین کی جانے والی مٹی کو کو اس کی آگھوں میں ڈال دینے کا مجرزہ ، وغیرہ ۔ انبیاء کرا میا ہم السلام کے وہ برحق مجرزات جوقطعی دلائل کے فرابی ہے تابت نہیں ، ان کا انکار صلالت و گرائی ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِيْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا \* إِنَّهُمُ مُّغُرَقُونَ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِيْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا \* إِنَّهُمُ مُّغُرَقُونَ ﴿ وَهُودَ: ٣٠)

ترجمہ: اور ہماری نگرانی اور ہماری وحی کی مدد ہے کشتی بنا وَاور جولوگ ظالم بن چکے ہیں ایکے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ، بیا بغرق ہو کر ہی رہیں گے۔

﴿ وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ ايَةً فَنَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَّ آرُضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَا يُسُوِّءٍ وَيَا تُمَسُّوُهَا بِسُوْءٍ وَيَا ثُمَسُّوُهَا بِسُوْءٍ وَيَا ثُمُنَّا وَلَا تَمَسُّوُهَا بِسُوْءٍ وَيَا ثُمُنَا فُكُلُ كُمْ عَلَى اللهِ وَلَا تَمَسُّوُهَا بِسُوْءٍ وَيَا ثُمُنَا فُكُلُ فَي اللهِ وَلَا تَمَسُّوُهَا بِسُوْءٍ وَيَا ثُمُ اللهِ وَلَا تَمَسُّوُهَا بِسُوْءٍ وَيَا ثُمُ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْءٍ وَيَا لَا اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْءٍ وَلَا تَمَسُّوهُا بِسُوْءٍ وَلَا تَمَسُّوهُا بِسُوْءٍ وَلَا تَمَسُّوهُا بِسُوْءٍ وَلَا تَمَسُّوهُا بِسُوْءٍ وَلَا تَمُسُّوهُا بِسُوْءٍ وَلَا تَمَسُّوهُا بِسُوْءٍ وَلَا تَمُسُونُهُا فِي اللهِ وَلَا تَمَسُّونُهَا بِسُوءً

ترجمہ: اوراے میری قوم! بیاللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی بن کرآئی ہے،لہذااس کوآ زاد چھوڑ دو کہ بیاللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اوراس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسانہ ہو کہ عنقریب آنے والاعذاب تمہیں آپڑے۔

الانبياء:١٠٠) قُلُنَا لِنَارُ كُونِي بَرُدًا وَّسَلَّهَا عَلَى إِبْرِهِيْمَ ﴿ (الانبياء:٢٠٠)

ترجمہ: ہم نے کہا کہا ہے آگے شنڈی اور سلامتی والی ہوجا ابراہیم پر۔

- ﴿ وَلَقَنُ اتَيْنَا دَاؤِدَمِنَا فَضَلًا ﴿ لِجِبَالُ آوِنِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۚ وَالَّنَّا لَهُ الْحَيِيْلَ ﴿ السِاء ١٠٠) ترجمہ: اورہم نے داؤدکواپنے پاس سے خاص فضل عطا کیا تھا، اے پہاڑو اتم بھی تنبیج میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جا وَاوراے پرندو اِتم بھی ،اورہم نے ان کے لئے لوہے کورم کردیا تھا۔
  - عُلِّهُ عَلِّهُ مَا مَنْطِقَ الطَّلْيْدِ (العمل:١١) ترجمہ: ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔
- ﴿ وَحُشِيرَ لِسُلَيْهِ مَ مُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ وَالطَّلْيَرِ فَهُمُ يُوْزَعُونَ ﴿ (الدمل: ١٠) ترجمہ: اورسلیمان کے لئے ان کے سارے نشکر جمع کردیئے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔
- ﴿ وَأَسَلُنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعُمَلُ بَيْنَ يَكَيْدُو بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴿ (سباء:١١) ترجمہ: اورہم نے ان کے لئے تا نبے کا چشمہ بہاد یا تھا اور جنات میں سے پچھوہ تھے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔
  - الله فَسَخَّرُ مَالَهُ الرِّنِجُّ (ص:٣٦) ترجمہ: ہم نے ان کے لئے ہوا کو سخر کر دیا تھا،
- ﴿ وَلِسُلَيْهُنَّ الرِّيْحُ غُلُوهُ هَا شَهْرٌ وَّرَوَا مُهَا شَهْرٌ وَ (سباء:١٢) ترجمہ: اورسلیمان کے لئے ہم نے ہواکوتا لع بنادیا تھا،اس کا صبح کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا۔
- ﴿ وَأَنْ الْقِي عَصَاكَ ﴿ فَلَنَّا رَاهَا عَهُمَّا لَا كَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- ﴿ وَاضْمُمُ مِينَكَ إِلَى جَنَاحِكَ مِنْ عُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ أَيَةً أُخُرِى ﴿ (ظهٰ:٢٢) ترجمه: اور اسِين ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بھاری نے بغیر سفید ہوکر نکلے گا، یہ (تمہاری نبوت

#### کی)ایک اور نشانی ہے۔

﴿ قَالَتُ آنَّى يَكُونُ لِي غُلْمُ وَّلَمُ يَمُسَشِئِي بَشَرٌ وَّلَمُ الْكُبَغِيَّا ﴿ قَالَ كَلْلِكِ • قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَوْ عَلَى هُو عَلَى هُو عَلَى هَوْ عَلَى هَوْ عَلَى هَوْ عَلَى هَوْ عَلَى هُو عَلَى عَل

ترجمہ: مریم نے کہا! میر بے لڑکا کیسے ہوجائے گا جبکہ جھے کسی بشرنے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی بد کارعورت ہوں، فرشتے نے کہا! ایسے ہی ہوجائے گا،تمہار بے رب نے فر مایا ہے کہ بیمیر سے لئے ایک معمولی سی بات ہے۔

﴿ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ اللَّاكُمَةُ وَيُهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ اللَّالِيَانُ وَتُبْرِئُ اللَّاكُمَةُ وَالْمَانُونَ \* وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْثَى بِإِذْنِي \* (المائدة:١٠٠)

ترجمہ: اور جب تم میرے تھم سے گارالے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے تھم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم ما در زادا ندھے اور کوڑھی کومیرے تھم سے اچھا کر دیتے تھے اور جب تم میرے تھم سے مردوں کوزندہ نکال کھڑا کرتے تھے۔

﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّنَا نَوَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنَ مِّثَلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَآءَ كُمُ مِّنَ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنَ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِنَّتُ لِلْكَفِرِيْنَ ﴿ (البقرة:٣٠.٣٣)

ترجمہ: اوراگرتم اس (قرآن) کے بارے میں ذرابھی شک میں ہوجوہم نے اپنے بندے پراتارا ہے، تواس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنالا وَ،اوراگر سچے ہوتو اللہ کے سواا پنے تمام مددگاروں کو بلالو، پھر بھی اگرتم یہ کام نہ کرسکواور یقیناً بھی نہیں کرسکو گے تو ڈرواس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گےوہ کا فروں کے لئے تیاری گئی ہے۔

- الإسراء:١) مُنْخُنَ الَّذِي مَّ الشَّرِي بِعَبْدِ الْمُ لَيْلًا قِينَ الْمُسْجِدِ الْحَوَّامِرِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَا (الإسراء:١) ترجمه: پاک ہے وہ ذات جواہے بندے کوراتوں رات مسجد ترام سے مسجد قصی تک لے گئی۔
  - ﴿ وَمَا رَمَّيْتَ إِذْ رَمِّيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ رَفِي اللهُ وَالإنفال: ١٠) ترجمه: اورجبتم في ان پرمي يحينكي تقي تو وهتم في نهيس يحينكي تقي بلكه وه الله في يحينكي تقي -

# معجزه و بهي يخسي نهين:

معجز وکسی نبی اوررسول کےایینے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے اسے ظاہر کر دیں، بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، جب اللہ تعالی چاہتے ہیں اور جو مجمزہ چاہتے ہیں نبی کے ہاتھوں ظاہر فر مادیتے ہیں۔ الله تنبارک و تعالیٰ نے بعض مرتبہ کفار کے مطالبے کے بین مطابق نبی کے ہاتھ پر معجز ہ ظاہر فر ما یا اور کا فروں کی طرف سے جومطالبضد، ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی کی بناء پر کیا گیا، اسے پورانہیں فرمایا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

#### وَيْقَوْمِ هٰنِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمُ ايّةً فَلَرُوْهَا (هود:٣٠)

ترجمہ: اوراے میری قوم! بیاللد کی اونٹی تمہارے لئے ایک نشانی بن کرآئی ہے، لہذااس کوآزاد چھوڑ دو۔

 ﴿ وَقَالُوا لَنُ ثُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ الْآرْضِ يَلْبُوْعًا ﴿ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ لَّخِيُلِ وَّعِنَبِ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهُرَ خِلْلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿ آوُ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا آوُ تَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلْبِكَةِ قَبِيلًا ﴿ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنَ زُخُرُفٍ اَوْ تَرَفَّى فِي السَّمَاءِ ﴿ وَلَنَ ثُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَّقْرَؤُهُ ﴿ قُلْ سُبْعَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿

(بنی اسر ائیل:۹۰-۹۳)

ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہمتم پر اسوقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو بھاڑ کر ہمارے کئے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا تمہارے لئے تھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہوجائے اورتم اس کے پیج پیج میں زمین کو بھاڑ کرنہریں جاری کردو، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو، آسان کوٹکڑ سے ٹکڑے کر کے ہمارے او پر گرادویا پھراللداورفرشنوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ، یا پھرتمہارے لئے سونے کا گھرپیدا ہوجائے ، یا تم آسان پر چڑھ جا وَاورہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پرالی کتاب نازل نه کردو جسے ہم پڑھ سکیں،(اے پیغمبر) کہہ دو کہ؛ سجان اللہ! میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیاہے،اس سے زیادہ پچھہیں۔

## معجزات محمدي مناطبة بها كاثبوت:

عیسائی کہتے ہیں کہ ہم قرآن وسنت کے ذکر کردہ معجزات کونہیں مانتے کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ان کا ذکر تہیں ملتا ۔

#### حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمة الله علیه اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

"ان تمام وقائع اور مضامین کے استماع کے بعد شاید کسی کوشیہ ہو کہ مجزات مرقومہ بالا کا جومن جملہ مجزات محمدی کا ٹائی نظر ہوئے کیا شوت ہے؟ اور ہم کو کسے معلوم ہو کہ یہ مجزات ظہور میں آئے ہیں ہتواس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو کسے معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء اور او تاروں سے وہ مجزات وکر شے ظہور میں آئے ہیں جوان کے معتقد بیان کرتے ہیں اگر تورات وانجیل کے بھروسے ان مجزات وکرشموں پر ایمان ہے تو قرآن وحدیث محمدی کا ٹائی کے اعتماد پر مجزات و محمدی پر ایمان لا نا واجب ہے ، کیونکہ تورات وانجیل کی کسی کے پاس آج کوئی سند موجوز نہیں کہ سنز مانے میں یہ کتا ہیں کسی گئیں ، اور کون اور س قدران کتابوں کے راوی ہیں۔ " قرآن وسنت کا محمدی الاسناد ہونا مسلم ہے:

اورقر آن وحدیث کی سنداوراسناد کابیحال ہے کہ یہاں سے لے کررسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور آن اور آن کی تعداد معلوم، نسب اور سکونت معلوم، نام اور احوال معلوم ۔ پھر تماشا ہے کہ تورات وانجیل تومعتبر ہوجا نمیں اور قرآن وحدیث کا اعتبار نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیاستم اور کوئی ناانصافی ہوگی؟ اگر تورات اور انجیل وغیرہ کتب مذاہب و یکرلائقِ اعتبار ہیں توقر آن وحدیث کا اعتبار سب سے پہلے لازم ہے۔

# معجزات محمدي ملايقيام كي افضليت:

آ محضرت على الفليت كمالات من مين واجب التسليم نهين بلكه مجزات مين بهي افضليتِ محمدي واجب الايمان ہے،اور كيوں نه مومجزات خود آثار كمالات ہوتے ہيں۔

اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بطور مجزہ مردے زندہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بطور مجز ان کورسول اللہ مائی آلی ہے مجز ات کے مقابلہ ہاتھ سے بے جان لاٹھی جا ندار اڑ دہا کی شکل میں بن گئی تو ان مجز ات کورسول اللہ مائی آلی کے مجز ات کے مقابلہ میں لانا درست نہیں کیونکہ آپ کا مجزہ اس سے بہت بڑا ہے،اس لیے کہ رسول اللہ کا ٹیا ہے کے طفیل سے بھی کا پرانا مجود کا سوکھا تنازندہ ہوگیا۔

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ ایک زمانہ تک رسول الله کاٹٹائٹے جمعہ کے روزمسجد کے ایک ستون کے ساتھ جو تھجور کا تھا پشت لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب منبر بنایا گیا تو آپ کاٹٹائٹے اس ستون کوچھوڑ کرمنبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ، اس ستون میں سے رونے کی آواز آئی ، آپ کاٹٹائٹے منبر سے اتر کر اس ستون کے پاس تشریف لائے اور اپنے سینے سے لگا یا اور ہاتھ پھیرا، وہ ستون اس طرح چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچے سسکتا چپ ہوجا تا ہے اس واقعہ کو ہزاروں نے دیکھا، جمعہ کا دن تھا اور پھروہ زمانہ تھا جس میں نماز سے زیادہ کسی اور چیز کا اہتمام ہی نہ تھا خاص کر جمعہ کی نماز جس کے لیے اس قدرا ہتمام شریعت میں کیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ اور کسی چیز کا اہتمام ہی نہیں۔

الغرض چھوٹے بڑے سب حاضر تھے، ایک دواس وقت ہوتے تواخمال دروغ یا وہم وغلطہ ہی تھا، ایسے مجمع کثیر میں ایسا وا قعہ عجیب پیش آیا کہ نہ احیائے موتی کو جواعجانے بیسوی تھا اس سے پچھ نسبت اور نہ عصائے موسوی کو کہا ژ دہا بن جانے کو، جو مجمز ہ موسوی تھا اس سے پچھ مناسبت۔مطلب اس کا بیہ ہے تن بے جان اور جسم مردہ کو قبل موت روح سے تعلق تھا نہ حیات معروف سے مطلب۔ مولا نامحہ قاسم نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"عصائے موسوی اگراژ دہابن گیا اوراژ دہابن کر چلا، دوڑا تو یہ وہ کام ہے کہ جینے سانپ ہیں سب ہی ہیہ کام کرتے ہیں، پچھ سانپ ہیں سب ہی ہیں کام کرتے ہیں، پچھ سانپوں کے مرتبہ سے ہڑھ کرکوئی کام نہیں اور ستونِ محمدی اگر فراقِ محمدی میں رویا تو اس کا رونا محبتِ کمال محمدی پر دلالت کرتا ہے جو بجز مرتبہ حق الیقین متصور نہیں جوہنسبتِ کمالات روحانی بجز ارباب کمال یعنی اصحابِ بصیرت و مکاشفہ اور کسی کومیسر نہیں آ سکتا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مجمز و موسوی کومجمز و احمدی کے سامنے پچھ نسبت یا تی نہیں رہتی۔

اور سننے! اگر حضرت موسی علیہ السلام کے ہاں پھر سے پانی نکاتا تھا تو حضرت محمد تا این کے جشمے کا بہنا اتنا عجیب سے پانی کے جشمے جاری ہوئے سے ،اور ظاہر ہے کہ زمین پرر کھے ہوئے پھر سے پانی کے جشمے کا بہنا اتنا عجیب نہیں جاننا گوشت و پوست سے پانی کا نکلنا عجیب ہے ،کون نہیں جانتا کہ جتنی ندیاں اور نالے ہیں سب پہاڑوں اور پھر وں اور زمین سے نکلتے ہیں ، پرکسی کے گوشت و پوست سے کسی نے ایک قطرہ پانی نکلتے نہیں دیکھا،علاوہ ازیں ایک پیالی پانی پردستِ مبارک رکھ و بنے سے انگشتانِ مبارک سے پانی کا لکلنا صاف اس بات پردلالت کرتا ہے کہ دستِ مبارک منبع البرکات ہے اور بیشم مبارک کی کرامات ہیں اور سنگ موسوی سے زمین پررکھ دینے کے بعد یانی کا نکلنا اگر دلالت کرتا ہے کہ خداوندِ عالم بڑا قاور ہے۔

اور سننے! اگر باعجازِ حضرت بوشع علیہ السلام آفاب دیر تک ایک جگہ تھہرا رہا یا کسی اور نبی کے لیے بعد غروب آفاب لوٹ آیا تو اس کا ماحاصل بجز اس کے اور کیا ہوا کہ بجائے حرکت سکون عارض ہوگیا یا بجائے حرکتِ روزمرہ حرکتِ معکوس وقوع میں آئی ، اور ظاہر ہے کہ یہ بات اتنی دشوار نہیں جتنی یہ بات دشوار ہے کہ چاند کے دو کلڑ ہے ہوگئے ، کیونکہ بھٹ جانا تو ہرجسم کے حق میں خلاف طبیعت ہے اور سکون کسی جسم کے حق میں بحیث یت جسمی خلاف طبیعت ہے ، یہی وجہ ہے کہ جیسے اجسام کے بھٹ جانے کے لیے اور اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی حرکت کے لیے بھی اور اسباب کی ضرورت پر تی ہے اور سکون کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ (از رسائل قاسمی)

حضور مالفالها كے بعدسى سے معجزه كامطالبه كرنا:

حضورا کرم کالیّاتی خاتم النبین ہیں، آپ ٹالیّاتی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نبیس آئے گا،حضور الیّاتی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نبیس آئے گا،حضور الیّاتی کے بعد کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل یا معجز ہے کا مطالبہ کریتو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا،اس لئے کہ یہ مطالبہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کے متر ادف ہے، والا فلا۔

ارباص:

جوخرق عادت کام نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہواس کو ارباص کہا جاتا ہے،جبیبا کہ واقعہ فیل کو نبی کریم طافقات اللہ اللہ اللہ اللہ علی شارکیا گیاہے۔

أصحاب الفيل، الذين كأنوا قد عزموا على هدم الكعبة.... كأن هذا من بأب الإرهاص....لببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن كثير: ١٩٣٩/٥) لفظِّ مَحْرَده:

لفظ معجزہ دراصل علم العقائد والوں کی اصطلاح ہے،ورنہ قرآن وحدیث میں اسے آیت، برهان، علامت اور دلیل سے تعبیر کیا گیاہے۔ارشا دِباری تعالیٰ ہے:

- الانعام: ٣٠٠) عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ رَبِّهِ ﴿ (الانعام: ٣٠٠) تَجِمَد: اوروه كَبِيْ إِينَ كَمَاس كَرب كَ طرف سے اس يركونى نشانى كيون نبيس نازل كى مى۔
  - ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَلُ جَأَءً كُمْ بُرُهَانٌ مِّنُ رَّبِكُمُ (النساء:١٤١) ترجمہ:اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔



## كرامات

## كرامت كى تعريف:

کرامت اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تو قیر بڑھانے کے لئے ان کے ہاتھوں ظاہر فرماتے ہیں۔

## كرامت كاظهور:

اولیاءاللدے کرامتوں کا ظاہر ہوناحق ہے جیسا کہ انبیاء کرام میں ہم السلام سے مجزات کا ظاہر ہوناحق ہے۔ شرط ولا بہت:

ولی ہونے کے لئے آ ثارولایت کا پایا جانا ضروری ہے، کوئی شخص محض قرابت نبی یا قرابت ولی کی بناء پر ولی نہیں ہوسکتا۔

## مؤثر حقيقى الله تعالى:

معجزہ اور کرامت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھوں معجزہ ظاہر ظاہر فر مانے پر قادر ہیں، ایسے ہی ولی کے ہاتھوں کرامت ظاہر کرنے پر بھی قادر ہیں۔ معجزہ اور کرامت کے ظاہر ہونے میں نبی اور ولی کی کسی قشم کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

## كرامت كے طہور میں ولی كااختیار:

کرامت کے ظاہر ہونے میں کسی ولی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتاء بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اور جو کرامت چاہتے ہیں، اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھوں ظاہر فر مادیتے ہیں۔ س

# کرامت کاظهورضروری نهیس:

اولیاءاللہ سے کرامتیں ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کا دوست اور ولی ہواور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔

## كرامتِ ولى كى حقيقت:

کسی ولی کی کرامت در حقیقت اس نبی کام هجزه ہوتی ہے جس کی امت میں سے بیولی ہے، کیونکہ اس امتی کی کرامت نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے۔ معجز ہ و کرامت کی بنیا د:

ہرخرق عادت کام خواہ وہ مجمزہ ہو یا کرامت، تین امور کی بناء پروجود میں آتا ہے بملم، قدرت اور غناء اور بیتین صفات علی وجہ الکمال ذات باری تعالیٰ ہی میں موجود ہیں، لہذ امجمزہ اور کرامت اللہ تبارک وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔

## كرامت كاحكم:

اولیاءاللد کی بعض کرامات دلاکل قطعیہ سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا اور اس کودل وجان سے قبول کرنا فرض ہے، ایسی قطعی کرامات میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، مثلاً اصحاب کہف کا کئی سوسال تک سوئے رہنا، حضرت مریم علیہاالسلام کے بطن مبارک سے بغیر شوہر کے حضر ہے سے ناملام کا پیدا ہونا، حضرت مریم علیہاالسلام کے پاس بے موسم پھل کا آناوغیرہ ۔ اولیاء کرام کی جوکرامات دلائلِ ظنیہ سے ثابت ہیں آئیس تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، ایسی کرامات کا انکار صلالت و گمراہی ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

- ﴿ وَتَحْسَبُهُمُ اَيُقَاظًا وَهُمُ رُقُودٌ وَ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْيَهِيْنِ وَذَاتَ الشِّبَالِ ﴿ (الكهف:١٨) ترجمه بتم انہیں (دیکھ کر) یہ بچھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کودائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے۔
- ﴿ قَالَ اِثْمَا آثَارَسُولُ رَبِّكِ ﴿ لِأَهَبَ لَكِ عُلْمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ ٱلّْي يَكُونُ لِيُ عُلْمُ وَّلَم يَمْسَسَىٰ بَشَرُ وَّلَمُ آكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَلْلِكِ ، قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَبِّنَ ، وَلِنَجْعَلَهُ أيَةً لِلتَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ، وَكَانَ آمُرًا مَّقُضِيًّا ۞ (مريم:١٠١١)

ترجمہ: فرشتے نے کہا: میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہوں ، (اوراس کئے آیا ہوں) تا کہ تہمیں

ایک پاکیزہ لڑکادوں، مریم نے کہا! میر بے لڑکا کیسے ہوجائے گا جبکہ جھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی بدکارعورت ہوں، فرشتے نے کہا! ایسے ہی ہوجائے گا جبہ ارب رے رب نے فرمایا ہے کہ بیمیرے لئے ایک معمولی سی بات ہے، اور ہم بیکام اس لئے کریں گے تا کہ اس لڑکے کولوگوں کے لئے ایک نشانی بنائیں اور ایک طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں اور بیربات پوری طے ہو چکی ہے۔

الله عَلَيْهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيّا الْمِحْرَابِ ﴿ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ لِمُرْيَحُ اللَّهِ اللهِ اللهِ ﴿ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ لِمُرْيَحُ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: جب بھی زکر یاان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جانے توان کے پاس کوئی رزق پاتے ،انہوں نے پوچھا: مریم! تمہارے پاس بیچیزیں کہاں ہے آئیں؟ وہ بولیں!اللہ کے پاس ہے۔



## شعيده بإزي

## شعبده بازی کی تعریف:

وہ خرقِ عادت کام جوکسی کا فر،منافق یا فاسق و فاجر یا کسی غیر تنبع سنت شخص کے ہاتھوں ظاہر ہو ہر گز ہر گز کرامت نہیں یا تووہ استدراج ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے یا شعبدہ بازی ہے۔ شعبدہ بازی کی حقیقت:

شعبدہ بازی چنداسباب کی بناء پر کی جاتی ہے جن کی شعبدہ باز نے مشق کرر کھی ہوتی ہے،وہ اسباب ایسے ضعیف اور واہی ہوتے ہیں کہ شعبدہ باز حقیقت میں کوئی کا مکمل نہیں کرسکتا۔ شعبدہ باز کسی نبی کے مجز ہ یا کسی ولی کی کرامت کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

# شعبدہ بازی کسی فن ہے:

شعبدہ بازی ایک اختیاری فن ہے جو اسباب اختیار کر کے ہروفت دکھلا یا جاسکتا ہے، گویا شعبدہ ،شعبدہ باز کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے دکھلا دے، برخلاف معجز ہ وکرامت کے کہ بیرنبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے کہ جب چاہیں معجز ہ یا کرامت ظاہر کر دیں۔







#### جادو

## جادو کی تعریف:

جاد وکوعر بی میں سحر کہتے ہیں ہسحر کامعنی ہے ہروہ انرجس کا سبب تو ہوگر ظاہر نہ ہو بلکہ مخفی ہواور اصطلاح شرع میں سحرالیسے عجیب غریب کام کو کہا جاتا ہے جس کے لئے جنات وشیاطین کوخوش کر کے ان سے مدوحاصل کی گئی ہو۔

چنانچەروح المعانى كى عبارت ميس اسى بات كا ذكر ب:

"والسحر في الأصل مصدر سحر يسحر بفتح العين فيهما إذا أبدى ما يدق ويخفى وهو من المصادر الشاذة، ويستعمل بما لطف وخفى سببه، والمرادبه أمر غريب يشبه الخارق - وليس به - إذ يجرى فيه التعلم ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح" (روح المعانى: ١٠/١١)

ترجمہ: "لفظِ سح" درحقیقت سحریسح (عین کلمہ کے فتہ کے ساتھ) سے مصدر ہے، جب معنیٰ بیہو: کمخفی اور وقتی شے کو ظاہر کرنا۔ اور بیسحر مصادرِ شاذہ میں سے ہے، نیز بیلفظ اس شئے کے لیے بھی استعال ہوتا ہے جس کا سبب مخفی اور لطیف ہو، اور مراد اس سے ایسا عجیب کام ہے جو خلاف عادت کے متشابہ ہولیکن حقیقت میں خلاف عادت نہ ہو۔ اس لیے کہ اس کو سیکھا جاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے شیاطین کا قرب حاصل کرنے کے لیے گنا ہوں کا اردکا ہے بھی کرنا پڑتا ہے۔

# جادو کی صورتیں:

جادومیں جنات کوراضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں:

- الف: السے منتر پڑھے جاتے ہیں جن میں کفریدوشر کید کلمات ہوتے ہیں اور شیاطین کی تعریف ومدح ہوتی ہے۔ بتاروں کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔
- ے: ایسے اعمال بدکا ارتکاب کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نا پیند ہوتے ہیں، مگر شیاطین ان سے خوش ہوتے ہیں مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کے خون سے تعویذ لکھنا مسلسل جنابت ونایا کی کی حالت میں

ر ہنا، جادوگرعورت کاحیض کے زمانے میں جادوکرنا،طہارت وصفائی سے اجتناب کرنا وغیرہ۔

جادوگر جب ایسے کا م کرتا ہے تو خبیث شیاطین خوش ہوتے ہیں اوراس کا کا م کر دیتے ہیں ،لوگ بجھتے ہیں کہ جا دوگر کے کسی کرتب سے ایسا ہو گیا جبکہ شیاطین کی مدد سے وہ کا م ہوتا ہے۔( دیکھئے تفسیر روح المعانی )

"ويستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح، قولا كالرقى التى فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره، وعملا كعبادة الكواكب، والتزام الجناية وسائر الفسوق، واعتقادا كاستحسان ما يوجب التقرب إليه وهبته إيالا وذلك لا يستتب إلا يمن يناسبه فى الشرارة وخبث النفس "(روح البعاني: ١٨/١٠)

ترجمہ: اور گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ شیاطین کے قرب کے ذریعے جادو سکھنے میں مدد طلب کی جاتی ہے، (اور گناہوں کا ارتکاب بھی) قولاً ہوتا ہے مثلاً ایسے وظائف جن میں شرکیہ الفاظ، شیاطین کی تعریف، اور ان کو متحرکر ناہوتا ہے، اور عملی گناہ مثلاً ستاروں کی عبادت، حالتِ جنابت میں رہنا اور ہر طرح کا گناہ، اور اعتقادی گناہ مثلاً ایسے کا موں کو اچھا بھے مناجو شیاطین کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہوں، اور یہ چیز اسی کو ملتی ہو۔ جوشر ارت اور خیاشت نفس میں شیطان کے مناسب ہو،۔

## فرشتول كامد د كرنا:

جنات وشیاطین جس طرح جادوگرول کے اعمال بدکی وجہ سے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے کام بنادیتے ہیں، اسی طرح فرشتے نیک لوگول کے تقویٰ، طہارت۔ پاکیزگی، نیک اعمال کے کرنے اور غلط اعمال سے بچنے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے کام بنادیتے ہیں۔علامہ آلویؓ لکھتے ہیں:

"فإن التناسب شرط التضام والتعاون فكما أن الملائكة لا تعاون إلا أخيار الناس المشبهين بهم في المواظبة على العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالقول والفعل كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قولا وفعلا واعتقادا "(روح المعانى:١/٣٣٨)

ترجمہ: اس لیے کہ آپس کی مناسبت مددونعاون کی شرط ہے، لہذا جیسے فرشتے صرف انہی اجھے لوگوں کی مدد

کرتے ہیں جوعبادت پردوام، اور قول و فعل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں فرشتوں کی طرح ہوں ، اسی طرح شیاطین بھی انہی بر بے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو قولی فعلی اور عملی خباشت و نباست میں ان کی طرح ہوں۔ ح**اد و کا اثر:** 

جادو سے بسااوقات ایک چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہوجاتی ہے، مثلاً انسان کو پتھریا گدھا بنادیا جائے، بسا
اوقات صرف نظر بندی ہوتی ہے کہ جادوگرلوگوں کی آئکھوں پر ایسااٹر ڈالتا ہے جس سے وہ ایک غیر موجود چیز کو
موجود اور حقیقت سمجھنے لگتے ہیں اور بسااوقات قوت خیالیہ کے ذریعہ لوگوں کے دماغ پر اٹر ڈالا جاتا ہے جس
سے وہ ایک غیر محسوس چیز کومحسوس خیال کرتے ہیں امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ سے منقول آئندہ عبارت میں اسی
بات کا ذکر ہے:

"والسحر وجودة حقيقة عندا أهل السنة، وعليه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر، حكى عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال: السحر يخيل ويمرض وقد يقتل، حتى أوجب القصاص على من قتل به فهو من عمل الشيطان، يتلقالة الساحر منه بتعليمه إيأة، فإذا تلقالا منه استعمله في غيرة، وقيل: إنه يؤثر في قلب الأعيان فيجعل الآدمى على صورة الحمار ويجعل الحمار على صورة الكلب" (تفسير بغوى: ١/١٠)

ترجمہ: اہل سنت کے نزدیک جادو کا وجود برحق ہے ، اور امت کی اکثریت اس سے متفق ہے ، اور ایکن جادو کے ساتھ کام لینا کفر ہے ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: جادو خیالات پراٹر انداز ہوتا ہے نیز بیار اور ہلاک بھی کرسکتا ہے ، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے قبل کرنے والے پر قصاص بھی واجب ہے ، لہٰذا جادو شیطانی عمل ہے جو جادو گرشیطان سے سیکھ کرحاصل کرتا ہے ، اور جب جادو سیکھ لیتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے ، اور بیجی کہا گیا ہے کہ جادو شیئے کو تبدیل بھی کرسکتا ہے مثلاً انسان کو گدھے ااور گدھے کو کہتے کی صورت میں تبدیل کرسکتا ہے۔

والجمهور على أن له حقيقة وأنه قد يبلغ الساحر إلى حيث يطير في الهواء ويمشى على الماء ويقتل النفس ويقلب الإنسان حمارا، والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى (روح المعانى: ٢٢٠/١)

ترجمہ: اور جمہور کا بیمذہب ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اور اس کے ذریعے جادوگر اتنی طافت بھی حاصل کرسکتا ہے کہ ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے ، سی گول کردے، اور انسان سے گدھا بنادے، کین حقیقت میں سب پچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔

#### جادو برحق ہے:

جادواورنظر برخ ہے،اسباب کے درجہ میں اس سے موت بھی واقع ہوسکتی ہے، جادو سے صحت مندانسان بیار ہوسکتا ہے، جادوانسان کے دل پر اثر انداز ہو کر اس کے قبی رجحانات کو تبدیل کرسکتا ہے حتیٰ کہ جادو کے ذریعہ کسی کولل بھی کیا جاسکتا ہے۔تفسیر بغوی میں ہے:

والسحر وجودة حقیقة عند أهل السنة، وعلیه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر، حكی عن الشافعی رضی الله عنه أنه قال: السحر یخیل و پمرض وقد یقتل، (تفسیر بغوی:۱۰۱۹)
ترجمه: اہلِ سنت كنز ديك جادوكا وجود برحق ہے، اور امت كى اكثریت اس سے متفق ہے، اور ليكن جادوكساتھكام لينا كفر ہے، امام شافعی رحمة الله عليه سے يه بات منقول ہے كه انہوں نے فرما يا: جادو خيالات پر اثر انداز ہوتا ہے نيز بيار اور ہلاك بھى كرسكتا ہے۔

#### جادوکے کلمات:

جادو کے بعض کلمات میں بھی تا ثیر ہوتی ہے بسا اوقات صرف جادو کے کلمات سے آ دمی بیار ہوسکتا ہے، علامہ بغویؓ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ جادو کے کلمات سے مرجمی گئے تھے، جادو کے بعض کلمات ان عوارض اور بیاریوں کی طرح ہیں جوانسانی بدن میں اثر انداز ہوتے ہیں۔

## جاد وایک سبب ہے:

جادوبھی دیگراساب کی طرح ایک سبب ہے اور کوئی سبب بھی بذات موثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو،لہذا جادو کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ار شادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا هُمْ بِضَا آيْنَ بِهِ مِنَ آحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴿ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴿ وَلَا يَنْفَعُهُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْفُعُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْفُعُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْفُعُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ وَلَا يَنْفُعُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ إِنَّا لَهُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَا لَهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَاللَّا لَهُ فَا لَا مُواللَّهُ مُواللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ فَا عَلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا عَلَا لَهُ فَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا عَلَّا لَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عُلْكُولُولُولُولِ اللَّهُ عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَاللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا لَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَل

ترجمہ: وہ اس کے ذریعے کسی کواللہ کی مشیت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ الی با تیں سیکھتے سے جوان کے لئے نقصان وہ تھیں اور فائدہ مندنہ تھیں ، اور وہ یہ بھی خوب جاننے تھے کہ جوان چیزوں کاخریدار بنے گاء آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

#### جاد واورمعجزه میں فرق:

جادواور مجزہ بظاہر دونوں خرق عادت معلوم ہوتے ہیں گران میں ایک واضح فرق سے کہ مجزہ نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے اور جادوغیر نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے ، دوسرا فرق سے کہ جادواسباب کے ماتخت ہوتا ہے صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسباب خفیہ ہوتے ہیں اور مجزہ تحت الاسباب نہیں ہوتا بلکہ اسباب کے بغیروہ براہِ راست حق جل شانہ کا پنانعل ہوتا ہے جیسے فرمایا:

الانفال: ١٠) وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ رَخِي (الانفال: ١٠) ترجمه: جبتم نے ان پر (مٹی ) سیکی تقی وہ تم نے نہیں، بلکه الله نے سیکی تقی ۔ اور نمرودکی آگ کو فرمایا:

## الله عَلَىٰ الله الله عَلَى الرهِ يُمَنَّ الله الله عَلَى الرهِ يُمَ الله الله عَلَى الرهِ يُمَ الله الله عَلَى الره الم

ہم نے کہا:"اے آ گ! محصندی ہوجا،اورابراہیم کے لئے سلامتی بن جا۔"

تیسرافرق بیہ ہے کہ مجرہ ایسے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو مقام نبوت پر فائز ہوتے ہیں اور جن کے تقویٰ ،طہارت اور اعمال صالحہ کا سب مشاہدہ کرتے ہیں ،اور جادو کا اثر ان لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو گندے ،ناپاک اور غلط کار ہوتے ہیں ،اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں ، چوتھا فرق بیہ کہ مجرہ تحدی اور چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی مجرہ میں جو چیز پیش کرتا ہے اس کے مقابلہ میں اس جیسی چیز پیش کرنا ہے اس کے مقابلہ میں اس جیسی چیز پیش کرنا ہے اس کے مقابلہ میں اس جیسی جیز پیش کرنا ہے اس کے مقابلہ میں اس جیسی جیز پیش کرنا ہے اس کے مقابلہ سے ڈرتا ہے ۔علامہ آلوی کی عبارت میں اس بات کا ذکر ہے :

كُلْك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشههين بهم فى الخباثة والنجاسة قولا وفعلا واعتقادا وبهذا يتميز الساحر عن النبى والولى وفسرة الجمهور بأنه خارق للعادة يظهر من نفس شريرة عباشرة أعمال مخصوصة.... ولم تجر سنته بتمكين الساحر من فلق البحر وإحياء الموتى وإنطاق العجماء، وغير ذلك من آيات الرسل عليهم السلام، والمعتزلة، وأبو

جعفر الأستراباذى من أصحابنا على أنه لاحقيقة له، وإنما هو تخييل، وأكفر المعتزلة من قال بهلوغ الساحر إلى حيث ما ذكرنا زعما منهم أن بذلك انسداد طريق النبوة وليس كها زعموا على ما لا يخفى، ومن المحققين من فرق بين السحر والمعجزة بأقتران المحجزة بألتحدى بخلافه فإنه لا يمكن ظهورة على يدم مى نبوة كاذبا كها جرت به عادة الله تعالى المستمرة صونالهذا المنصب الجليل عن أن يتسور حماة الكذابون (روح المعانى: ١/١٣٨-٢٣١) ما و واور كرامت على فرق:

جاد واور کرامت میں بیفرق ہے کہ جا دو گندے اور غلط کا رفتیم کے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت صرف نیک اور اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے۔

كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قولا وفعلا واعتقادا وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولي (روح البعاني:١/٨٣٠)

ترجمہ: اسی طرح شیاطین صرف انہی شریرلوگوں کی مدد کرتے ہیں جو خباشت اور ناپا کی میں قولی ، فعلی اور اعتقادی اعتبار سے شیاطین کے مشابہ ہوں ، اور اسی بات سے جادوگر نبی اور ولی سے جدا ہو جاتا ہے۔ حاد و گر کا دعویٰ نبوت کرنا:

جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کریے تو اس کا جا دونہیں چاتا ، دعویٰ نبوت کے بغیر جادوگر کا جادوچل جا تا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جادوگر کو بیطافت نہیں دی کہ وہ انہیاء کرام لیہم السلام کے مجز ات جیسے کام جادو کے ذریعے کرسکے۔

ومن المحققين من فرق بين السحر والمعجزة بأقتران المعجزة بألتحدى بخلافه فإنه لا يمكن ظهورة على يد مدعى نبوة كأذبا كما جرت به عادة الله تعالى المستمرة صونالهذا المنصب الجليل عن أن يتسور حماة الكذابون (روح المعاني:١/٣٣٩)

ترجمہ: اوربعض محققین نے جادواور معجزہ میں اس طرح فرق بیان فرمایا ہے کہ جادو کے برخلاف معجزہ میں چیلنج دیتا بھی ہوتا ہے،اس لئے کہ ایسے معجزہ کا ظہور جھوٹے مدی نبوت کے ہاتھ پرنہیں ہوسکتا۔ حبیبا کہ عادة اللہ ہمیشہ سے یہی ہے،اس عظیم منصب کواس بات سے بچانے کے لئے کہ جھوٹے مدی اس کی چیا گاہ پر جملہ کرسکیں۔

## نبی پر بھی جاد وہوسکتاہے:

نبی پر بھی جادو ہوسکتا ہے اور نبی بھی جادو سے متاثر ہوسکتا ہے،اس کئے کہ جادو اسباب خفیہ کا اثر ہوتا ہے اور اثرات اسباب سے متاثر ہونا شان نبوت کے خلاف نہیں، نبی کریم سالٹی تیل پریہودیوں کا جادو کرنا، اور آ پالی پراس کا اثر ظاہر ہونا اور بذر بعہ وی اس جادو کا پینہ چلنا اور اس کوز ائل کرنے کا طریقہ بتلایا جانا صحیح احادیث سے ثابت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو سے متاثر ہونا اور ڈرنا خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ارشادِ ہاری تعالی ہے:

 اَخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ آئَهَا تَسْغِي ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسَى ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ آنْتَ الْاَعْلِي ﴿ طْلَهٰ: ٢١ ـ ٢٨)

ترجمہ: پھراجا نک ان کی (ڈالی ہوئی) رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کوالیی محسوس ہونے لگیں جیسے دوڑ رہی ہیں ،اس پرموسیٰ کواپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا،ہم نے کہا! ڈرونہیں ،یقین رکھوتم ہی سربلندر ہو گے۔

## جادوكاحكم:

- 🚓 جادومیں اگر کوئی شرکیہ یا کفریہ قول یاعمل اختیار کیا گیا ہو،مثلاً جنات وشیاطین سے مدد ما نگنا اوران کو مدد کے لئے یکارنا یاان کوسجدہ کرنا ، یا ستاروں کوموثر بالذات ما نناوغیرہ تو ایساجا دو کفروشرک ہے اور ایساجا دوگر بلا شبه کا فرہے۔
- 😁 اگر تعویذ گنڈے وغیرہ میں بھی جنات وشیاطین سے مدوطلب کی جاتی ہوا وران کو پکارا جاتا ہوتو یہ مجمی شرک ہے۔
- 😁 جادواورتعویذ گنڈوں میں استعمال کیے جانے والے کلمات اگرمشتنہ قشم کے ہوں اوران کے معانی معلوم نه ہوں تواخمال استمداد کی بناء پر بیجی حرام ہے۔
  - 😁 تعویذ گنڈے میں اگر جائز امور سے کا ملیا جاتا ہو گرمقصد نا جائز ہوتو بھی حرام ہے۔
  - البقرة:١٠٠١) هُ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّ قُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ ﴿ (البقرة:١٠٠١) ترجمہ: پھربھی بیلوگ ان سےوہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرداوراس کی بیوی میں جدائی پیدا کردیں۔

#### جائز عملیات:

جائزاموركے لئے اور جائزاموركے ماتھ اگر عمليات اور تعويذ گنڈے كاكام كياجا تا بوتو جائز ہے۔
وَعَنْ عَمْرٍ وِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَيِّبِهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا فَزِعَ أَحَلُكُمْ
فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلُ: أَعُوذُ بِكِلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الله الشَّيَاطِنِ وَأَنَ يَّعُدُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَحُرُّه " وَكَانَ عَبْلُ الله بُنُ عَمْرٍ وِ يُعَلِّمُها مِنْ بَلَغَ مِنْ وَلَاهِ الشَّيَاطِنِ وَأَنَ يَّعُدُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَحُرُّه " وَكَانَ عَبْلُ الله بُنُ عَمْرٍ وِ يُعَلِّمُها مِنْ بَلَغَ مِنْ وَلَاهِ الشَّيَاطِنِ وَأَنْ يَعُدُّونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَحُرُّه " وَكَانَ عَبْلُ الله بُنُ عَمْرٍ وِ يُعَلِّمُها مِنْ بَلَغَ مِنْ وَلَاهِ

وَمَنْ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهُمُ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنِقِهِ" (مشكوة البصابيح:١١٨/١)

ترجمہ: اللہ کے رسول اللہ التا مات ارشادفر ما یا کہ جبتم سے کوئی ایک نیند میں گھرا جائے تو یہ کلمات کے: اُعوذ بکلمات الله التا مات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين واُن محضرون تواس کو ہرگز کوئی نقصان نہ پنچے گا اور حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات سکھاتے شے اور نابالغ بچوں کے لیے سی کاغذ پر لکھ کر گلے میں لئے اوسے شے۔

#### باروت وماروت:

قرآن کریم میں بابل شہر میں جن دوفرشتوں ہاروت اور ماروت کے اتارے جانے اور جادوسکھانے کا ذکر ہے، وہ لوگوں کی آزمائش وامتحان کے لئے اتارے گئے تھے، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگ جادو ہے باخبر ہوکراس سے نی سکیس، اور وہ جادوسکھانے سے پہلے اس پرعہدو پیان بھی لیتے تھے، ان سے اس عہدو پیان کھی افتا ہے جادوگی جادوگی وجہ سے عہدو پیان کیساتھ جادوسکھنے کے بعدا گرکسی نے اس کو غلط استعمال کیا تو وہ اپنافعل تھا، اگر کوئی جادوگی وجہ سے کا فریا فاسق ہوا تو وہ فرشتے اس سے بری الذمہ ہیں۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَمَا الْنُولَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمْنِ مِنُ آحَدٍ حَتَّى يَعُولُا إِنَّمَا نَعُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴿ (البقرة:١٠٠)

ترجمہ: نیزید (بنی اسرائیل) اس چیز کے پیچھے لگ گئے جوشہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دوفرشتوں پر نازل کی گئی تھی ، بیددوفر شینے کسی کواس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تنے جب تک اس سے بینہ کہددیں کہ ہم محض آز مائش کے لئے ہیں ،لہذاتم کفراختیار نہ کرو۔

# عملى مشق

#### **سوال نمبر ( ) مخضرالفاظ میں زبانی بیان فر مائیس**۔

- 🛈 کیامعجزات پرایمان لا ناضروری ہے؟اگرضروری ہےتو کیوں؟
- 🕝 معجزه کی تعریف اور قرآن پاک میں بیان فرموده اس کے دیگراحکام بیان فرمائیں۔
  - © کیاکسی جھوٹے مدی کے ہاتھ پر مجز ہ کاظہور ممکن ہے؟
- 🕜 وہ کون ہے معجزات ہیں جوقطعیت کے ساتھ ثابت ہیں اوران پرایمان لا ناضروریات دین میں

#### ہے؟

- کسی بھی نبی کو مجز وکس حکمت سے عطا کیا جا تا ہے؟
- 🕥 کسی بھی جھوٹے مری نبوت کے دعویٰ کی سچائی جاننے کے لئے اس سے مجزہ یا دلیل کا مطالبہ کرنا

#### ورست ہے؟

- 🕒 معجز واور کرامت میں فرق ذکر فر مائیں۔
- 👌 اولیاء کی کرامات کے بارے میں صحیح عقیدہ ذکر کیجیئے۔
- وه کون کون می کرامات ہیں جو ضرور یات دین میں سے ہیں اوران کا اٹکار کرنا کفر ہے؟
  - 🕑 کیامعجزہ اور کرامت کا اظہار کرناکسی نبی یاولی کی قدرت میں ہے؟
    - ال شعبده بازى اوراستدراج كى كياتعريف ہے؟
    - السعبده بازی اور مجزه یا کرامت میں کیا فرق ہے؟
- ا سحر کامعنی اور مطلب کیاہے؟ اور جاد و کرنے کا کیا تھم ہے؟ قدر نے تفصیل سے بیان فرمائیں۔
  - ش جادوکی وجہ سے عجیب وغریب کام کیسے وقوع پذیر ہموجا تاہے؟

| ں کیا فرق ہے؟ | جادواور مجزه مير | (b) |
|---------------|------------------|-----|
|---------------|------------------|-----|

- الا تعویذ اور عملیات کاشری تھم کیاہے؟
- ا جادو کے ذریعے کس کس تشم کی تبدیلی رونما ہوسکتی ہے؟
- 🗥 کیاجادواورنظراگ جاناتخیلاتی چیز ہے یااس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟
  - 🛈 کس قتم کے افراد پر جادو کا اثر ہوجا تاہے؟
  - 🕑 كس قتم كے افراد كاجاد وكامياب ہوجاتا ہے؟

سوال نمبر ( صحیح اور غلط میں ( سسر ) کے نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عق بدرال في السيخ

|                                                   | -=- 47                                     | مسيده بيان  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| ہیث جنات وشیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔               | لفریہ وشرکیہ کلمات کے ذریعے خبر            | 🛈 جادوميں   |
| علط 🗆                                             |                                            | ⊆ میچ       |
|                                                   |                                            | صيح عقيده:  |
| ی قشم کا کوئی اثر وا قعنهیں ہوتا۔                 | نفسياتی چیز ہے طبیعت پراس کا سم            | 🕝 جادومحض   |
| ا غلط □                                           |                                            | <u> </u>    |
|                                                   |                                            | صيح عقيده:  |
| ا دو کے ذریعے لوگوں کو ورغلاسکتا ہے۔              | ر نبوت کا دعویٰ کر د ہے تو اپنے جا         | 🕝 جادوگراگ  |
| علط                                               |                                            | □ صحيح      |
|                                                   |                                            | صحيح عقيده: |
| ل ہے اور کرامت متقی اور پارسالوگوں کے ہاتھ پرظاہر | ے گندے اور غلط کا رلوگوں کا <sup>فعا</sup> | 🕜 جادوصرف   |
|                                                   |                                            | ہوتی ہے۔    |
| ا غلط                                             |                                            |             |

| ۞ كرامة              |
|----------------------|
| كااختيار نبيس ركهتا_ |
| <u> </u>             |
| صحيح عقيده:          |
| ک کسی مجھی           |
| <u> </u>             |
| صحيح عقيده:          |
| ک قطعی کر            |
| صيح                  |
| صحيح عقيده:          |
| ﴿ نبوت کی            |
| <u> </u>             |
| صيح عقيده:           |
| 🕘 وجال               |
| دعو بيدار ہوگا۔      |
| □ صحیح               |
| صحيح عقيده:          |
| ن ہرولی۔             |
| صحيح 🗀               |
| صيح عقيده:           |
|                      |

| بر 🕝 درست جلّه پر (مسلا) كانشان لگاكرا پناعقيده درست يجيهـ | لنج |  | 1 |  | ١ |  |  | , | , |  |  |  |  | Ì | 1 |  |  |  | , | , | , | , | , | , | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  | , | , | į | į | , | , | , | , | į | , | , | , | , | , | , |  |  |  |  | _ |  |  | _ | _ | _ |  | _ | _ |  | _ |  |  |  | _ |  |  |  | ′ | ( | ( | 1 | 4 | 4 | 4 | • | , |  |  |  |  |  | / | , |  |  | ) | ) | ` | ` | - | _ | ۲ | r | ĺ |  | ( | ı |  | , | 2 | / | , | ,,, | J | _ |  | • | +- | • |  | , | 0 | بِگر | _ | _ | . , | , | _ | _ | را | ر( | ). | ) | ٠, | _ |  | _ | _ | _ | \ | ١, | ( | ( |  | 5 | ţ |
|------------------------------------------------------------|-----|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|---|--|---|----|---|--|---|---|------|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|---|----|---|--|---|---|---|---|----|---|---|--|---|---|
|------------------------------------------------------------|-----|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|---|--|---|----|---|--|---|---|------|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|---|----|---|--|---|---|---|---|----|---|---|--|---|---|

| 🛈 درج ذیل امور کا اظهار ناممکن ہے۔                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تبی سے معجز ہ کاظہور کی سے کرامت کا صدور                                                                     |
| 🗀 شعبدہ بازیے کرامت کاظہور 🗀 جھوٹے مدعی نبوت سے مجمز ہ کاظہور                                                |
| ا جادوگر کے ہاتھ پرخلاف عادت کام کاظہور                                                                      |
| 🕑 مندرجہذیل میں جس چیز کاانکار دائر واسلام سے خارج کر دیتا ہے۔                                               |
| ان مجمزات کاا نکار جوقر آن پاک میں آئے ہیں                                                                   |
| ت کسی شعبده بازگی شعبده بازی کاانکار                                                                         |
| اصحاب کہف اور حضرت بی بی مریم کی کرامت کا انکار اصلا کا انکار                                                |
| 🕝 کسی بھی پیغمبر کی صدافت کو پہچاننے کے لیے اصل نشانی اور دلیل ہے۔                                           |
| اس کے امتی کی کرامت نبی کامعجزہ                                                                              |
| تني كى ذات وصفات قدسيه                                                                                       |
| 🕜 جادوگرا گرجھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تواس کے ہاتھ سے ظاہر ہونا ناممکن ہے۔                                |
| نبوت کا دعویٰ ناممکن ہے ۔ است چا دو کا اظہار ناممکن                                                          |
| توبه کرنا تاممکن                                                                                             |
| <ul> <li>درج ذیل امورحق ہیں، ان کا انکار کرنا ضرور پایت دین کا انکار ہے جس سے بندہ دائرہ اسلام سے</li> </ul> |
| نكل جا تا ہے۔                                                                                                |
| 🗀 وه مجزات جود لائل ظنیه سے ثابت ہیں 🗀 وه کرامات اولیاء جوقر آن پاک میں آئی ہیں                              |
| 🔲 وہ کرامات جود لائل ظنیہ سے ثابت ہیں 🔃 وہ مجزات جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے                                |
| تعويذات اورعمليات كا                                                                                         |

## سبق نمبر 🕲

# فرق باطله

## قاد يانی ولا ہوری:

حضور اکرم مالطی کی آخری نبی ہیں، آپ مالی کی بعد قیامت تک کوئی شخص منصب نبوت پر فائز نہیں ہوسکتا، آپ اللہ کے بعد جوشخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور زندیق ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے ۱۸۹۱ء میں میسج موعود ہونے کا، ۱۸۹۹ء میں ظلی بروزی نبی ہونے کا اور بالآخر ۱۹۰۱ء میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔مرز ااپنے ان جھوٹے دعووں کی بناء پر کافر ومرتد اور زندیتی تھہرا،اوراس کو نبی ماننے والے بھی کافر ومرتد اورزندیت تھرے۔

مرزا کو ماننے والے دوطرح کےلوگ ہیں:

🛈 قادياني 🕝 لا موري

قادیانی مرزاکواس کے تمام دعووں میں سچا مانتے ہیں ،لہذا جولوگ اسلام سے برگشتہ ہوکر قادیانی ہوئے وہ مرتد کہلائیں گے اور جو پیدائشی قادیانی ہیں وہ زندیق کہلائیں گے۔

لا ہوریوں اور قادیا نیوں کا اصل جھڑ احکیم نور الدین کے بعد مسئلہ خلافت پر ہوا، قادیانی خاندان نے مرز ا محمود کو خلافت سونپ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی، جبکہ لا ہوری گروپ محمطی لا ہوری کی خلافت کا خواہاں تھا، ورنہ دونوں گروپ مرز اکوایئے دعووں میں سچا مانتے ہیں۔

اگرلا ہوری کہیں کہ ہم قادیانی کو نبی نہیں مانے، اول تو بیہ بات خلاف حقیقت اور غلط ہے اور اگرتسلیم کھی کرلی جائے تو وہ اس کومجدد، مہدی، اور مامورمن الله وغیرہ ضرور مانے ہیں اور جھوٹے مدعی نبوت کو صرف مسلمان سجھنے سے آدمی کافر ومرتد ہوجا تا ہے، لہذا قادیانی جماعت کے دونوں گروہ قادیانی اور لا ہوری کا فرومرتد ہیں۔

## بهائی فرقه:

بہائی فرقہ مرزامحم علی شیرازی کی طرف منسوب ہے، محمہ علی شیرازی ۱۸۲۰ء میں ایران میں پیدا ہوا، اثنا عشری فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی نے اساعیلی مذہب کی بنیاد ڈالی محم علی نے بہت سے دعوے کیے، ایک دعویٰ یہ کیا کہ وہ امام منتظر کے لئے باب یعنی دروازہ ہے، اسی واسطے اس فرقے کوفرقہ بابیہ بھی کہا جاتا ہے، بہائیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہاں کے ایک وزیر بہاءاللہ کا سلسلہ آگے چلا، دوسر بے وزیر شیخ الا ول کا سلسلہ نہ چل سکا۔ محم علی کے دعوؤں میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ وہ خود مہدی منتظر ہے، اس بات کا بھی مدی تھا کہ اللہ تعالی اس کے اندر حلول کئے ہوئے بیں اور اللہ تعالی نے اسے اپنی مخلوق کے لئے ظاہر کیا ہے۔ وہ قرب قیامت میں نزول عیسی علیہ السلام کی طرح ظہور موئی علیہ السلام کا جمعی عدی تھا کہ وہ اولو العزم من الرسل کا مثل حقیق ہے، السلام کا قائل نہیں ہے۔ وہ اب بارے میں اس بات کا بھی مدی تھا کہ وہ اولو العزم من الرسل کا مثل حقیق ہے، السلام کا قائل نہیں ہے۔ وہ اب بارے میں وہی نوح تھا، موئی علیہ السلام کے زمانے میں وہی موئی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی موئی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی عیسیٰ تھا اور حضورا کرم کا شیار نی کے دمانے میں وہی محمد تھا (معاذ اللہ )۔

اس کا ایک دعوئی میرتھا کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ حضور اکرم النظائی کی ختم نبوت کا بھی منکر تھا۔ اس نے البیان نامی ایک کتاب لکھی جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ یہ کتاب قرآن کریم کا متبادل ہے۔ ایک دوسری کتاب الاقدس لکھی جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ یہ کتاب میری طرف بھیجی جانے والی وتی الہی پر مشتمل ہے، اس نے تمام محرمات شرعیہ کو جائز قرار دیا اور کتاب وسنت سے ثابت اکثر احکام شرعیہ کا انکار کیا، اسلام کے برخلاف ایک جدید اسلام پیش کرنے کا دعویٰ کیا، انہی تمام باطل دعوی پر اس کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا عباس المعروف عبد البھاء اس کا خلیفہ مقرر ہوا۔

بەفرقە بھى اپنے باطل اور كفرىيەنظرىيات كى بناء پردائر داسلام سے خارج ہے۔ اسما عملى وآغاخانى:

اساعیلی مذہب، اسلام کے برخلاف واضح کفریہ عقائد اور قرآن وسنت کے منافی اعمال پرمشمنل مذہب ہے۔ اس مذہب کے بانی پیرصدرالدین • • کے میں ایران کے ایک گاؤں سبز وار میں پیدا ہوئے، خراسان سے ہندوستان آئے، سندھ، پنجاب اور کشمیر کے دور ہے کیے اور نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے کے حوالے سے ان دوروں میں بڑے بڑے بڑے بات حاصل کیے، چنانچے سندھ کے ایک گاؤں کو ہاڈاکوا پنامر کز وسکن قراردیا، ایک

سواٹھارہ سال کی طویل عمر پاکر پنجاب، بہاولپور کے ایک گاؤں اوچ میں اس کا انتقال ہوا، اس نے اساعیلی مذہب کا کھوج لگا کراساعیلیوں کو پیمذہب دیا۔

#### اس فرقه كاكلمدييب:

اشهدان لا اله الاالله واشهدان هجهدا رسول الله واشهدان امير الهومدين على الله اساعيلى مذهب كے عقيده امامت كے متعلق عجيب وغريب نظريات ہيں، ان كے نظريه ميں امام زمان ہى سب كچھ ہے وہى خداہے، وہى قرآن ہے، وہى خانه كعبہ ہے، وہى بيت المعود (فرشتوں كا كعبہ) ہے، وہى جنت ہے،قرآن كريم ميں جہال كہيں لفظ الله آيا ہے اس سے مرادامام زمان ہى ہے۔

اساعیلی ختم نبوت کے منکر ہیں، چنانچہ ان کے مذہب کے مطابق آ دم علیہ السلام عالم دین کے اتوار ہیں،
نوح علیہ السلام سوموار ہیں، ابراہیم علیہ السلام منگل ہیں، موسی علیہ السلام بدھ ہیں، عیسی علیہ السلام جعرات ہیں
اور حضرت محمد ملی اللہ اللہ دین کے روز جعہ ہیں اور سنچر یعنی ہفتہ کے آنے کا انتظار ہے، اوروہ قائم القیامہ ہیں، ان
کے زمانہ میں اعمال نہیں ہوں گے بلکہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

# اسماعیلی مذہب کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے:

- 🛈 دعاکے لئے ہمیشہ جماعت خانہ میں حاضر ہونا اور وہیں دعا پڑھنا۔
  - 🕝 آ نگھ کی نظریاک ہونا۔
    - 🕝 چىج بولنا\_
    - 🕜 سيائي سے جلنا۔
      - نیکاعال۔

اساعیلی مذہب میں نماز نہیں ہے، اس کی جگہ دعاہے، روزہ فرض نہیں، زکو ۃ نہیں اس کے بدلے مال کا دسواں حصہ بطور دسوندامام زمان کو دینالازم ہے، جج نہیں ہے، اس کے بدلے میں امام زمان کا دیدار ہے یا اساعیلیوں کا جج پہلے ایران میں ہوتا تھااب بمبئی بھی جج کرنے جاتے ہیں۔

اساعیلی مذہب کی کفریات کی بناء پران کومسلمان سمجھنا یاان کےساتھ مسلمانوں جبیبامعاملہ کرنا جائز نہیں۔

#### ذ کری فرقه

ذکری فرتے کی بنیا درسویں صدی ہجری میں بلوچشان کےعلاقے تربت میں رکھی گئی، ملامحمدائلی نے اس کی بنیا در کھی جو ۹۷۷ صمیں پیدا ہوا اور ۹۲۰ صمیں وفات پا گیا، ملامحمدائلی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا بھر نبوت کا دعویٰ کیا، آخر میں خاتم الانبیاء ہونے کا دعوٰ ی کردیا۔

ذ کری فرقے کا بانی ملامحد انکی ، سید محمد جو نپوری کے مریدوں میں سے تفاء اس کی وفات کے بعد اس نے ذکری فرقے کی بنیا در کھی ،سید محمد جو نپوری ۸ ۷۲ ھ میں جو نپور صوبہ اودھ میں پیدا ہوا ، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا،اس کے پیروکاروں کوفر قدمہدوریکا نام دیاجا تاہے،اس فرقے کے بہت سے کفریہ عقائد ہیں،مثلاً سید محمد جو نپوری کومہدی ماننا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے، محمد جو نپوری کے تمام ساتھی آ محضرت سائٹی این کے علاوہ تمام انبیاء کرام میهم السلام سے افضل ہیں ، احادیث نبوی کی تصدیق محمد جو نپوری سے ضروری ہے وغیرہ وغیرہ -سید جو نپوری نے افغانستان میں فراہ کے مقام پر وفات یائی ، جو نپوری کے فرقہ سے ذکری فرقہ لکا ہے ، ان دونوں فرقوں کے مابین بعض عقائد میں مماثلت یائی جاتی ہے اور بعض عقائد کا آپس میں فرق ہے، مثلاً مہدویہ کے نز دیک سیدمحمہ جو نپوری فراہ میں وفات یا گیا اور ذکریہ کے نز دیک وہ نور ہے مرانہیں ہے،مہدویہ مهدویہ کے نزدیک قرآن کریم آنحضرت الفاتیل پرنازل ہوااور آپ الفاتیل کی بیان کردہ تعبیر وتفسیر معتبر ہے اور ذکر میہ کے نز دیک قرآن سید محمد جو نپوری پر نازل ہوا ہے،حضور طاشاتی درمیان میں واسطہ ہیں، اس کی وہی تعبیر وتفسیر معتبر ہے جوسید محمد جو نپوری سے بروایت ملامحدا تکی منقول ہے ،مہدویہ کے نز دیک قرآن کریم میں مذکورلفظ محدسے نبی کریم کا اللہ اور او ہیں اور ذکر سے کن ویک اس سے مرادسید محد جو نپوری ہے، مہدوبیار کان اسلام نماز، روزہ، جج اور زکوۃ وغیرہ کی فرضیت کے قائل ہیں اور ذکر بیان تمام کومنسوخ ماننے ہیں، ذکر بیانے جج کے کئے کوہ مرا دکومتعین کیا برکہورایک درخت کوجوتر بت سے مغرب کی جانب ہے،مہبط الہام قرار دیا،تربت سے جنوب کی جانب ایک میدان گل ڈن کوعرفات کا نام دیا، تربت کی ایک کاریز کاریز ہزئی کوزم زم کا نام دیا، پیہ کاریزاب خشک ہو چکی ہے، جبکہ مہدوبیان تمام اصطلاحات سے بے خبر ہیں۔ ذکری فرقہ وجو دمیں آنے کا سبب دراصل ہے بنا کہ سید محمد جو نپوری کی وفات کے بعد اس کے مریدین تنز

#### ال فرقه كاكلم يه والاالله نور پاك محمد مهدى رسول الله

قرآن وسنت کے برخلاف عقائد واعمال پراس فرقہ کی بنیاد ہے، چنانچہ یہ فرقہ عقیدہ ختم نبوت کامکر ہے،
ان کے مذہب میں نماز، روزہ، جج اورز کو قبیسے ارکان اسلام منسوخ ہیں، نماز کی جگہ خصوص اوقات میں اپناخود ساختہ ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے ذکری کہلاتے ہیں، ان کے علاقے میں مسلمانوں کو نمازی کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر کرتے ہیں اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کی جگہ یہ ذک الحجہ کے پہلے عشر سے کے روز دس کی جگہ یہ ذک الحجہ کے پہلے عشر سے کے بین بی جمع ہو کر مخصوص قسم کے اعمال کرتے ہیں جس کو جج کانام دیتے ہیں، زکو ق کے بدلے اپنے مذہبی پیشواؤں کو آمدنی کا دسواں حصہ دیتے ہیں۔

ذکریوں کاعقیدہ ہے کہ ان کا پیشوامحدمہدی نوری تھا جوعالم بالا واپس چلا گیا، وہ کہتے ہیں نوری بودعالم بالا رفت ان کے عقیدہ کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر بدیٹے ہوا ہے،حضورا کرم ٹاٹیڈیٹر کو معراج اسی لئے کرا یا گیا تھا کہ آپ ٹاٹیڈیٹر محمد مہدی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر بدیٹے ہوا دیکھ کر سمجھ لیس کی سر دار انبیاء یہ ہیں، میں نہیں ہوں (معاذ اللہ)

ذکری مذہب چند مخصوص رسموں اور خرافات کا مجموعہ ہے، ان کی ایک رسم چوگان کے نام سے مشہور ہے جس میں مردوعورت اکٹھے ہوکر رقص کرتے ہیں ، ان کی ایک خاص عبادت سجدہ ہے

صبح صادق سے ذرا پہلے مردوعورت یکجا ہوکر بآواز بلند چند کلمات خوش الحانی سے پڑھتے ہیں پھر بلا قیام ورکوع ایک لمباسجدہ کرتے ہیں جس میں چند مخصوص کلمات پڑھتے ہیں بیہ اجتماعی سجدہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوانفرادی سجدے کرتے ہیں۔

ذکری فرقہ عقیدہ ختم نبوت اور ارکان اسلام کے انکار ہو ہین رسالت اور بہت سے تفرید عقائد کی بناء پر اساعیلیوں اور قادیا نیوں کی طرح زندیق ومرتدہے، انہیں مسلمان سجھنایاان کے ساتھ مسلمانوں جیسامعاملہ کرنا جائز نہیں۔

#### ېندومزېب:

ہندودھرم، دنیا کا قدیم ترین دھرم اور مذہب ہے، اس کا کوئی ایساداعی یا پیغیبرنہیں جیسااسلام، عیسائیت، یہودیت وغیرہ کا ہے، ہندودھرم میں کوئی ایسامتفق علیہ عقیدہ، فلسفہ یااصول نہیں ہے جس کا ماننا تمام ہندووں پر لازم ہو، ہندودھرم بذات خودایسا کوئی دھرم یاا دارہ نہیں جولوگوں کوعبا دات اور ضابطہ کا یا بند بنائے۔

ہندوستان میں ۱۰۰ عاقبل میں آریوں کا پہلا جھا آیا اس کے بعد کیے بعد دیگر ہے وہ ہندوستان وار دہونا شروع ہوئے ، آریائی قوم اپنے مسلک اور رواینوں کاعلم کیکر ہندوستان وار دہوئی ، یہی ہندودھرم کا مآخذ ہے۔ ہندو مذہب کی قدامت کا اس سے انداز ہ لگا یا جاسکتا ہے کہ اس لفظ کے استعمال کا ثبوت آ محضرت مُناتِیَّا اِللہ کے عہدمبارک سے ۲۰۰۰ سال قبل ملتا ہے۔

ہندودهرم کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں ،ایک تعریف بیکی گئی ہے:

ہندو دھرم وہ ہے جواصلاً ویدول، اپنشدول اور پرانول وغیرہ سے مؤید ہواور جوالیثور کو قادر مطلق، غیر متشکل ہونے میں شبہ نہ کرتے ہوئے مختلف روپ اختیار کرنے کی بھی بات ما نتا ہو، اسے کسی گرنتھ یاشخص کا قیدی نہیں بتاتا، جوروح کواس سے الگ نہیں کرتا، اس کے اقتدار اعلیٰ کوتسلیم کرنے کے ساتھ علامتوں (مثلاً مورتیوں) کومستر دنہیں کرتا؛ جو کرم، یوگ، بھگتی اور گیان کی راہ پر چلتے ہوئے دھرم، ارتھ، اور جو پچھکوزندگی کا فصب العین بتاتا ہے۔

هندودهرم کااصل ماخذ دهارمک کتب بین، بقیه ماخذ اور بنیادین انهی پرمبنی بین دهارمک کتب کی مندرجه ذیل اقسام بین:

ا سرتی ( سرتی ( مرم شاسرتی ( مرم شسرتی ( مرم شاسرتی ( مرم شسرتی ( مرم شاسرتی ( مرم شسرتی ( مرم شسرتی ( مرم ش

🕝 وهرم سوتر 🕲 رزمیتخلیقات 🗘 پران

🖒 اپنشد، ویدانت دغیره

ان میں بنیادی کتب پہلی دویعنی سرتی اور سمرتی ، زیادہ تر اصطلاحات انہی کتب کے تحت آجاتی ہیں۔ سرتی: کامعنی ہے، سنی ہوئی باتیں ، اس کے ذیل میں وید آتا ہے ، کیونکہ ویدوں کوجاننے اور یا دکرنے کا روایتی طریقہ ریتھا کہ انہیں استاذ سے گاتے ہوئے سناجائے ، اس لئے انہیں سرتی کتب کہاجا تا ہے۔ سمرتی: کامعنی ہے یادکیا ہوا، ویدول کےعلاوہ دیگر کتب کا شارسمرتی میں ہوتا ہے۔

ویدوں کےعلاوہ دیگراکٹر کتب مسلکی نوعیت کی ہیں اور ویدوں کے مقابلہ میں دوسر نے درجہ کی اہمیت کی حامل ہیں، ان میں واقعات، کہانیاں، ضابطہ اخلاق عبادت کی سمیں اور فلسفیانہ مکا تب فکر کی رودا دیں وغیرہ پائی جاتی ہیں۔
دھرم شاستر: دھارمک قانون کو کہا جاتا ہے جونٹر میں ہوتا ہے، منظوم قانون کو دھرم سوتر کہا جاتا ہے،
رزمیۃ کلیق میں جنگ وغیرہ کا بیان ہوتا ہے جیسے را مائن، مہا بھارت اور گیتا کا شارر زمیہ اور فلسفیانہ دونوں فشم کی
تحریروں میں ہوتا ہے

پران: پرانے اور قدیم کو کہتے ہیں اپنشید اور ویدانت ایک ہی چیز کے دونام ہیں ، اپنشد کامعنی ہے علم الہی حاصل کرنے کے لئے استاد کے پاس جا کر ہیٹھنا اسے اپنشت بھی پڑھا جاتا ہے، ویدانت کا مطلب ہے وید کا آخری یااس کے بعد۔

ویدوں کا شار ہندووں میں سب سے قدیم اور بنیا دی کتب میں ہوتا ہے ویدسنسکرت لفظ ودسے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں علم ومعرفت حاصل کرنا ویدوں کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز ہے مگر اصل وید چار ہیں، باقی شروحات، وہ چاریہ ہیں: ① رگ وید، ﴿ یج وید، ﴿ سام وید، ﴿ اتھروید

ان چاروں میں سے اصل رگ وید ہے دیگر ویدوں میں اس کے منتر وں ، اشلوکوں ، رسوم اور معلومات کو الگ الگ کر کے مرتب کیا گیا ہے۔

بہت سے ہندواہلِ علم ویدوں کوخدا کی طرح غیر مخلوق مانتے ہیں ، کیکن اکثر ہندوعلاءان کے ازلی اورغیر مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں ، ان کا دور تخلیق ۱۰۰۰ سال قبل سے ، ۱۰۰۰ قبل سے ، ۱۰۰۰ قبل سے اور ۱۰۰۰ قبل سے بتلایا گیا ہے۔ قبل سے بتلایا گیا ہے۔

ہندووں کے عقیدہ میں بے شار دیوتا اور دیویاں ہیں، ہندودهم میں تین خدا ہیں، براہمہ دیوتا عالم کا خالق اور کا تئات کا نقطہ آغاز تصور کیا جاتا ہے، اس دیوتا کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، دوسرا بڑا دیوتا وشنو ہے بیدویدی معبود ہے، اسے معبود شمس ظاہر کیا گیا ہے، ہندوعقید ہے میں بیرحم کا دیوتا ہے، اشیاء کی حفاظت اور بقاء کا ذمہ دار ہے۔

تیسرا بڑا دیوتا شیو ہے یہ برباد کرنے والا دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ثانوی حیثیت کے اور دوسر سے بہت سے دیوتا اور دیویاں ہندو مذہب میں مانے گئے ہیں، انہی دیوتا وس کی بناء پر ہندو دهرم میں بہت سی فرقہ بندیاں ہیں۔

ہندود بیتا وٰں میں گائے کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، ہندو ویدوں سے لے کر پرانوں، سمر تیوں اور فقص تک میں گائے اور بیل کے گوبر کی عظمت اور پرستش کا ذکر ہے، قدیم ہندوستان میں دھرم ماتمالوگ گائے کے گوبر میں گائے اور اس کا پانی نچوڑ کر پینے تھے، تمام دھرم شاستروں میں گائے ، بیل کے گوبر اور بینیا ب و بینا گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔

ہندودھرم ہیں نیوگ کے نام پر زناکاری کوجائز قرار دیا گیا ہے، نیوگ ہے ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو کسی غیر مردسے ہم بستر ہوکرا پئی شہوت کو شکین دے سکتی ہے، اس طرح غیر مردسے وہ اولا دبھی پیدا کر سکتی ہے، اس طرح عورت کا شوہر زندہ ہو گراس سے اولا دبیدا نہ ہوتی ہوتو ہے ورت کسی غیر مردسے تعلقات استوار کر کے اولا دبیدا کر سکتی ہے وغیرہ، وغیرہ و خیرہ و ہندہ وقتید ہے میں اللہ تعالی کی طرح مادہ اور روح کو از لی وابدی قرار دیا گیا ہے، ہندودھرم عقیدہ تناشخ کا قائل ہے، تناشخ کا مطلب ہے ہے کہ اپنے اعمال کے مطابق انسانی روح کو مختلف روپ بدلنا پڑیں گے، گناہوں اور نیکیوں کے باعث اسے بار بارجنم لینا اور مرنا پڑے گا، آریوں کا عقیدہ ہے کہ روحوں کی تعداد محدود ہے، اللہ تعالیٰ نئی روح پیدا نہیں کرسکا، اس بناء پر ہرروح ایک لاکھ چوراسی ہزار مرتبہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے، یہ نظر یہ ہے کہ روح آپئے گزشتہ اعمال وعلم کی بناء پر حصول جسم کے لئے بھی تو رحم مادر میں داخل ہوتی ہیں۔ رحین مقرم اشیاء یود ہو میں داخل ہوتی ہیں۔

وحی الٰہی سے بغاوت کے نتیج میں ہندو دھرم کفر کی تاریکی میں بھٹک رہاہے اوررب ذوالجلال کو چیوڑ کر مختلف دیوتا وُں کو مان کرنٹرک جیسے ظلم عظیم کا مرتکب ہے۔

#### سکھمذہب:

سکھ مذہب کے بانی گورونا نک صاحب سے جولا ہور سے تقریباً ۵۰ میل جنوب مغرب میں واقع ایک گاؤں تلونڈی میں ۲۹ ۱۱ء میں پیدا ہوئے، جواب نکا نہ صاحب کہلا تا ہے، والد کا نام مہند کالوتھا، بیدی کھتری کا اندان سے تعلق رکھتے ہے، گورونا نک نے ابتدائی عمر میں سنسکرت اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں کاعلم حاصل کیا پھر گاؤں کی مسجد کے مکتب میں عربی اور فارس کی تعلیم بھی حاصل کی، بچپن ہی سے مذہبی لگاؤر کھتے مصل کیا پھر گاؤں کی مسجد کے مکتب میں عربی اور فارس کی تعلیم بھی حاصل کی، بچپن ہی سے مذہبی لگاؤر کھتے ہے، جوروز برون بروستا گیا، بنجاب کے مشہور صوفیا کرام شیح اساعیل بخاری، سیدعلی جویری، بابافرید، علاء الحق، جلال الدین بخاری، مخدوم جہانیاں اور دوسرے بزرگوں سے کسب فیض کیا، اسی وجہ سے نا نک صاحب کے جلال الدین بخاری، مخدوم جہانیاں اور دوسرے بزرگوں سے کسب فیض کیا، اسی وجہ سے نا نک صاحب کے

مسلمان ہونے کاعقیدہ ان کی زندگی ہی سے مسلمانوں میں چلا آرہا ہے، نا نک صاحب نے پچییں سال تک سفر
کیے، ہے 194ء میں انہوں نے اسفار کا سلسلہ شروع کیا، پہلاسفر مشرقی ہندوستان میں بنگال، آسام، اڑیسہ اور
راجستھان کا کیا، دوسر سے سفر میں جنوب کی طرف گئے اور سری لنکا تک پنچے، تیسر اسفرشال کی طرف کیا، اس
سفر میں ہمالیہ کی پہاڑی ریاستوں اور کشمیر ہوتے ہوئے تبت تک گئے، چوتھا سفر سعودی عرب، عراق، ایران
اور وسط ایشیا تک ہوا، اسی سفر میں گورونا تک نے ایک حاجی اور مسلم فقیر جیسا لباس اختیار کیا اور جی کھی کیا۔
واپسی میں ایک گاؤں کی بنیاد ڈالی جس کا نام کرتار پور رکھا، اور وہیں بس گئے، زندگی کے آخری ایام میں اپنے
واپسی میں ایک گاؤں کی بنیاد ڈالی جس کا نام کرتار پور رکھا، اور وہیں بس گئے، زندگی کے آخری ایام میں اپنے
رسالت کے گائل میے، تمام ارکانِ اسلام نماز، روزہ، جج، اور ذکو ہ کے قائل سے، خود جج کیا تھا، قرآن مجید اور
رسالت کے قائل سے، خود جج کیا تھا، قرآن مجید اور

قیامت کے قائل سے جتم نبوت کے قائل سے اوراس پرایمان لانے کا حکم فرماتے ہے۔ سکھوں کی مقدس مذہبی کتاب "گرنتھ صاحب" ہے جو سکھوں کے پانچویں گرو" ارجن سنگھ" نے تیار کی، گرنتھ صاحب کے سارے کلام میں "مول منتر" (بنیادی کلمہ) کو سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے، مول منتر کا مفہوم یہ ہے کہ:

"خدا ایک ہے اسی کا نام سے ہے وہی قادرِ مطلق ہے وہ بے خوف ہے، اسے کسی سے دشمنی نہیں، وہ از لی ابدی ہے، بیشکل وصورت ہے، قائم بالذات ہے، خودا پنی رضا اور توفیق سے حاصل ہوجا تا ہے۔"
مول منتر کے بعد دوسرا درجہ "جب جی" کو حاصل ہے، گرونا نک کی تعلیمات میں عشقِ الہی کے حصول پر بڑا زور دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عشقِ الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو انانیت، خواہشات نفس، بڑا زور دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عشقِ اللی حاصل کرنے کے لیے انسان کو انانیت، خواہشات نفس، لالی ، دنیا سے تعلق اور غصہ کو چھوڑ نا ضروری ہے، سکھ مذہب میں بنیا دی طریق عبادت "نام سمرن" یعنی ذکر اللی ہے، بیضدا کا نام لیتے رہنے کا ایک عام طریقہ ہے، جس کے لیے چھوٹی شیخ کا بھی استعمال کیا جا تا ہے اور اجتماعی شکل میں باجماعت موسیقی کے ساتھ گرنے صاحب کے کلام کا ورد بھی ہوتا ہے۔

عشقِ الٰہی کے حصول کے لیے "نام سمرن" کے علاوہ سادھوسنگٹ ،سیلواء ایما نداری کی روزی ،عجز وانکساری اور مخلوق خداسے ہدر دی کوبھی لا زمی قرار دیا گیا ہے۔

۔ گرونا نک تناسخ کے بھی قائل بتلائے گئے ہیں، ان کے خیال میں جب تک انسان عشقِ اللی حاصل کرکے خدا کونہیں پالیتاوہ بار باراسی دنیا میں جنم لیتارہے گا،اسی طرح ان بے شارزند گیوں کی تعداد چوراسی لا کھ ہتلائی گئی ہے۔

گرونانک صاحب کی تعلیم میں "گرو" کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے یعنی خدا تک چہنچنے کے لیے ایک پیر ومرشد کی رہبری اور رہنمائی ضروری ہے۔ چنانچہ سکھوں میں دس گروگزرے ہیں، پہلے گرو" را ہنا "کو نانک صاحب نے" انگد" کا خطاب دیا، "گروانگد" نے گرونانک صاحب اور دوسرے صوفی سنتوں کا کلام لکھنے کے لیے سکھوں کا پنارسم الخط" گورکھی" ایجا دکیا۔

تنیسرے گرو"امردال" زیادہ مشہور ہوئے، جنہوں نے سکھ عقیدت مندوں کومنظم کرنے کے لیے بڑی خدمات سرانجام دیں۔

چو تے گرو" رام داس" نے سکھول کی شادی اور مرنے کی رسومات ہندومذہب سے الگ متعین کیں، "ستی کی رسم" کی مخالفت کی اور بیواؤں کی شادی پرزوردیا۔

پانچویں گرو" ارجن سنگھ"نے" گروگرنتھ صاحب" تیار کی، امرتسر کے تالاب میں سکھوں کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ" ہری مندر" کی تعمیر کی، جسے اب" دربارصاحب" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

"گرو ارجن سنگھ" نے سکھوں ہے" دسونتھ" لینی عشر وصول کرنے کا انتظام کیا اور تین شہر" ترن تارن"، "کرتار پور" اور" گوبند پور" آباد کیے، پھراس کی بادشاہ وفت جہا نگیر سے مخالفت ہوگئی، جہا نگیرنے گروار جن کو قتل کرواد یا اور اس کا مال واسباب سب منبط کرلیا۔

نویں "گروتیغ بہادر" ہے، وس سال تک گرورہے، اورنگزیب عالمگیر نے انہیں دلی بلوایا اور اسلام پیش کیا، اٹکار پرقمل کرادیا۔

دسویں اور آخری گروتی بہادر کے بیٹے گرو گوبند سکھ سنے، انہوں نے سکھوں کومنظم کرنے کے لیے باضابطہ ارادت کا سلسلہ شروع کیا، وفاداری کے سخت ترین امتحان کے بعد مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے پانچ سکھوں کو ایک مخصوص رسم " امرت چکھنا" کے ذریعے حلقہ مریدین میں داخل کیا اور انہیں " خالصہ " کا لقب دیا، اس کے بعد اس حلقہ میں عمومی داخلہ ہوا اور ہزاروں سکھ " خالصہ " میں داخل ہوئے۔ گرو گو بند سنگھ نے پچھ قوا نین بھی وضع کیے مثلاً تمبا کو اور حلال گوشت سے ممانعت، مردول کے لیے اپنے نام میں سنگھ (شیر ) اور عور تول کے لیے " کے ایٹے نام میں سنگھ (شیر ) اور عور تول کے لیے " کو " (شہزادی ) کا استعمال اور " ک " سے شروع ہونے والی یا نجے چیز ول کارکھنا ضروری قرار دیا۔

( کیس یعنی بال ( ) کنگھا ( ) کڑا ( ہاتھ میں پہننے کے لیے )

🕜 کچھہ یعنی جانگیہ 🕒 کریان یعنی تلوار۔

گروگوبند سنگھ کی شروع سے ہی مغل حکومت سے مخالفت رہی ، خالصہ کی تفکیل کے بعد مغل حکومت سے لڑنے کے لیے انہوں نے فوجی کاروائیاں شروع کیں لیکن اور آگزیب عالمگیر کے مقابلے میں انہیں سخت فوجی ہزیمت اٹھا تا پڑی ، ان کی فوجی قوت پارہ پارہ ہوگئی ، اور ان کے خاندان کے تمام افراد بھی مارے گئے ، گرو گوبند سنگھ نے بھیس بدل کرزندگی کے آخری ایام" دکن" میں گزارے جہاں دوافغانیوں نے انہیں قبل کردیا۔

گروگوبند سنگھ نے بیہ طے کردیا تھا کہ آئندہ کوئی سکھوں کا گرونہ ہوگا ، بلکہ ان کی مذہبی کتاب" گرنتھ صاحب" ہی ہمیشہ گروکا کام کرے گی۔

#### مجوس:

مجوں ایک خدا کی بجائے دوخدا مانتے ہیں ، ایک خدا کے بارے میں ان کاعقیدہ ہے کہ وہ خیر اور بھلائی کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کویز دان کہتے ہیں ، دوسرے خدا کے بارے میں ان کاعقیدہ ہے کہ وہ ہر برائی اور شرکو پیدا کرتا ہے اس کا تام وہ اہر من رکھتے ہیں ، مجوسیت کے عقیدے کے مطابق آگ بڑی مقدس چیز ہے ، اس کو پوجتے ہیں ، ہر وفت اس کو جلائے رکھتے ہیں ، ایک لحمہ کے لیے بھی اس کو بجھنے ہیں دیتے ۔ مجوس آگ کے ساتھ ساتھ سورج اور جا ندگی بھی پرستش کرتے ہیں ۔

ظاہر ہے کہ بید فدہب بھی باطل اور شرک ہے کہ اس فدہب میں دوخدا مانے جاتے ہیں اور آگ کو بوجا جاتا ہے۔

مسلمانوں کوان کے ساتھ بہت سے معاملات میں اہل کتا ب جیسامعاملہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا ، لیکن ان کا ذبیحہ کھانے اور ان کی عور توں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ، اسلام پھیلنے کے ساتھ ساتھ بید ذہب ختم ہوتا چلا گیا۔ میرو د:

لفظ یہود یا تو صود سے لیا گیا ہے، جس کامعنیٰ ہے" توبہ "یا یہودا سے لیا گیا ہے، جوحضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی اور بنی اسرائیل میں سے تھااور تغلیباً اس کا اطلاق تمام بنی اسرائیل پر کیا جا تا ہے۔ یہودی بزعم خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تورات ان کی آسانی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یہودی کب سے کہا جانے لگا، اس بارے میں حتمی طور پر پچھنہیں کہا جاسکتا۔

یہودی مذہب کے بڑے جیب وغریب عقا کہ ہیں مثلاً: یہودی اللہ تعالی کی محبوب ترین مخلوق ہیں، یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، ونیا میں اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین کی ساری برکتیں اٹھا لی جا تیں، سورج چھپا لیا جا تا، بارشیں روک لی جا تیں، یہودغیر یہود سے ایسے افضل ہیں جیسے انسان جا نوروں سے افضل ہیں، یہودی پرحرام ہے کہوہ غیر یہودی ہے کہوہ غیر یہودی ہے کہوہ غیر یہودی کے موہ غیر یہودی کے ماتھ بھلائی کرے، ونیا کے سار سے خزانے یہودیوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہوہ غیر یہودی کے ساتھ بھلائی کرے، ونیا کے سار سے خزانے یہودیوں کے لیے پیدا کیے ہیں، یہاں کاحق ہے، لہذاان کے ماتھ جیسے مکن ہوان پر قبضہ کرنا جا کر ہے، اللہ تعالی صرف یہودی کی عبادت قبول کرتا ہے، ان کے عقیدہ میں انبیاء کرام علیہم السلام معصوم نہیں ہوتے بلکہ کہا ترکا ارتکاب کرتے ہیں۔

دجال ان کے عقید سے میں امام عدل ہے اس کے آنے سے ساری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہوجائے گی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت سُن اللہ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا گمان میہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی پر لٹکا کر قتل کردیا، قر آن کریم نے ان کے غلط نظریات کی جا بجائز دید کی ہے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کاعقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ان کےعقیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان بنانے کے بعد تھک گئے اور ساتویں دن آ رام کیا، اور وہ ساتواں دن ہفتہ کا دن تھا، اس فتم کے اور بھی بہت سارے واہی عقیدے ان کے مذہب کا حصہ ہیں، یہ اہلِ کتاب ہیں، اور اپنے ان عقا کہ کی بناء پر کا فرومشرک ہیں۔

#### نصاري:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی کا نام نصرانہ، ناصرہ یا نصورۃ تھا، اسی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان لوگوں کونصاریٰ کہاجا تا ہے جو بزعم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔

انہیں عیسائی یا سیحی نہیں کہنا چاہئے ،اس لئے کہ عیسائی یا سیحی کامعنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبعین ، جبکہ فی الواقع یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جبکہ فی الواقع یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روگر دانی کی اور انہیں بدل ڈالا ،اسی لئے قران کریم اور احادیث مبار کہ میں انہیں ان دونا موں

سے نہیں پکارا گیا بلکہ انہیں نصاریٰ، اہلِ کتاب اور اہلِ انجیل کہا گیا ہے۔اغلب یہی ہے کہ انہیں دوسری صدی عیسوی کے اوائل میں نصاریٰ کالقب دیا گیا۔

یہ بڑی خود عیسیٰ علیہ السلام کے ہیروکار ہیں، انجیل ان کی آسانی کتاب ہے۔ ان کے عقائد بھی کفروشرک پر بین ہیں، مثلاً عقیدہ سلیت کے قائل ہیں کہ الوہیت کے تین جزء اور عناصر ہیں، باپ، خود ذات باری تعالی، بیٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لئکا ہے جانے کے قائل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوع سے دانہ کھایا تو وہ اور ان کی ذریت فنا کی مستحق ہوگئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کھایا اپنے کلمہ اور اپنے از لی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کوجسم فلا ہری عطافر ماکر جبریل علیہ السلام کے باس بھیجا، چنا نچے مریم علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم علیما السلام کے باس بھیجا، چنا نچے مریم علیہ السلام نے جب اس کلمہ از لی کو جنا تو وہ اللہ کی ماں بن گئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ب گناہ ہونے کے با وجود سولی پر چیا ھنا گواراکر لیا، تا کہ وہ آدم علیہ السلام کی خطاء کا کفارہ بن سکیں۔

نصاریٰ کے بہت ہے گروہ ہیں مثلاً کیتھولک اور پروٹیسٹینٹ وغیرہ ،مگران اصو لی عقا کد پرسب متفق ہیں ، بعض فروع میں ان کاانختلاف ہے۔

نصاریٰ اہلِ کتاب ہیں اور اپنے عقیدہ تثلیث، الوهیت مسیح علیہ السلام اور اٹکاررسالت محمد ٹائٹی آئل اور دیگر شرکیہ وکفریہ عقائد کی بناء پر کافر اور مشرک ہیں۔

جو شخص انہیں یا یہودکو سی فرہب والاسمحتاہ یاان کے بارے میں جنتی ہونے کا یاجہنمی نہ ہونے کاعقیدہ رکھتاہے وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

ے باطل مذاہب کے لئے یہ تحریر" عقائدِ اہل السنة والجماعة "مصنفه مفتی محمد طاہر مسعود صاحب حفظه اللہ سے بعینہ قل کردی گئی ہے۔

# عملى مثقة

### سوال نمبر 🛈 مخضرالفاظ میں زبانی بیان فرمائیں۔

- ا قاد یانی اور لا بهوری فرقه کا مخضر تعارف کصیری؟
- 🕝 بہائی فرقہ کس شخص کی طرف منسوب ہے؟اس کے کیا دعوے شے؟
  - اساعیلی فرقه کی بنیاد کن چیزوں پرہے؟ مخضر تعارف لکھیں؟
    - 🕜 ذکری فرقه کامخضرتعارف اوربنیا دی عقائد بیان کریں؟
      - پندومذہب کا ماخذ اصلی کونسی کتب ہیں؟
      - 🕥 گرونانک کا تعارف اور عقائد بیان کریں؟
- ے تناسخ کا کیا مطلب ہے؟ اور اسلام اس کے مقابلے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟
  - ♦ ہندوندہب میں خدا کا کیاتصور ہے؟ مختصر تحریر کریں؟
    - ہندو فرہب میں ٹیوگ کیا چیز ہے؟
    - 🕑 گرونا نک کی تعلیمات میں گروکی کیا حیثیت ہے؟
      - ال نصاري كا تعارف اورعقا كدبيان كرين؟
        - الم مجوس مذہب كا تعارف بيان كريں؟
          - اس يبود كے چندعقائد بيان كريں؟
  - الله حضرت عیسیٰ علیه السلام اور د جال کے متعلق یہود کا نظریہ بیان کریں؟
  - اتورات، انجیل اورزبور کے متعلق ایک مسلمان کا کیاعقیدہ ہونا چاہیے؟

| ں (مسلا) کے نشان کے ساتھ امتیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں ضیح                                               | سوال نمبر 🕝 صحيح اورغلط مير         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                 | عقیدہ بیان کریں۔                    |
| وٹے دعوؤں کی بنیاد پر کافراور زندیق ہے لیکن اس کے ماننے والے کافرنہیں۔                                          | 🛈 مرزا قادیانی اپنے جھ              |
| علط                                                                                                             | □ صحيح                              |
|                                                                                                                 | صيح عقيده:                          |
| م کے برخلاف واضح کفر بیعقا کداور قرآن وسنت کے منافی اعمال پر شمل ہے۔                                            | 🕑 اساعیلی مذہب اسلا                 |
| لط الماد  | صحيح 🖂                              |
|                                                                                                                 | صيح عقيده:                          |
| يك آپ طَيْنَالِيَا نِي اورخاتم الانبياء ہيں۔                                                                    | 🕝 ذکری فرقہ کے نزد                  |
| غلط                                                                                                             | □ صحيح                              |
|                                                                                                                 | صيح عقيده:                          |
| ل کے نام پر بیوہ کے لیے شادی کرنالازم ہے۔                                                                       | 🥝 ہندو مذہب میں نیو                 |
| الماط الم | □ صحيح                              |
|                                                                                                                 | صحيم عقيده:                         |
| ) خالص توحید کے قائل تھے، نیز رسالت، ختم نبوت، قیامت اور تمام ارکانِ                                            | <ul> <li>کھ مذہب کے بافی</li> </ul> |
| ں پرایمان لانے کا حکم دیتے ہتھے۔                                                                                | اسلام پرائمان رکھتے تھے اورا ا      |
| شلط                                                                                                             | □ صحيح                              |
|                                                                                                                 | صيم عقيده:                          |
| با نورحلال اوران کی عورتوں ہے نکاح کرناحرام ہے۔                                                                 | 🕥 بھوں کا ذیج کیا ہواء              |
| المائد المائد                                                                                                   |                                     |
|                                                                                                                 | صحیح عقیده:                         |

| ریہودی پرنرمی کریں اور بھلائی کامعاملہ کریں۔ | )<br>ان پرلازم ہے کہ غیر                | 🖒 یہودی مذہب کے مطابق         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                                              | <i>i</i>                                | _                             |
|                                              | *************************************** | صحیح عقیدہ:                   |
| آنے سے دنیامیں ان کی حکومت قائم ہوجائے گی۔   | مام عدل ہے،اس کے                        | 🛆 يېود كنز د يك دجال ا        |
|                                              |                                         | صحيح                          |
|                                              |                                         | صيح عقيده:                    |
| ن پرنہیں لٹکائے گئے۔                         | بت عيسى عليدالسلام سوو                  | 🛈 نصاریٰ کے نزد یک حضر        |
|                                              |                                         |                               |
|                                              |                                         | صچىم عقيده:                   |
| نتی کہنے والا پکامسلمان ہے۔                  | پر بیجھنے والا اوران کوج                | 🕑 يېودونصاري کوسيح مذهب       |
|                                              |                                         | □ صحيح                        |
|                                              |                                         | صحيح عقيده:                   |
| ساتھ امتیاز کریں۔                            | س\)كنثان ك                              | وال نمبر الصحح ادرغلط ميں ( ) |
| ساتھ مرزا قادیانی کونبی ماننے والا۔          | ت کے اقر ار کے ساتھ                     | الم المنحضرت عليسة كي نبور    |
| □مشرک ہے □مرتدوزندیق ہے                      | □ فاسق ہے                               | منافق ہے                      |
|                                              |                                         | 🕑 یہود کاعقیدہ ہے کہ سار گ    |
| ,                                            | عليهالسلام ڪيزول.                       | •                             |
|                                              | کے ظہور کے ساتھ                         | امام مهدی.                    |
|                                              |                                         | صوجال کآ۔                     |
| ے ساتھ<br>کے ساتھ                            | کینالو جی کے حصول کے                    |                               |

| م من الرسل كامثل حقیقی ہے یعنی۔ | ) كا دعوىٰ تھا كہوہ اولوالعز | 🗇 بہائی فرقہ کے بانی محمطی شیراز ک |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ح تقا                           | لام کے زمانہ میں وہی نور     | صفرت نوح عليه السا                 |
| وسف تقا                         | لسلام کے زمانہ میں وہی ب     | صرت بوسف عليدا                     |
| ي خفا                           | للام کے زمانہ میں وہی موہ    | صفرت موسی علیدالس                  |
| ز دخفا<br>ز دخفا                | لام کے زمانہ میں وہی داؤ     | صفرت دا ؤ دعليه السا               |
|                                 | زمان ہی ہے۔                  | اساعیلی فدہب کے مطابق امام ن       |
| <u> </u>                        | □ قرآن                       | خدا                                |
| على ﴿                           | جہنم                         | جنت                                |
|                                 | مج کرتے ہیں۔                 | 🍅 ذکری فرقه والےرمضان میں رقب      |
|                                 | □ چررال میں                  | 🗀 كوه جماليه مين                   |
|                                 | صفاومروه میں                 | 🗀 کوهِ مرادرٌ بت میں               |
| پرلازم ہے۔                      | نیدہ ہے جس کا ما نناسب پ     | 🕥 هندومذهب میںاییامتفق علیه عق     |
|                                 | رسالت                        | توحيد كاعقيده                      |
|                                 | ] کوئی بھی نہیں              | 🗆 قيامت 🗀                          |
| ے۔                              | ېربيوه عورت كواجازت د ك      | 🕘 ہندومذہب میں نیوگ کے نام پ       |
| رمهانیت کی                      | یدکاری کی                    | ت دوسرے نکاح کی                    |
|                                 | ی حیثیت حاصل تھی۔            | 🛆 گرونا نک کی تعلیمات میں مرکز     |
| ال بزهانيك                      | سائنس کو                     | 🗀 گرو کے تصور کو                   |

| 7.(.c), O.     |                                          | ملد جنگداد ن                                  |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |                                          | <ul> <li>کیرود کے عقا کدمیں سے ہے۔</li> </ul> |
|                | تے تو برکتیں اٹھ جاتیں۔                  | ت د نیامیں اگریہود نہ ہو۔                     |
|                | نصاریٰ کی عبادت قبول کرتاہے              | الله تعالیٰ صرف یهودوا                        |
|                | م کو پا کندامن ماننا                     | صفرت مريم عليها السلا                         |
|                | ام الل <i>د کے بیٹے ہیں</i>              | صفرت عزيرعليه السلا                           |
|                | مسلمانوں کاعقبیرہ ہے۔                    | 🕑 تورات، انجیل اورز بور کے متعلق              |
|                | بھی تک اصلی حالت پر ہیں۔                 | سايه کتابيں سچی ہیں اورا                      |
|                | یہود ونصاریٰ نے ان میں تحریف کرڈالی      | ت يه کتابين سچې بين کيکن                      |
|                |                                          | ت سچی کتابین ہیں۔                             |
|                | ر آن دسنت کےمطابق ہووہ قبول ور منہ مردود | □ ان کتابوں کی جوبات ق                        |
|                | _                                        | 🕦 عصرحاضر میں جنت کے ستحق ہیں.                |
|                | صرف يهود                                 | تنام مذاہب والے                               |
|                | صرف مسلمان                               | يبود ونصاري                                   |
|                | ق الوصيت كے تين جزء ہيں۔                 | 🗥 نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کے مطاب               |
| ſ              | بيثا يعنى عيسى علىيه السلام              | باپ لیخی خدا                                  |
| يل عليه السلام | 🗀 روح القدس يعنى جبرا بُ                 | مريم عليها السلام                             |
|                | فرقه کومسلمان کہنے والا۔                 | 🗇 اساعیلی، ذکری، بہائی اور قادیانی            |
|                | 🗆 منافق ہے 🔝 گمراہ ہے                    | پ <u>ک</u> امسلمان ہے                         |

کافرہے مفکرِ اسلام ہے

## سبق نمبر 🛈

# سنت اوربدعات وخرافات

### تہترفرقے:

بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑتھی، امت محمد بیلی صاحبھا الصلوٰۃ والسلام تہتر فرقوں میں بٹے گ۔ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا باقی اپنے غلط عقائد ونظریات کی بناء پر دوزخ میں جائیں گے۔فرقہ ناجیہ کوحدیث میں "مأاناعلیه واصحابی" سے تعبیر فرمایا گیاہے جس کامعنی "اہل السنۃ والجماعۃ" ہے۔فرقیہ ناجیہ یا اہل السنۃ والجماعۃ کون ہیں ان کی چندعلامتیں ذکر کی جاتی ہیں:

## ابل السنة والجماعة :

اہل النۃ والجماعۃ وہ ہیں جوقر آن کریم، سنتِ نبوی ٹائیڈ اور صحابہ کے طریق پر بڑی مضبوطی سے قائم
ہیں۔ جو تنازع اور اختلاف کے وقت کلام اللہ اور کلام الرسول ٹائیڈ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان پر کسی
کے قول کو مقدم نہیں کرتے۔ جو تمام اسلامی عقائد کو ان کی شیح اور اصلی شکل میں قبول کرتے ہیں اور کسی بھی
عقیدے کے بارے میں غلوا ور افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ جو کسی بھی طور پرغیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے،
غیر اللہ سے حاجتیں اور مرادی نہیں ما تکتے، غیر اللہ کو دعا اور استعانت کے لیے نہیں پکارتے، غیر اللہ کی نڈرونیا ز
غیر اللہ سے حاجتیں اور مرادی نہیں ما تکتے، غیر اللہ کو دعا اور استعانت مے لیے نہیں پکارتے، معاملات، سلوک اور زندگی کے طور طریقوں میں سنت کو اختیار کرتے ہیں اور ہر قئم کی بدعات و فرا فات سے بچتے ہیں۔ جو اللہ اور اس
کے رسول ٹائیڈ کی معصوم بچھتے ہیں ان کے علاوہ امت میں سے سی کو معصوم نہیں بچھتے اور نہی امت میں سے سی کو معصوم نہیں بچھتے اور نہی امت میں سے سی کو معصوم نہیں بیت رضی اللہ عضم ، اولیاء اللہ اور آئمہ
کے ہرقول کو بلااحتمال خطاء صواب قرار دیتے ہیں۔ جو تمام صحابہ کرام ، اہلی بیت رضی اللہ عضم ، اولیاء اللہ اور آئمہ جہتہ دین رحم ہم اللہ کا احترام کرتے ہیں اور غیر مجتہد کے لیے تقاید ضروری قرار دیتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن اسکر کرتے ہیں ، اور اس میں طرق مبتد عدے اجتمام کے بیاں۔

#### بدعت:

سنت کے مقابل طریقے کانام بدعت ہے، لغت میں بدعت کا معنیٰ ہے" دین میں کوئی نئی بات، نئی رسم
یا نیادسنور نکالنا"، شریعت میں بدعت کہتے ہیں احداث فی الدین کو، بینی ہروہ نیا کام جس کو دین کا حصہ سمجھ
لیاجائے اوراس کی اصل قرآن وسنت میں یا قرون مشہودلہا بالخیر میں یعنی صحابہ "تابعین اور تبع تابعین کے تین
زمانے، جن کے خیراور بھلائی کی گواہی نبی کریم ماللی آئے نے دی ہے، موجود نہ ہو۔اس کومحد ثات بھی کہا جاتا ہے۔
احداث للدین بدعت نہیں:

اگرکوئی نیا کام دین کی تقویت و حفاظتِ دین کی تائید یا انظام کے طور پر کیا جائے اور اسے داخلِ دین نہ سمجھا جائے تو یہ احداث للدین ہے، احداث فی الدین ہیں۔اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، جیسے حفاظتِ دین کے لیے مدارس و مکاتب کی قیام یہ خود کوئی دین ہیں بلکہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ بدعت نہیں۔ بدعت کی حقیقت:

بدعت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے؛ایک منشاء ما تور کے بغیر دین میں کسی نٹی چیز کااختر اع کرنا اور دوسر سے اس چیز کو جز ؤ دین سمجھنا۔ جس چیز میں بیدونوں باتیں ہوں گی وہ بدعت کہلائے گی۔اگر کسی چیز میں ایک بات ہودوسری بات نہ ہواس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔

# بدعت کی اقسام:

بدعتِ لغوید کی دونشمیں ہیں: ستیر اور حسنہ۔ بدعتِ لغویہ میں وہ کام بھی شامل کیے جاسکتے ہیں جو آنحضرت اللہ اللہ کے وصال کے بعد جاری ہوئے۔ بدعتِ شرعیہ، ستیر ہی ہے، حسنہ بیں۔ بیوہ بدعت ہے جو قرون مشہود لھا بالخیر کے بعد جاری ہوئی ہواوراس کا منشاء صراحتاً بضمناً ، ولالة ، یا اشارة خیرالقرون میں نہ ملتا ہو۔ بدعت کا حکم:
بدعت کا حکم:

کفراور شرک کے بعدسب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ بدعت کی تھم کے اعتبار سے دونشمیں ہیں:

() بدعت فی العقیدہ

بدعت فی العقیدہ بھی مخرج ملت بھی ہوتی ہے، یعنی اس بدعت کا مرتکب بعض صورتوں میں دائر ہُ اسلام

سے خارج ہوجا تا ہے اور بعض صور توں میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مخرج ملت ہونے کی صورت میں اس کو بدعتِ مکفّر ہ کہا جا تا ہے، اور بدعت فی العمل مخرجِ ملت نہیں ہوتی البنته موجب فسق وضلالت ضرور ہے، اس کو بدعتِ مفسقہ کہا جا تا ہے۔

# نتی ایجاد ات بدعت نهیں:

زمانہ کی نئی نئی ایجادات اور رہن مہن کے نئے نئے طور طریقے بدعت نہیں ہیں ،اس لیے کہان پر بدعت کی تعریف صادق نہیں آتی۔

### بدعت کے اساب:

بدعت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ، مثلاً احکام شریعت سے جہالت یا نہیں پسِ پشت ڈالنا، اتباع خواہ شات ، تعصّب دینی اور تشبہ بالکفار وغیرہ۔

# بدعت کی تاریخ:

خلافتِ راشدہ کا زمانہ سنت کا زمانہ ہے اس کے بعد دوسری صدی ہجری تک کا زمانہ بھی سنت ہی کا زمانہ ہے اس کے بعد دوسری صدی ہجری تک کا زمانہ بھی سنت ہی کا زمانہ ہے، دوسری صدی ہجری میں بدعات کا آغاز ہوا، اس وقت موجود صحابہ کرام اور دیگر اہلِ علم نے بدعات کی بحر پورتر دید فرمائی۔ سب پہلی بدعت، انکارِ تقدیر کی بدعت ہے، پھرار جاء، رفض، خروج اور اعتزال وغیرہ بدعات نے جنم لیا۔

# بدعتی کی سزا:

بدعتی کوتو بہ کی توفیق نہیں ہوتی ، بدعتی قیامت کے دن حضورا کرم ٹاٹیائی کے حوض کوٹر کے پانی سے محروم رہے گا۔ بدعتی کی تعظیم وتو قیر جائز نہیں ، اس لیے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا دینِ اسلام کی عمارت گرانے کے مترادف ہے۔

# برعتی کے پیچھے نماز کاحکم:

بدعتِ ملقرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی اور بدعتِ مفتقہ کے مرتکب کے پیچھے گونماز ہوجاتی ہے گرقریب میں سیح العقیدہ امام ہونے کی صورت میں اسی کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔

### توشل:

### توشل كالمعنى:

توسل کامعنی ہے کسی کووسیلہ اور ذریعہ بنانا۔

توسل كاحتم:

انبیاءکرام علیہم السلام ، صلحاء واولیاء، صدیقین وشہداء واتقیاء کا توسل جائز ہے، یعنی ان کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔

وَقَالَ السُّبُكِيُّ: يَحُسُنُ التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ إِلَى رَبِّهِ وَلَمْ يُنْكِرُهُ أَحَدُّمِنَ السَّلَفِ وَلَا الْخَلَفِ إِلَّا ابْنَ تَيْبِيَّةَ فَابْتَدَعَمَا لَمْ يَقُلُهُ عَالِمٌ قَبْلَهُ. (ردالمحتار: ٢٥٠/٥)

ترجمہ: علامہ بکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ کے حضور میں نبی کو وسیلہ بنانا پیندیدہ ہے،اورسلف وخلف میں سے سوائے ابن تیمیہ کے سی نے اس پرا ٹکارنہیں فرمایالہذاانہوں نے ایسی چیز ٹکال دی جو پہلے کسی عالم نے نہ کہی تھی۔

روح المعانی میں بھی اسی بات کاذ کرہے:

أن التوسل بجالاغير النبى صلى الله عليه وسلم لا بأس به أيضا إن كأن المتوسل بجاهه هما علم أن له جاها عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته. (دوح المعانى:١٢٨/١) ترجمه: ب ثك نبى كريم الله إلى ذات كعلاوه كى اور كمقام ومرتبه كووسيله بناني مين كوئى حرج نبيس اگريه بات معلوم موجائ كه جس كووسيله بنايا جار باس كوواقعة الله كهال اپنة تقوى وولايت كى وجه سهم تبه عاصل ب

توسل نیک ہستیوں کی زندگیوں میں بھی جائز ہے، اوران کی وفات کے بعد بھی جائز ہے۔

عندنا وعنده مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالانبياء والصالحين من الاولياء والشهداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعاة اللهم الى اتوسل اليك بفلان اب تجيب دعوتي وتقضى حاجتى الى غير ذلك. (المهند على المفند: ١٣٠١٠)

ترجمہ: ہمارے نز دیک اور ہمارے مشائخ کے نز دیک دعامیں انبیاء کرام کیم السلام اور اولیاء، شعداء، صدیقین میں سے نیک لوگوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے ان کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی، مثلاً انسان اپنی دعامیں یوں کہے: اے اللہ میں آپ کے حضور فلاں بزرگ کے وسیلہ سے اپنی دعاکی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں، یا ایسے کوئی اور کلمات کے۔

#### توشل كاطريقه:

توسل کا طریقہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ! میں آپ کے فلاں ولی کے وسیلہ سے اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہوں ، اور اپنی حاجت برآری کا خواستگار ہوں ، یا اسی جیسے دوسر سے کلمات کہے۔

عَنُ أَنْسٍ: أَنَّ عُمَّرَ رضى الله عنه كَانَ إِذَا قَعِطُوا يَسْتَسْقِى بِالْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسُتَسْقِى إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا, وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّهِ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ. (صيح بخارى:١/١٣٠)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگ قبط میں مبتلا ہوجاتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعافر ماتے تھے، اور فر ماتے اے اللہ ہم اپنے نبی کے وسیلہ سے آپ سے دعا کرتے تھے تو آپ ہمیں سیر اب کرتے تھے، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں ہمیں سیر اب فر مائے۔ سے بارش کی دعا کرتے ہیں ہمیں سیر اب فر مائے۔

عثمان بن حنيف رضى الله عنه: «أن رجلا ضرير البصر أنى النبى الله فقال: ادعُ الله أن يُعَافِيَنى، فقال: إن شِئْتَ دعوتُ، وإن شِئْتَ صَبَرُت، فهو خَيرُ لك، قال: فادعُهُ، قال: فأمرةُ أن يتوضاً فَيُحُسِنَ الوُضوءَ، ويدُعو جهذا الدعاء: اللَّهِمَّ إِنى أَسألُك وأتوجه إليك بِنَدِيِّكَ محمدٍ، نبى الرحمة، إنى توجهتُ بك إلى ربِّ في حاجتى هذه لتُقُضى لى، اللَّهم فَشَقِعُهُ فَيَّدِيِّكَ محمدٍ، نبى الرحمة، إنى توجهتُ بك إلى ربِّ في حاجتى هذه لتُقُضى لى، اللَّهم فَشَقِعُهُ فَيَّدِيِّكَ محمدٍ، اللهم فَشَقِعُهُ فَيَّدِيِّكَ محمدٍ، الله المرابية في والمرابية في حاجتى هذه لتُقُضى لى، اللَّهم فَشَقِعُهُ فَيَّدِيِّ اللهم وَاللهم فَشَقِعُهُ وَاللهم وَاللهم فَسَقِعُهُ وَاللهم وَاللهم فَسَقِعُهُ اللهم وَاللهم فَسَقِعُهُ اللهم وَاللهم فَسَقِعُهُ اللهم وَاللهم وَالل

ترجمہ: عثان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی ضعیف البصر تھا وہ نبی کاللہ آپائے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فر مائیں کہ مجھے عافیت عطافر مائے ، آپ ٹالٹہ آپائے ارشا دفر مایا اگرتم چاہوتو دعا کر دوں اور اگر چاہوتو صبر کروتو بہتمہارے لیے بہتر ہے ، اس نے عرض کیا کہ دعافر ماد ہجئے ، آپ ٹاٹیا آئی نے اس کواچھی طرح وضوکرنے کا حکم فرمایا ، اور فرمایا بیددعا کرو: اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور نبی رحمت محمر ٹاٹیا آئی کے وسیلہ سے آپ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں ، میں اپنی اس حاجت میں تیرے نبی کے طفیل دعا کرتا ہوں تا کہ آپ پورافر ما دیں ،اے اللہ مجھے شفاعطافر ما دیجئے۔

وَمِنُ آكَبِ النُّعَاءِ تَقُدِيْمُ الثَّنَاءِ عَلَى الله وَالتَّوَشُّلُ بِنَبِيِّ الله لِيُسْتَجَابُ. (جَة الله البالغة:٦/٢)

بزرگوں کووسیلہ بنانے کی بجائے براور است انہی سے حاجات ما نگنا اور ان کومشکل کشا سمجھنا شرک ہے۔ قال الدّینی ﷺ زاڈا سَالْت فَاسْتُلِ الله وَإِذَا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بِالله، (مشكوة البصابيح: ۳۵۳/۲)

الله تبارک وتعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسائے حسنیٰ اور اعمالِ صالحہ مثلاً نماز، روزہ، برالوالدین (والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا)،صدقہ، ذکر، تلاوت ِقرآن، درود شریف اور اجتنابِ معاصی وغیرہ سے توسل جائز ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَمَا ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ، أَخَلَهُمُ الْمَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْحَطّتُ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَغْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَغْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَى مَعْمَ الْمَعَلُو، فَعَالَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَى أَمُ اللّهَ عَلَيْهِمُ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالا عَمِلْتُمُوهَا لِللّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللّهَ بِهَا لَعَلّهُ يُقَدِّجُهَا لَعَلّهُ يُقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالا عَمِلْتُمُوهَا لِللّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللّهَ بِهَا لَعَلّهُ لَكُولُوا أَعْمَالا عَمِلْتُمُوهَا لِللّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللّهَ بِهَا لَعَلّهُ لَيُعْمَالِ عَلِيهُ مَا لِللّهِ صَالِحَةً اللّهُ عَنْهُمُ لَهُ عَنْهُمُ . (صيح البعارى: ١٨٣/٢)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا اللہ نے ارشا وفر مایا: کہ تین شخص سفر کررہے تھے کہ بارش آگئی، چنا نچہ وہ پہاڑ کے ایک غار میں واخل ہو گئے، اچا تک ایک چٹان غار کے منہ پر آگری اور غار کا منہ بند ہو گیا، تو ایک و مرے کو کہنے گئے کہ اپنے وہ اعمال جوتم نے خالص اللہ کے لیے کیے ان کو یاد کر واور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کروشا بیر اللہ تعالیٰ اس کو کھول ویں۔۔۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا۔

جیسے نیک اعمال کا توسل جائز ہے، ایسے ہی نیک اور برگزیدہ ہستیوں کا توسل بھی جائز ہے، کیونکہ ذوات یعنی نیک لوگوں کا توسل در حقیقت اعمال ہی کا توسل ہے۔

فالتوسل والتشفع والتجوة والاستغاثه بالدي الله وسأثر الانبياء والصالحين ليس لها معنى فى قلوب البسلمين غيرذلك ولا يقصد احد منهم سواة فمن لم ينشر حصدرة للكفليبك على نفسه. (تسكين الصدور: ٥٠٠)



# گناه کبیره اورگناه صغیره

گناہوں کی اقسام:

گنا ہوں کی دوشمیں ہیں:

🛈 گناهِ کبیره 🕝 گناهِ صغیره

گناه كبيره براے گناموں كواور گناه صغيره چھوٹے گناموں كو كہتے ہيں۔

گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور گناہ صغیرہ نیک اعمال کی برکت سے توبہ کے بغیر بھی معاف ہوجاتے ہیں۔

### كبيره گناه:

صغیرہ گناہ پراصرار اسے کبیرہ بنادیتا ہے، اس طرح جو گناہ بلا ندامت وبلاخوف باری تعالیٰ کیا جائے یا انسان اسے نڈراور بے باک ہوکر کرے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے یا جن گناہوں کا مفسدہ اور خرابی کہائر منصوصہ کے مفسدہ کے برابریاان سے زیادہ ہووہ بھی کبیرہ ہے۔

جس گناہ پرقر آن وحدیث میں وعیدآئی ہو یالعنت کی گئی ہو یا جس گناہ پرحدشری مقرر ہو یا جس گناہ کے مرتکب کوقر آن وحدیث میں فاسق و فاجرقر اردیا ہووہ گناہ کبیرہ ہے۔اسی طرح جو گناہ وسیلہ اور ذریعہ کی حیثیت ندر کھتا ہو بلکہ خود بالذات مقصود ہو، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔

# كبيره گناه كي معافي كي شرط:

گناہ کمیرہ کی معافی کے لئے توبہ ہے اور توبہ بیہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے، اسے فوراً چھوڑ و ہے اور آئندے کا آئندہ اس گناہ ہے نہ کرنے کا عزم کرے، اس گناہ پر ندامت وشرمندگی ہو، اس گناہ سے القد تعالیٰ یا بندے کا کوئی حق ضائع ہوا ہو تو اس حق کی تلافی کرے، نماز، روزہ وغیرہ چھوڑ ہے ہوں، ان کی قضاء کرے، کسی کا ناحق مال دبایا یا کسی کوستا یا ہو تو اس کا مال واپس کرے یا اس سے معاف کروائے۔

# كبيره گنامول كى تعداد:

سناہ کبیرہ کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، بعض احادیث میں تین، بعض میں سات، بعض میں دس، بعض میں دس، بعض میں یہ سی میں پندرہ ، بعض میں ستر تک بیان کئے گئے ہیں، چونکہ ہر چھوٹا عددا پنے بڑے عدد کی فی نہیں کرتا، اس لئے حصر کہیں بھی مقصود نہیں ۔ ذیل میں گناہ کبیرہ ذکر کئے جاتے ہیں:

ا۔ شرک، یعنی اللہ تعالی کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کوشریک کرنا۔

۲۔ کفر، ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری کا انکار کرنا۔ کفروشرک کی حالت میں اگر موت آگئ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا اور آخرت میں اس کے لئے معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

س۔ تقریرکاانکار

س\_ ناحق مسى كوتل كرنا\_

۵۔ زناکرنا۔

۲\_ جادوکرنا\_

ے۔ جان بوج*ھ کر فرض نم*از حچوڑ دینا۔

٨\_ زكوة ادانه كرنا\_

9۔ بلاعذررمضان المبارک کے روز سے ندر کھنا۔

• ا بلاعذر رمضان المبارك كاروزه توژدينا ـ

اا۔ حج فرض ادانہ کرنا۔

۱۲۔ خورکشی کرنا۔

سا۔ اولا دکولل کرنا (روح پڑ جانے کے بعد بچے کوضائع کرانا بھی قتل اولا دمیں داخل ہے)۔

۱۳ والدین کی نافرمانی کرنا۔

جائز اورواجب امور میں والدین کی اطاعت فرض ہے، ناجائز اور حرام کاموں میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔

اے محارم وا قارب سے قطع رحی قطع تعلق کرنا۔

١٦\_ حجوث بولنا\_

ےا۔ حبوثی قشم کھانا۔

۱۸\_ حجونی گواہی دینا۔

۱۹۔ فعل قوم لوط یعنی برفعلی کرنا۔

۲۰ سود کھانا۔

۲۱\_ سودی معامله کرنا\_

۲۲\_ سود کھلا نا۔

۲۳ سود برگواه بنناب

۲۴ ناحق ينتيم كامال كھانا۔

۲۵۔ میدان جنگ سے بھا گنا۔

٢٦ ـ الله تعالى يا رسول الله كانتياج يرجهو ف بولنا، يعني الله اوررسول الله مانتيالي كي طرف اليبي بات منسوب

کرنا جوان سے ثابت نہیں۔

۲۷۔ ظلم کرنا۔

۲۸ کسی کودهو که دینا۔

۲۹ تکبرکرنا۔

• سار کسی یاک دامن عورت پرتهمت نگانا۔

اس مال غنيمت مين خيانت كرنا \_

٣٢ كى كامال ا جك كر لے جانا ـ

۳۳ حیدکرنا۔

۳۳ کیندر کھنا۔

۳۵ د ین علوم د نیا کی خاطر پڑھنا، پڑھانا۔

٣٧٥ علم يرحمل نه كرنار

ے ۱۰۰ ضرورت کے موقع پرعلم کو چھیانا۔

٨ ٣ حِموتي حديث بنانا يامعلوم ہوئے كے باوجود جھوٹی حدیث نقل كرنا اوراس كا جھوٹی حدیث ہونا نہ بتانا۔

۹ سا۔ وعدہ کی خلاف ورزی کرنا۔

۰ ۴۰ امانت میں خیانت کرنا۔

اسم۔ معاہدہ کی پابندی نہ کرنا۔

۳۲ ظالم و فاسق لوگوں کواچھا سمجھنا اور صلحاء سے بغض رکھنا۔

٣٣ اولياءالله كوايذاء دينايان سے دشمنی ركھنا۔

۳ ۴ کسی کوناحق مقدمه میں پھنسانا۔

۴۵۔ شراب پینا۔

٢٧م\_ جوا ڪيلنا۔

سيه حرام مال كمانا\_

٨٧- حرام مال كهانا يا كفلانا\_

٩٣ ـ ۋاكەۋالنا ـ

۵۰ ج كاجان بوجه كرغلط فيصله كرنا ـ

ا۵۔ لوگوں سے اسلحہ وغیرہ کے زور پر مال بٹورٹا یا ناحق فیکس وصول کرنا۔

۵۲ \_ مردوں کاعورتوں جیسی شکل وشباہت اختیار کرنااورعورتوں کا مردوں جیسی شکل وشباہت اختیار کرنا۔

۵۳۔ دیوث یعنی بے غیرت ہونا۔

۵۰ پیشاب کے قطروں سےجسم یا کپڑوں کونہ ہجانا۔

۵۵ \_ ریاء لیعنی نیک اعمال میں دکھلا وا کرنا۔

۵۲ سونے جاندی کے برتنوں میں کھانا پینا۔

ے ۵۔ مرد کا سونے کی انگوشی وغیرہ پہننا۔

۵۸\_ مرد کاخالص ریشم پہننا۔

۵۹ قرآن کریم تھوڑا یا زیادہ یا دکر کے بھلادینا۔

۲۰ سترنه جيميانا۔

(مرد کاستر ناف سے گھٹنوں تک ہے اورعورت کا پوراجسم ستر ہے سوائے ہتھیلیوں، چہرے اور پاؤں کے عورت کے لئے چہرے کا چھیا ناستر کے طور پرنہیں بلکہ جاب اور پردے کے طور پرضروری ہے)۔

الا عورت كامحرم ياخاوند كے بغيرسفر كرنا۔

۲۲ بلاعدر جمعه كى بجائے ظهر يرد صنار

۱۳- عورت کاشو ہر کی نافر مانی کرنا۔

۲۲ بلاعذرتصوير بنوانا

۲۵۔ عورت کا ایسا باریک لباس بہننا جس سے جسم کی رنگت معلوم ہویا ایسا چست لباس بہننا جس سے

جسم کی ہیئت معلوم ہوتی ہو۔

٢٦ ۔ مرد کاشلوار یالنگی وغیرہ شخنوں سے نیچے لٹکانا۔

٢٧ ـ احسان جتلانا ـ

۲۸ ۔ لوگوں کے راز اور ان کی پوشیدہ باتوں پر مطلع ہونے کی کوشش کرنا۔

۲۹\_ چغل خوری کرنا۔

۰۷۔ کسی پر بہتان لگانا۔

ا ۷۔ غیبت کرنا۔

۲۷۔ کا ہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کرنا۔

ساے۔ پریشانی اورمصیبت کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا یا بدوعا وغیرہ کرنا۔

م ۷۔ ہمسائے کاحق ادانہ کرنا یا اس کو تکلیف دینا۔

۵۷۔ مسلمان کوایذاء دینا۔

۲۷۔ اینانسب یا قوم تبدیل کرنا۔

ے۔۔ ناپتول میں کی کرنا۔

٨٧ ـ الله تعالى سے بخوف مونا \_ يعنى اس كے عذاب اوراس كى تدبيروں سے بخوف رہنا ـ

9 ے۔ بلاعذر جماعت سے نماز نہ پڑھنا۔

۸۰۔ کسی وارث کومحروم کرنے پاکسی کونقصان پہنچانے کے لئے وصیت کرنا۔

۸۱ بہنوں کووراثت میں سے حصہ نہ دینا۔

٨٢ صحابه كرام رضى التمنهم بإسلف صالحين كوبرا بجلا كهناب

۸۳ کمزورلوگوں پردست درازی کرنا۔

٨٣ - شرعي احكام يرتبصره كرنا يانهيس خلاف مصلحت سمجصنا ـ

٨٥ زمين سيراب كرنے كے لے اپنے حصہ سے زائد ياني لينا۔

٨٦ مسلمان كى يرده درى كرناياس كے عيوب لوگوں يرظام كرنا۔

۸۷ داڑھی مونڈ نا یا ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا۔

٨٨ قبرير جراغ جلانا ـ

٨٩ مدقه خيرات كركاحيان جتلانا ـ

•٩٠ زميني پيداوار کاعشرادانه کرنا۔

91۔ جس شخص کے باس روز مرہ کی ضرور بات کا انتظام ہو، اس کا سوال کرنا اورلوگوں سے ما تگتے پھرنا۔

٩٢ عيدالفطر عيدالاهمي ياايام تشريق ميس روزه ركهنا

۹۳ حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔

مه9۔ واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا۔

۹۵ نشکرنا۔

٩٧ - حسى اعتقادي ياعملي بدعت كااختر اع ياار تكاب كرنابه

ے ویسی چیز بارقم کی ادائیگی کی مدت بوری ہونے پر قدرت کے باوجودادائیگی نہ کرنا اور ٹال مٹول کرنا۔

٩٨ ـ نابينا شخص كوقصداً غلط راسته يرلكا دينا يا ناوا قف شخص كوجان بوجه كرغلط راسته بتلانا ـ

99۔ عام گزرگاہ یارستہ پر قبضہ جمالینا کہ جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو۔

• • ا ۔ امانت کے طور پر رکھوائی ہوئی چیز کو بلا اجازت مالک استعمال کرنا۔

ا • ا۔ رہن رکھوائی ہوئی چیز کواستعال کرنا۔

۱۰۲۔ گری پڑی چیز ذاتی استعال میں لانے کی نیت سے اٹھانا۔

۱۰۱س تفاضا اور استطاعت کے باوجود نکاح نہ کرنا۔

م ۱۰ ۔ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا۔

۵۰۱- کسی کوبرے القاب سے بکارنا۔

۲۰۱۰ مسلمان کے ساتھ استہزاء یا اس کی ہتک عزت کرنا۔

۷۰۱- کسی کی منگنی پرمنگنی کرنا۔

۱۰۸ کسی کے سودے پر سوداکرنا۔

۱۰۹۔ محرمہ نسبیہ ، صہریہ یارضاعیہ کے ساتھ نکاح کرنا۔

• اا۔ تین طلاقیں دینے کے بعد بغیر حلالہ شرعیہ سابقہ منکوحہ کو بسانا۔

ااا۔ ادانہ کرنے کی نیت سے مہر مقرر کرنا۔

۱۱۲ اسراف يعنی فضول خرجي كرنا ..

الله مسى كى د لى رضامندى كے بغيراس كامال وغيره استعال كرنا۔

اللہ ایک سے زائد ہویاں ہونے کی صورت میں ان میں برابری نہ کرنا۔

110ء میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق واجبہا دانہ کرنا۔

۱۱۷- بلاعذرشری کسی مسلمان سے نین دن سے زائد طع تعلق کرنا۔

ے ا۔ عورت کا بے یردہ ہو کریا ہر لکلنا۔

۱۱۸ عورت كابلاضرورت شرعيه خاوند سے طلاق كامطالبه كرنا۔

119۔ عورت کاعدت بوری ہونے کے بارے میں غلط بیانی کرنا۔

• ۱۲ ۔ عدت والی عورت کا بلاضر ورت شرعیہ گھر سے ماہر لکلنا۔

ا ۱۲ ۔ عدت وفات والی عورت کاعدت کی مدت تک بنا وُسنگھاروغیرہ سے اجتناب نہ کرنا۔

۱۲۲ زیر کفالت لوگوں، یعنی بیوی بچوں وغیرہ پر استطاعت کے باوجودخرج نہ کرنا۔

۱۲۳\_ گناه اورحرام کاموں میں معاونت کرنا۔

۱۲۴۔ کسی منصب سے اہل کومعز ول کر کے نااہل کومقر رکرنا۔

۱۲۵۔ کسی مسلمان کو کا فریا اللہ کا دشمن کہنا یا اس کے علاوہ کسی اور لفظ سے گالی وینا۔

۱۲۷ ۔ حدودشرعیہ میں کسی کی سفارش کرنا۔

١٢٧ بالغ ہونے كے بعد ختند ندكروانا۔

۱۲۸۔ فرض ہونے کے باوجود جہادنہ کرنا۔

١٢٩ ـ امر بالمعروف أورنهي عن المنكرية كرنا ـ

• ١١٠٠ مسلمان كيسلام كاجواب ندرينا

اسال طاعون والي جكه سے بھا گنا۔

۱۳۲\_ مسلمانوں کااجتماعی باانفرادی رازافشاءکرنا۔

۱۳۳ منت بوری نه کرنا۔

۱۳۴ رشوت لینا۔

۱۳۵ رشوت دینا، اگر حصول حق یا دفع ضرر رشوت دیئے بغیر ممکن نه ہوتو مجبوراً رشوت دینا جائز ہے،

رشوت لینا بهرصورت حرام ہے۔

۱۳۲ ۔ لوگوں کوراضی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کونا راض کرنا۔

ے ۱۳ ۔ سفارشی کا ہدیہ قبول کرنا۔

۱۳۸ بلاعذرشرعی گواہی کو جیمیانا۔

۱۳۹ به نساق کی مجلس میں بونت ار نکاب فسق جانا اور وہاں بیٹھنا۔

• ۱۲۰ کسی کے خلاف ناحق دعویٰ کرنا۔

اسما\_ گناه صغیره براصرار کرنا\_

# عملى مثق

### **سوال نمبر** مخضرالفاظ میں زبانی بیان فرمائیں۔

- 🕕 "ابل السنة والجماعة" سے كون لوگ مراد ہيں؟
- بدعت کے کہتے ہیں،اس کی کمل اور جامع تعریف بیان فرمائیں؟
  - احداث في الدين "اور" احداث للدين "ميس كيافرق ہے؟
- 🕜 کیامساجد کی پخته تغمیر، مدارس اور مکاتب کا نظام، کتب کی طباعت وغیره بدعت ہیں؟
- ﴿ برعت کی وہ کون ی قشم ہے جس کی وجہ سے مسلمان ملت اسلامیہ سے خارج ہوجا تا ہے اور وہ کونی قشم ہے جو محض فست اور گراہی ہے؟
  - بعت کے ارتکاب کے بنیادی اسباب پرروشنی ڈالیے۔
  - 🕒 عصرِ حاضر کی چندمشہور بدعات ذکر فرمائے اور اپنی علمی بصیرت کا ثبوت دیجیے؟
    - 🛆 بدعت اتناسكين گناه كيول ہے، وجوہات پرروشني ۋاليے؟
      - 🍳 گناه کبیره اورصغیره کی تعریف بیان فرماسی؟
    - 🕑 اپنے علم اور حافظہ کے مطابق گناہ کبیرہ کی فہرست بیان کریں؟
  - 🕕 کفر،شرک، بدعت، گناه کبیره اور گناه صغیره میں انجام کے اعتبار سے فرق ذکر فرمانمیں؟

| ر سیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں سیج    | (سسا) کےنشان کےساتھ امتیاز                    | منمبر ( صحیح اور غلط میں ا                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                         |                                               | عقیدہ بھی بیان فر مائیں۔                     |
|                                         | ،<br>ہتو بہ کے بغیر ہر گز معاف نہیں ہوں۔      | 🕕 گناه کبیره اور گناه صغیره                  |
|                                         | علط 🗔                                         | <u> </u>                                     |
|                                         | ·····                                         | صحيح عقيده:                                  |
| ادیتا ہے۔                               | ااوراسے بار بارکرنااسے کبیرہ گناہ بز          | 🕝 گناه صغیره پراصرارکرنا                     |
| ·                                       |                                               | . محيح                                       |
|                                         |                                               | صحیح عقیدہ:                                  |
| ى مكفّر ە ہو يابدعت مفسقە ـ             | ، پیچیے نماز سیج ہوجاتی ہے،خواہ بدعبۃ         | • -                                          |
| , ·•• /                                 | علط علط                                       | _                                            |
|                                         |                                               | صحيح عقيده:                                  |
|                                         | کم ہوتی ہے۔                                   | ت بدعتی کوعموماً توبه کی توفیق               |
|                                         | علط علط                                       | ح بدی در |
|                                         | <b>24</b>                                     | صحیح عقیدہ:<br>سیح عقیدہ:                    |
| خواہشات فنس کی پیروی کی وجہ ہوتاہے۔     | المعتاب العام المعالمة                        |                                              |
| والسائي ال ويرون وجبراوا الم            |                                               | هر                                           |
|                                         | غلط 🗔                                         |                                              |
| *************************************** | i di      | -                                            |
| -0.                                     | بھی بدعت کے زمرے میں داخل ہی <sub>ا</sub><br> |                                              |
|                                         | لط الط                                        | <i>Z</i> □                                   |

| قویت اور حقانیت یاانتظام کے طور پر کیا جائے جیسے حفاظتِ دین کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🕘 اگر کوئی نیا کام دین کی تفا     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| زي <b>ف مي</b> ں شامل نہيں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مدارس ومكاتب كانظام بيربدعت كى تع |
| الملط | <u> </u>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحبح عقبيره:                      |
| کے لیے دوزخ ہے،اس کو بھی نجات نہ ملے گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🛆 بدعتی کی سز اہمیشہ ہمیشہ۔       |
| علط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صحيح                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صیح عقیده:                        |
| بادکرنے والے کا آخرت میں خوب اعز از وا کرام ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🛈 دین میں نٹی نٹی باتیں ایج       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | □ شيخ                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صیح عقیده:                        |
| اہے کہاب تک دین نامکمل تھا،اس کے کام سے دینِ متین کی تکمیل ہوئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🕑 بدعت کامرتکب تاثر دیتا          |
| للط الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> صحیح</u>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحيح عقيده:                       |
| یں بہت سارے امور ذکر کیے گئے ہیں آپ اپنی علمی بصیرت کے مطابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| ما تحيي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | چن کرشچے کالم میں درج فر          |
| كاحترام كرنا ﴿ قَبِرون پرچادري ڈالنااور چراغ جلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🛈 اولیاءاللداورائمه مجتهدین       |
| کونڈے ریکا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🕝 شراب نوشی                       |
| رراهِ اعتدال اختیار کرنا 🕥 سودی معاملات میں ملوث ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🖒 افراط اورتفریط سے بچنا اور      |
| 🛆 تمام صحابه کرام اوراہلِ بیت کی محبت اور تعظیم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |

| الله کا بن اور نجومی کی با توں کی تصدیق کرنا | الامیت کے لیے تیجا، چالیسواں اور برس کا اہتمام کرنا |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 👚 الله تعالیٰ کی ذات اورصفات میں کسی کوشریک  | همرانا ۞ تمام ضروريات دين كوسو فيصد دل سيسجاباننا   |
| 🕦 عصبیت اور فرقه پرستی کو موادینا            | تقترير كااتكاركرنا                                  |
| 🗥 امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كرنا         | 📵 نمازِ جنازہ کے بعد دعاما مگنا                     |
| _                                            |                                                     |

| پیروی کرنا | لرام کح  | كى سنت اور صحابه | ر ت مالله آريل | 🕑 آنخط |
|------------|----------|------------------|----------------|--------|
|            | <b>/</b> | ~ · · · · ·      | 1200           |        |

| <u> </u>               |                              |                                       |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| كالم                   | كالم                         | کانم 🛈                                |
| کالم (۳)<br>گناه کبیره | کالم <del>(</del> )<br>بدعات | کالم 🛈<br>اہل السنة والجماعة کے اعمال |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        |                              |                                       |
|                        | l                            |                                       |

## سبق نمبر 🕝

# فتننها نكارِحديث

### تاریخ فنتنهٔ انکار مدیث اوراس کے اساب:

#### 🛈 پېلاسبب:

یدایک حقیقت ہے جس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ امتِ محمد سے بہلافتنہ جس نے بہلافتنہ جس نے سراٹھایا وہ خارجیوں کا فتنہ ہے اسی فتنہ سے شرا کر مسلمانوں کی اتحاد کی چٹان ٹکڑ رے ٹکڑ ہے ہوئی، چنانچہان خارجیوں نے رسول اللہ کاٹیا ہے بڑے بڑے صحابہ سے بے تعلقی کا صاف اعلان کردیا اور حضرت عثمان، حضرت علی، شرکاء جنگ جمل اور تحکیم (ثالثی) کو تسلیم کرنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کا فرقر اردیدیا، اس تکفیر کے نتیجہ میں ان تمام صحابہ کی احادیث جو انہوں نے رسول اللہ کاٹیا ہے روایت کی بیں ان کو مانے سے بھی انکار کردیا (کہ راوی حدیث کے لیے مسلمان ہونا اولین شرط ہے اور سے ساخ فر بیں) اور اس طرح انکار حدیث کی تین شروع ہوگئی۔

#### 🕜 دوسراسب:

پھراس خارجیوں کے فتنہ کے بالمقابل شیعیت کے فتنہ نے سراٹھایا، حالانکہ شیعیت کا فتنہ ایک سیاس ہوں کے ہاتھ ہوں کے ہاتھ ہوں کے ہاتھ اسٹنٹ ہوں کے حصرت علی اللہ میں اقتدار کی باگ ڈورکسی طرح شیعوں کے ہاتھ آ جائے ) پھرانہی شیعوں میں سے سبائی رافضیوں کا گروہ منظر عام پرآیا انہوں نے حضرت علی کے ماسوا تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کو اور چند طرفدارانِ علی رضی اللہ عنہ (جن کی تعداد میں خودشیعوں کا بھی اختیاں خلاف ہے کہ انہوں نے ماس فتنہ کا فطری نتیجہ تھا اختلاف ہے ) کے علاوہ باتی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین کو کا فرقر اردیدیا، اس فتنہ کا فطری نتیجہ تھا کہ انہوں نے ان چندروا ق کے علاوہ جو ان کے حامی اور طرفدار شے باتی تمام صحابہ کی حدیثوں کو مانے سے انکار کردیا (کہ ریسب کا فرہیں )۔

#### 🕑 تيسراسبب:

اس کے بعد (سنہ ۲ ہجری کے آخر میں) اعتزال (عقلیت پرتی) کا دور آیا چنا نچہ اس عقلیت پرتی کے تسلط نے معتزلہ کو ان تمام حدیثوں میں تا ویلیں کرنے پر (اور تا ویل نہ ہوسکنے کی صورت میں ان کوشیح مانے سے انکار کرنے پر) مجبور کردیا جن کو انہوں نے اپنے عقلی معتقدات کے خلاف محسوس کیا، عہاسی خلیفہ مامون کے عہد میں جبکہ یونانی فلسفہ کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوکر منظرِ عام پر آئیں، فد جب اعتزال نے مامون کی سریرستی میں بڑا فروغ حاصل کیا۔

#### ﴿ چوتھا سبب:

جب خوارج اورمعتز لہ دونوں نے اپنے اپنے معتقدات میں غلو کی بنا پراعمال کوا بمان کا جزءاور رکن قرار دیدیا تو رقبل کے طور پر ان کے مقابلہ میں مرجئہ کا گروہ اور ارجاء کا عقیدہ منظرِ عام پر آیا، مرجئ نے اس عقیدہ میں اتنا غلوکیا کہ صاف کہہ دیا:

#### لاتضرمع الايمان معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة

ترجمہ: ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت ضرر نہیں پہنچاتی جیسے کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی طاعت نفع نہیں پہنچاتی۔

اس عقیدے کے نتیج میں مرجئہ نے رسول اللہ کاٹیائی کی ان تمام سیجے حدیثوں کو ماننے سے انکار کردیا جن میں کبیرہ گنا ہوں اور معصیوں کے ارتکاب پرعذاب جہنم کی وعیدیں مذکور ہیں۔

### الغيوال سبب:

اسی زمانه میں مشہور گمراہ اور غالی جہم بن صفوان الراسی جو بعد میں قتل کر دیا گیا کا تتبع فرقہ جہمیہ منظرِ عام پر
آیا، اور صفاتِ باری تعالیٰ پرمشتل احادیث کا اور روزانہ وجود میں آنے والی جزئیات اور حوادث ووا قعات سے متعلق باری تعالیٰ کے علم قبل از وقوع کی احادیث کا انکار کر دیا، خلقِ قرآن (قرآن کریم کے مخلوق ہونے)
کا فتنداور جبر (بندہ کے مجبور محض ہونے) کا عقیدہ بڑے زور شور سے منظر عام پرآیا، نیز انہوں نے کفار کے خلود فی النار (دائی طور پرجہنی ہونے) کا بھی جوامت کا اجماعی عقیدہ تھا صاف انکار کردیا۔

الغرض بدخارجی، قدری (معتزلی) شیعہ، مرجئہ جہیہ، وہ بڑے بڑے گراہ فرقے ہیں جواسلام کے

ابتدائی دور میں نمودار ہوئے اور انہوں نے اسلامی عقائد کی وحدت کو پارہ پارہ کردیا، انہی فرقوں نے اپنے اپنے اعتقادات کی حمایت کی غرض سے اپنے معتقدات کے مخالف احادیث صحیحہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہی کی بدولت انکارِ حدیث کا فتنہ ایک مستقل فتنہ کی صورت میں وہا کی طرح پھیل گیا جیسا کہ ہم بتلا چکے ہیں۔

سیہ؛ نکارسنت وحدیث کی یاان میں تحریف وتصرف اورخودسا بحنہ تا ویلوں کا دروازہ کھولنے کی تاریخ اور اس کے وجوہ واسباب، ان خارجیوں، قدر یوں، شیعوں، جہمیوں وغیرہ فرقوں نے ساری ہی حدیثوں کا انکار نہیں کیا نہ ہی ان کے لیے میمکن تھا ( کیونکہ بیفر قے اپنے اپنے مسلک اور معتقدات کو حدیثوں سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہے بلکہ بیفر قے صرف اپنے خلاف حدیثوں ہی کا انکار کرتے ہے ) لیکن انہوں نے ایک ایسے داستے کی داغ بیل ڈال دی جس پرچل کر ملحدوں اور زندیقوں نے دینی عقائدوا حکام سے گلوخلاصی حاصل کرنے کی غرض سے علی الاعلان تمام ہی حدیثوں کا انکار کرنے اور الحادو بدینی کوفروغ دینے کا دروازہ چو بہتے کھول دیا۔

# ایک غلطهمی کاازاله:

قرآن کریم میں جس ظن کی پیروی سے روکا گیاہے، وہ بے سنداور بے دلیل بات کے معنی میں ہے اور خبر واحد جس ظن کا فائدہ دیتی ہے وہ جانب راج اور غالب ظن کے معنی میں ہے، لہذا قرآن کریم کی الیم آیات سے خبر واحد کی ججیت کا انکار کرنا غلط ہے۔

خبر واحد دلائل اور جج شرعیه میں سے ایک شرعی دلیل اور جحت ہے۔

#### عهد نبوی میں کتابت مدیث:

نبی کریم سالطی از کے عہد مبارک میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس کھی ہوئی احادیث موجود تخصیں مثلاً حضرت علی ،حضرت ابن عباس ،حضرت جابر ،حضرت انس ،حضرت عمر و بن حزام ،حضرت ابو ہریرہ ،حضرت عمر و بن حزام ،حضرت ابو ہریرہ معضرت عبداللہ بن عمر واور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس کھی ہوئی احادیث کا ذخیرہ موجود تضا۔ تا ہم اکثر صحابہ احادیث کوزبانی یا در کھتے ہے۔ دوسری صدی ہجری میں احادیث کو با قاعدہ کتا بی شکل میں کھا گیا ،اس سے پہلے بھی احادیث کو اور یث کھی ہوئی موجود تھیں۔

### مديث کي حفاظت:

احادیث مبارکہ ہرزمانہ میں محفوظ رہی ہیں، البتہ طریق حفاظت بدلتے رہے ہیں،قرن اول میں ضبط صدر کے ذریعے محفوظ تھیں،اس کے بعد ضبط کتابت کے ذریعے محفوظ ہیں۔

#### ادلدار بعه:

قر آن کریم کے بعد دوسری بڑی دلیل حدیث نبوی ہے، اس کے بعد اجماع امت کا درجہ ہے، چوتھے درجہ کی دلیل قیاس شرعی ہے۔

### ا حادیث مبارکه کاموضوع:

احادیث مبارکہ کاموضوع اور بیان بہت وسیج ہے، اس حوالے سے احادیث کی بہت ہی اقسام بن جاتی ہیں، احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ تمثیلات پر شتمل ہے، بعض احادیث میں احکام بیان کیے گئے ہیں، بعض احادیث میں ادعیہ کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں جنت، جہنم، حشر، نشر، آخرت کے احوال بیان کئے گئے ہیں، بعض احادیث میں نظامات قیامت، آئندہ رونما کئے گئے ہیں، بعض احادیث میں علامات قیامت، آئندہ رونما ہونے والے واقعات اور پیشگوئیاں بیان کی گئے ہیں، بعض احادیث میں فتن کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں حقوق کو آداب پر مشمل ہیں، بعض احادیث میں احوال برزخ وقبر وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں حقوق کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں حقوق کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں حقوق کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں حدودوقصاص اور تعزیرات کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں حدودوقصاص اور تعزیرات کو بیان کیا گیا ہے۔

خلاصہ بیکہ احادیث میں دین کا بہت بڑا حصہ بیان کیا گیا ہے، اٹکار حدیث سے ان تمام چیزوں کا اٹکار لازم آتا ہے اور پچھ بی باقی نہیں رہتا۔

#### مجيت مديث كاا نكار:

سب سے پہلے معنزلہ نے بعض علمی قسم کے شبہات کی بناء پرخبر واحد کی جیت کا انکار کیا، جبکہ خبر واحد کے جمت ہونے پرقر آن وحدیث کے بے شار دلائل موجود ہیں۔ دور حاضر کے منکرین حدیث نے بے دینی اور اتباع خواہشات کی بناء پرحدیث کی جیت کا انکار کیا ہے، ان میں عبداللہ چکڑ الوی، حافظ اسلم جیراج پوری، نیاز فتح پوری، ڈاکٹر احمد دین، علامہ شرقی، چوہدری غلام احمد پرویز اور تمنا عمادی پھلواری وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام کے نظریات اسلام سے متصادم ہیں اور صلالت و گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔

# منکرین مِدیث کے شبہات:

منکرین حدیث بھی تورسول اللہ کا ایک ہی ہے کہ موجودہ کتب حدیث نا قابل اعتاداور اللہ کا ایک ہی ہے کہ موجودہ کتب حدیث نا قابل اعتاداور نا قابل اعتاداور نا قابل اعتاداور نا قابل اعتاداور کا بیں۔

منکرین حدیث کے پاس اپنے نظریہ کے اثبات کے لئے کوئی معقول دلیل نہیں ہے، چند شبہات اور وساوس ہیں جن کووہ پیش کرتے ہیں، ذیل میں ہم عام فہم انداز میں ان کے شبہات کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ آنحضر ت سالٹہ آبلے کا مختابتِ حدیث سے منع فر مانا:

صحیح مسلم کی ایک روایت میں حدیث لکھنے سے ممانعت وارد ہے، جب کہ بے شار مواقع پر آخصرت النہ اللہ نے احادیث لکھنے کا حکم دیا ہے، حدیث نہی میں اول تو رفع ووقف ( یعنی حدیث کے مرفوع یا موقوف ہونے ) کا اختلاف ہے، دوسرے ایک ہی ورق پر قر آن پاک اور حدیث لکھنے سے نہی مراد ہے، یا موقوف ہونے کا اختلاف ہے، دوسرے ایک ہی ورق پر قر آن پاک اور حدیث لکھنے سے نہی مراد ہے، یا نہی ان لوگوں کو تھی جواجھی طرح لکھنا نہیں جانے تھے یا یہ نہی منسوخ ہے اور ناسخ بعد کی وہ احادیث ہیں جن میں لکھنے کا حکم موجود ہے۔

# آنحضرت ماللة إلا مفسر قرآن:

قران کریم نے نبی کریم طالتے ہے کو قسیر و بیان کاحق و یا ہے، لہذا نبی کریم طالتے ہے کو تفسیر سجھنا سراسر غلط اور قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نیز قرآن کریم اپنی جامعیت کے باوجود مختاج تفسیر ہے اور نبی کریم طالتے ہیں ازروئے قرآن اس کے مفسر اور شارح ہیں اور احادیث مبار کہ قرآن کریم کی تفسیر وشرح ہے۔

# آپ الله الله كا الحاعت لا زم ب:

قر آن کریم کی بے شار آیات میں نبی کریم کا تالیج کی اطاعت کولازمی اور ضروری قرار دیا گیاہے لہذااحا دیث کو چھوڑ کرقر آن کریم پڑمل کرناناممکن ہے۔

# روايت بالمعنى:

بعض احادیث روایت بالمعنی کے طور پر منقول ہیں، مگراس کے لئے الیبی شرا کط مقرر کی گئی ہیں کہ روایت بالمعنی کے طور پر مروی احادیث کی صحت ہیں کسی قشم کے شک وشبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نیز عقل فقل اس پر شاہد ہیں کہ کسی بات کومض اس وجہ سے رزمیں کیا جاتا کہ بیدروایت بالمعنی کے طور پر مروی ہے۔

### احادیث میں تعارض:

بعض احادیث میں ظاہری تعارض نظر آتا ہے، مگراس کوتر جے تطبیق تنتیخ اور توقف وغیرہ کے ذریعے دور کر دیا جاتا ہے، لہذا بیتعارض جمیت حدیث میں مانع نہیں، ورنہ قرآن کریم کی بعض آیات میں بھی ظاہری تعارض یا یا جاتا ہے، کیا اس سے قرآن کریم کے جمت ہونے کا بھی انکار کردیا جائے گا؟

### مديث سب كے ليے جت ہے:

احادیث مبارکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے بھی جمیت تھیں اور تا قیامت مسلمانوں کے لئے بھی جمت ہیں، لہذا یہ بھوٹا کہا حادیث مسلمانوں کے لئے بھی جمت ہیں، لہذا یہ بھوٹا کہا حادیث مسلمانوں کے لئے جمت تھیں ہمارے لئے نہیں بدیہی البطلان ہے اور اس کا نتیجہ بیڈ نکاتا ہے کہ معاذ اللہ حضور تا تیا ہے کہ سالت ونبوت صرف عہد صحابہ رضی اللہ عنہم تک کے لئے تھی بعد کے لوگوں کے لئے نہیں تھی۔

# مديث كن واسطول سے بہنچى:

احادیث مبارکہ انہی معتبر ذرائع اور واسطوں سے ہم تک پہنچی ہیں، جن واسطوں سے قرآن کریم پہنچا ہے لہذا یہ کہنا کہ احادیث ہم تک قابل اعتباد ذرائع سے نہیں پہنچیں اور یہ ہمارے لئے حجت نہیں، غلط ہے اور اسطرح کہنے سے قرآن کریم سے بھی اعتباد الحمد جاتا ہے۔

### حفاظت قرآن:

آیت قرآنی اِلگاتھی کو گو آن الله کو قالگاله کیفظوی میں الله تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا فرمہ الله تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا فرمہ لیا ہے اور معانی قرآن کریم الفاظ ومعانی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے اور معانی قرآن کریم اصادیث مبارکہ دونوں کی حفاظت کا فرمہ الله تبارک و تعالی نے لیا ہے اور دونوں محفوظ ہیں۔ اس آیت کی بناء پریہ بھونا کہ اللہ تعالی نے صرف الفاظ قرآن کریم کی حفاظت کا فرمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا

ذمهٰ نهیں لیا، لہٰذاصرف قرآن کریم محفوظ ہے اور حدیث محفوظ نہیں، غلط ہے۔ شرم وحیا کے مسائل:

شرم وحیا کے مسائل بھی دین اور شریعت کا حصہ ہیں۔قر آن کریم اور احادیث مبار کہ میں اس قسم کے مسائل بیان کئے گئے ہیں، ان مسائل کی بناء پر حدیث کی جمیت کا انکار کرنا اور الیں احادیث کومن گھڑت کہنا غلط ہے بیتوشریعت کی جامعیت کی دلیل ہے، کیا اس بناء پر الیں آیات کا بھی انکار کردیا جائے گا۔ صحیح احاد بیث کی تعداد:

صحیح احادیث کی تعداد بچاس ہزارہے، تعدد طرق کی بناء پر بی تعداد سات لا کھ سے بھی متجاوزہے۔لہذا اگر کسی محدّث کے بارے میں بیر کہا جائے کہ انہیں اتنی لا کھا حادیث یا دخیں یا انہوں نے اتنی لا کھ مثلاً سات، چھ، یا تین لا کھا حادیث میں انتخاب کر کے فلاں کتاب کھی ہے تو بی تعداد تعدد طرق واسناد کی بناء پر بیان کی جاتی ہے، متن حدیث کے حوالے سے بیان نہیں کی جاتی۔

### حفاظت مِديث کے ليے جدّو جهد:

البذا التدجل شاند کہ حکمت متقاضی ہوئی کہ دین کے تانے بانے کی حفاظت اور سیدالانبیاء والمرسلین ما النظائیا کی سنت وحدیث سے دفاع کے لیے اور سخ و تحریف بغیر و تبدل سے پاک کرنے کی غرض سے ، جن پر دین قائم ہے انکہ اللہ سنت و جماعت و حامیانِ دین البی میدان میں آئی اور اپنافریفنہ کفاظت و تمایت بشریعت تحدیدادا کریں۔ چٹانچے قرنِ اول کے ان حامیانِ دین شین کے اولین قائدام م ابوصنیفہ رحمہ اللہ ، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو خارجیوں خصوصاً خارجیوں کے فرقہ " ازارقہ "سے مقابلہ کے لیے وقف کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو خارجیوں خصوصاً خارجیوں کے فرقہ " ازارقہ " نافع بن ازرق خارجی کا پیروتھا، چونکہ ان کا مرکز بھرہ تھا و بیں ان کی زبر دست طاقت وقوت کمی اور اقتد اروتسلط ان کو حاصل تھا اس لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام ابو صنیفہ " نے ازارتی خارجیوں سے ملمی مقابلہ اور مناظرہ کے لیے کوفہ سے بیس مرتبہ بھرہ کا سفر کیا ہے ، بینافع بن ازرق پہلا خارجی ہے جس نے اپنی شد سے مناقب ابی صنیفہ میں اس کی تصریح کی ہے۔ مقابلہ اور مناظرہ کے لیے کوفہ سے بیس مرتبہ بھرہ کا سفر کیا ہے ، بینافع بن ازرق بیا خارجی کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف کتاب الام اور الرسالۃ میں ان منکرین سنت اور مرجئہ پر انتھایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کی کرنے کا بیڑ التھایا۔

امام احمد بن حنبل ؓ نے «خلقِ قر آن ؓ کے مسئلہ میں معتزلہ کی تر دید اور نیخ کنی کرنے کا کٹھن فریصنہ انجام دیا ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں امام احمد بن حنبل ؓ کی لرزہ خیز ایذ ارسانیوں اور مظالم کی داستان تاریخِ اسلام کا ایک زبر دست حادثۂ اور المیہ ہیں۔

امام جلال الدين سيوطي ابني كتاب مقاح الجنان في الاحتجاج بالسنة "ميس لكصة بين:

"اس مسلک (انکار حدیث وسنت) کے لوگ ائمہ اربعہ کے زمانہ میں بکثرت موجود ہتھے ان کے حلقہ ہائے درس میں آتے ہتھے ان ائمہ نے اپنی تصانیف میں ان کی تر دید کی ہے ان سے مناظرے کیے ہیں۔"

چنانچہ سنت وحدیث کی جمایت و دفاع کی راہ میں امام ابوضیفہ یک شاندار کا رنامے اور ان خارجیوں،
قدر بوں جہمیوں اور معتزلہ کی سرکو بی کے سلسلہ میں ان کی مسلسل کوشش و کاوش، تاریخ کی ایک نا قابل فراموش حقیقت ہے۔ جبیبا کہ امام شافعی اور محدثین رحمہم اللہ کی مساعی مشکورہ مرجئہ کی بیخ کنی کے سلسلہ میں ایک نا قابل انکار حقیقت ہے۔ اور امام احمد بن صنبل کو مسئلہ خلقِ قرآن کے سلسلہ میں معتزلہ، جہمیہ، اور منکرین صفات کی سرکونی کرنے کے لیے تو فیق خداوندی کا سہرانصیب ہوا ہے۔

ان دینی فسادات اور گمراه کن فتنول کے رونما ہونے کی وجہ سے ہی کبار محدثین اور قدیم ائمہ اہلِ سنت اور مرفرست ائمہ حدیث نے ضروری سمجھا کہ ان منکرین حدیث وسنت کے روبیں مستقل تصانیف کھیں جبیبا کہ مدونین حدیث ائمہ مثلاً امام بخاری مسلم، ابوداود، نسائی، ابن ماجہ، وغیرہ نے اپنی اپنی مشہور ومعروف کتابول میں مستقل ابواب ان علمبر دارانِ الحادوز ندقہ، گمراه و تجراه منکرین حدیث کے معتقدات کی تردید میں قائم کیے ہیں اوران کے ردمیں حدیثیں جمع کی ہیں۔

لہٰذا ان تمام ائمہ حدیث اور حامیانِ سنت ائمہ کی مقدس ومبارک جدو جہداور کوشش وکاوش کی بدولت حدیث وسنت ان مفسدوں کی دست درازیوں اور درا ندازیوں سے بالکل محفوظ ہوگئی، یہاں تک کہ امام ابوجعفر طحاوئ نے تواپنی مشہور ومعروف حدیث کی کتابیں مشکل الاثار، اور شرح معانی الاثار صرف اسی مقصداور داعیہ کے تحت تصنیف کی ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے خودتصر تک کی ہے اسی لیے بیدونوں کتابیں حدیث وسنت اور ان کے معانی ومقاصد کی تشر تک و توضیح کے اور مشکرین حدیث کے شکوک وشبہات اور اعتراضات کا جواب دینے کے سلسلہ میں یکٹا اور بے شل کتابیں مجھی گئی ہیں، جیسا کی امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے مقدمہ میں اس کی تصریح کی ہے۔

# عملى مثقة

### **سوال نمبر** آمخضر جوابات مگرزبانی بیان کریں۔

- 🛈 مدیث کی تعریف کریں؟
- 🕝 حدیث تولی فعلی اور تقریری کے کہتے ہیں؟
  - 🕝 محبرِ متواتر کی تعریف اور تھم بیان کریں؟
- 🕜 خبرِ واحداورمشهور کی تعریف اور تھم بیان کریں؟
- احادیث مبارکه کاموضوع کیاہے؟ مخضراور حیح بیان فرمائیں؟
- 🕥 منکرین حدیث جمیت حدیث کا انکار کرنے کے لیے کن تاویلوں کا سہارا لیتے ہیں؟
  - ﴿ نَبِي كُرِيمِ مِاللَّهِ اللَّهِ فَعَلَمْ فَي احاديث لكهن سيمنع فرما يا تفا، يعرض ابدكرام في كيول كهيس؟
    - ﴿ صحیح احادیث کی تعداد بیان فرمائیں؟
  - 💿 قرآن كريم كى حفاظت الله تعالى نے اپنے ذمه لے ركھی ہے، وضاحت فرماسي ؟
    - 🕑 فتنها نكارِ حديث كى ابتداء كيسے ہوئى؟ تاریخ پرروشنی ڈالیں؟
- 🕕 عقلیت پرستی کی ابتداء کب ہوئی ؟ اور ججیتِ حدیث پراس کے کیا نتائج مرتب ہوئے؟
  - ا خارجیوں،قدریوں،شیعوں وغیرہ نے کس قتم کی احادیث کا انکار شروع کیا؟
    - الله حفاظت حدیث کے لیے کی گئی کوششوں پرروشنی ڈالیں؟
      - ا حادیث مبارکه کن واسطول سے ہم تک پہنچی ہے؟
    - اسلامی احکامات کی بنیاد کن دلائل پر ہے اور ان کا آپس میں کیا مرتبہ ہے؟

| ا میں (سس) کے نشان کے ساتھ امتیا زکریں ، اور غلط ہونے کی صورت میں ضیح           | سوال نمبر 🕝 صحیح اورغله          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| •                                                                               | عقیدہ بیان کریں۔                 |
| یصرف اقوال کا نام حدیث ہے۔<br>عصرف اقوال کا نام حدیث ہے۔                        | ن بي كريم الله النازيز           |
| علط                                                                             | ك صحيح □                         |
|                                                                                 | صحيح عقيده:                      |
| راوی ہرز مانے میں اتنی تعداد میں ہوں کہان کا جھوٹ پرا تفاق کر لینا یا اتفا قاان |                                  |
|                                                                                 | سے جھوٹ کا صا در ہونا محال ہ     |
| علط المادة                                                                      |                                  |
|                                                                                 | صحیح عقیدہ:                      |
| راوی کسی زمانه میں ننین سے کم ہوں اسے خبرِ واحد کہتے ہیں۔                       | <b></b> –                        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                         | صر                               |
|                                                                                 | صیح عقیده:                       |
| ئېرِ واحد ديتى ہے قر آن نے اس سے منع نہيں فر مايا۔                              | •• -                             |
| مبرِ واحدوی ہے ہر ان سے ان سے میں مرمایات<br>اسا غلط                            | ت من جاه و مدو                   |
| <u>ا علو</u>                                                                    | صيح عقيده:                       |
|                                                                                 | • -                              |
| ری میں حدیث کو کتابی شکل میں لایا گیا تا ہم اس سے پہلے بھی صحابہ کے پاس         |                                  |
|                                                                                 | احادیث لکھی ہوئی تھیں۔<br>۔۔۔ صب |
| غلط                                                                             | <u> </u>                         |

صحیح عقیده:

| 🗘 حدیث تمام               |
|---------------------------|
| □ صيح                     |
| صحيح عقبيره:              |
| ک منکر بین حد             |
| ر<br>ا سیج                |
| صحيح عقيده:               |
| ني كريم النالية           |
| ت بی رتباندید             |
|                           |
| صحيح عقيده:               |
| 🍳 احادیث مبا              |
| □ صحيح                    |
| صيح عقيده:                |
| 🛈 تمام احادیمهٔ           |
| كردياجائے گا۔             |
| <u> </u>                  |
| صيح عقيده:                |
| سوا <b>ل</b> نمبر © صححاه |
| ا آنجضرت الله             |
| اختيار فرمانا             |
|                           |
|                           |

| خبرِ متواتر کے قطعی ہونے کاعلم ہونے کے بعداس کاا نکارکرنے والا۔ | $\odot$    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 🗀 کا فرہے 🗀 فاسق ہے 🗀 گراہ ہے 🗀 بدعتی ہے                        |            |
| خبر واحد فائدہ دیتی ہے۔                                         | P          |
| 🔲 يقين کا 🗀 ظنِ غالب کا 🗀 ظن کا 🦳 وہم کا                        |            |
| قرآن کے بعددوسری بڑی دلیل ہے۔                                   | (e)        |
| 🗀 حديث نبوى 🗀 اجماع 🗀 قياس 🗀 عقل                                |            |
| سب سے پہلے خبر واحد کی جمیت کا انکار کیا۔                       | <b>(a)</b> |
| 🗀 مرزا قادیانی نے 🗀 سرسیداحمدخان نے                             |            |
| □ معتزله نے □ قدریہ نے                                          |            |
| قرآنی تعلیمات کے مطابق آپ ٹائیڈیلا۔                             | •          |
| 🗀 محض سفير تنھے 🗀 رسول تنھے                                     |            |
| 🗀 قرآن کے شارح تھے 🔃 خاتم النبیین تھے                           |            |
| قرآن كريم كيمطابق أنحضرت كالفيليج كي اطاعت                      | <b>(</b>   |
| 🔲 لازمی اور ضروری ہے 🗀 مستحب ہے 🧀 دنیاوی معاملات میں بہتر ہے    |            |
| جن احادیث میں بظاہر تعارض نظر آئے توان کو۔                      | <b>(A)</b> |
| 🗀 چھوڑ دیاجائے 🗀 عقل پر پیش کیاجائے                             |            |
| 🗀 ترجیح تطبیق وغیرہ سے تعارض دور کیا جائے                       |            |
| حدیث مبارکہ ہمارے پاس ان واسطوں سے پینچی ہے                     | 9          |
| 🗀 جن سے قرآن پہنچا 🗀 تورات پہنچی                                |            |

| 🕜 شرم وحیا کے مسائل قرآن وسنت میں بیان ہونا۔                  |
|---------------------------------------------------------------|
| 🗀 عاراورشرمندگی ہے 🗀 من گھڑت ہونے کی دلیل ہے                  |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 🕕 حدیث کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی گئی۔                         |
| مناظرہ وعلمی مقابلہ کے ذریعہ صنیف و تالیف کے ذریعے            |
| تقل وقال کے ذریعے                                             |
| الله تعالی نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔                            |
| ترآن كے صرف الفاظ كا صرف معانى كا                             |
| الفاظ ومعانى دونول كا                                         |
| 🗇 جواحادیث عقلی معتقدات پر پورانہیں اتریں ان کا انکار کر دیا۔ |
| 🗀 شیعوں نے 🗀 خوارج نے 🗀 مرجئہ نے 🗀 معتزلہ۔                    |
| جمیه فرقد نے ان تمام احادیث کاا نکار کردیا۔                   |
| ت جوعقل کےخلاف ہوں جن میں صفات ِ ہاری تعالیٰ کا ذ             |
|                                                               |
| وہ احادیث جن میں کہائر کے ارتکاب پرعذابِ جہنم کی وعیدیں ہوں   |
| ا حفاظت حدیث کے لیے جدوجہدگی۔                                 |
| امام ابوحنیفهٔ نے مناظرہ وعلمی مقابلہ کے ساتھ                 |
| امام شافعیؓ نے تصنیف و تالیف کے ساتھ                          |
| امام احمد بن حنبل تنے حق گوئی کے ساتھ                         |
| الما الكريم وتصنده موتالية كرساتيم                            |

## سبق نمبر 🛈

# فتنول كى اقسام

ہر دور میں فتنوں کی مختلف صور تیں رہی ہیں الیکن بنیا دی طور پر فتنے دوشم کے ہوتے ہیں:

(ا) عملی فتنے
(۲) علمی فتنے

گناہوں کی مختلف شمیں ہوتی ہیں جوامت میں عام ہوجاتی ہیں، زنااور شراب کی کثرت، سودخوری اور رشوت ستانی، بے حیائی وعریانی، قص وسرور، اس کے نتیج میں استبداد (ظلم) کذب وافتراء، بدعہدی و بدمعاملگی وغیرہ، بیا خلاقی بیاریاں جومعاشرے میں پیداہوجاتی ہیں اور ان کے مختلف اور متنوع وجوہ واسباب ہوتے ہیں، بہرصورت ان بداخلاقیوں اور بداعمالیوں کے اثرات نماز، روزہ، زکوۃ، جج وغیرہ سارے ہی اعمال صالحہ پر پڑتے ہیں، جتن ان برائیوں میں کثرت وہمہ گیری پیدا ہوتی ہے اتن ہی ان نیکیوں میں ضعف واضحلال اور کمی آجاتی ہی ان نیکیوں میں کشرت وہمہ گیری پیدا ہوتی ہے اتن ہی ان نیکیوں میں ضعف واضحلال اور کمی آجاتی ہے۔

## علمی فتنے:

علمی فتنے وہ ہوتے ہیں جوعلوم وفنون کی راہ سے آتے ہیں تاریخ اسلام میں ان علمی فتنوں کی مختلف صور تیں رہی ہیں، بہرصورت ان علمی فتنوں کا اثر براہ راست اعتقاد پر پڑتا ہے، ان فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنة باطنیہ (اساعیلی فرقہ) کا تھا جو قرام طرکے دور میں ابھر ااور خوب پھلا پھولا، اس فتنہ کا سب سے بڑا اور برانتیجہ بی نکلا کہ دین میں الحاد و تحریف کا دروازہ کھل گیا اور اسلامی حقائق مشروریات وین، متواتر ات اسلام، بنیا دی عقائد واعمال، مجمع علیہ شعائر اسلام میں تا ویلوں اور تحریفوں کے دروازے کھل گئے (اور اس کے نتیجہ میں نماز، روزہ، زکو ق، حج اور دیگر شعائر اسلام ان کے فد ہب سے نکالے گئے)۔

اس آخری دور میں بیفتنہ بہت بڑے پیانے پرتمام اسلامی مما لک میں بورپ سے درآ مدہونا شروع ہوا، اورمستشرقین بورپ نے تو اس کوابیا اپنا نصب العین بنا لیا کہ درس وتدریس،تصنیف و تالیف،نشر واشاعت، تحقیق ور یسر چ غرض ہر دکش اور پُر فریب عنوان سے اس کے پیچھے پڑ گئے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کردیں، اور اسلام سے انقام لینے کا اس کو ایک "کارگرترین حربہ" قرار دے لیا، یہاں تک کہ جو طلبہ اسلامی مما لک سے پی، ای ان ڈر یاں حاصل کرنے کی غرض سے پور پین مما لک کا سفر کرتے ہیں ان در سگا ہوں میں ان طلباء سے "اسلامی موضوعات" پر ایسے "مقالات ومضامین" کصواتے ہیں کہ وہ مسلمان طلبہ بھی اسلامی معتقدات کے بارے میں کم از کم "تھکیک" کے اندر ضرور مبتلا ہوجاتے ہیں، یہوہ در دناک داستا نیں ہیں جن کی تفصیل کے لیے بے پایاں دفتر درکار ہیں۔ مجمع الزوائد میں حافظ نور الدین پیٹی نے بحوالہ "مجم طبرانی" ایک حدیث بروایت عصمہ بن قیس سلمی صحافی قل کی ہے:

اِنَّه كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتُنَةِ الْمَشْرِقِ، قِيْلَ فَكَيْفَ فِتْنَةُ الْمَغْرِبِ ، قَالَ: يَلْكَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ وَ ترجمه: نبى كريم كَالْيَالِمُ فَتَنْمُشْرِقَ سِ بناه ما نكاكرتے سے ، آپ سے دریافت كیا گیا كمغرب میں بھی فتنه وگا؟ آپ نے فرمایا كه وہ تو بہت ہى بڑا ہے ، بہت ہى بڑا ہے ۔

یقین سے تونہیں کہا جاسکتا کہ آپ ٹاٹی کے مراد فتنہ مغرب سے کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ سقوط اندلس کی طرف اشارہ ہو کہ وہاں اسلام کا پورابیر ابنی غرق ہوگیا، اور نام کامسلمان بھی کوئی اس ملک میں نہ رہا، تمام ملک پر کفر کا استیلاء ہوگیا، لیکن ہوسکتا ہے کہ بلا دِمغرب کے اس فتنہ میں استشر اق کی طرف بھی اشارہ ہو کہ الحاد وتحریف کا بیہ فتنہ مغربی دروازوں سے بی تمام دنیا کے مسلمان ملکوں میں داخل ہوگا جو سب فتنوں سے زیادہ خطرناک اور عالمگیر ہوگا، بہر حال الفاظ حدیث کے عموم میں توبید اخل ہیں۔

## مسلمانوں کے زوال کاسبب آپس کے اختلافات:

قرآن میں ایک جگہ قہراللی کے نازل ہونے کی تین شکلیں ذکر کی گئیں ہیں:

- 🕕 آ سانی عذاب مثلاً پتھر برسنا۔
- و زمینی عذاب مثلاً زلزے آنااور زمین میں دھنس جانا۔
- 🕝 بالهمى گروه بندى قبل وقال اور جنگ وجدال، چنانچهارشاد ہے:

﴿ قُلُهُ قُلُهُ وَالْقَادِرُ عَلَى آنَ يَّبُعَفَ عَلَيْكُمْ عَنَابَا فِي فَوْقِكُمْ آوُمِنْ تَعْتِ آرُجُلِكُمُ أَوُ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُنِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْإِيْتِ لَعَلَّهُمُ يَفْقَهُونَ ﴿ (الانعام:١٥) ترجمہ: آپ کہہ دیجیے اس پر وہی قادر ہے کہتم پر کوئی عذاب تمہارے او پر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یاتم کوگروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے، آپ دیکھیے تو سہی ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں شایدوہ سمجھ جا ئیں۔

احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت پر پہلی دونتم کے عام عذاب اس طرح نازل نہیں ہول گے کہ بعض پہلی امتوں کی طرح نیست و نابود کردی جائے ، البتہ تیسری قسم کے عذاب میں بیدامت مبتلا ہوگی ، چنانچہ آئ بیدامت بالخصوص ہمارا ملک اس عذاب کی لپیٹ میں ہے، طبقاتی منافرت ،صوبائی عصبیت اور لسانی منافرت کا دیو پوری قوم کونگل رہا ہے ، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے ، افراتفری اور بے اعتمادی کی بد بودار فضا میں دم گھٹ رہا ہے ۔

برشمتی سے عالم اسلام کی زمام قیادت کافی عرصہ سے دین بیز اراور بددین قوموں کے ہاتھ میں ہے، جن کے یہاں (الا ماشاء اللہ) دین و دیانت نام کی کوئی چیز ہے، تی نہیں اور شرم و حیا، عفت و عصمت ، غیرت و حمیت کا لفظ ان کی لغت سے خارج ہے، ان کے نز دیک فکر وفن اور دغا فریب کا نام سیاست ہے، انسانیت کشی کے اسباب و و سائل کا نام ترقی ہے، فواحش و منکرات کا نام آرٹ ہے، مردوزن کے غیر فطری اختلاط کا نام روثن خیالی اور خوش اخلاقی ہے، پر دہ دری اور عربیانی کا نام ثقافت ہے اور بسما ندہ ممالک ان کی اندھی تقلید اور نقالی کو فخرسی ہے ہیں، اس لیے آج سارے عالم میں فتنوں کا دور دورہ ہے، اور بیشاید د تبال اکر کے د جالی فتند کی تیار ی ہورہی ہو، خصوصا عالم اسلام پر معصیت، ہرفتنہ اور ہر برائی کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے۔

## ابل علم وقلم حضرات كافتنه:

افسوس کہ ہم ایک ایسے دور سے گزرر ہے ہیں جس میں اربابِ علم اینے علمی نقاضوں کونہیں پورا کرر ہے ہیں، اورار بابِ جہل علمی مسائل میں دخل دے رہے ہیں، ہرصا حب قلم صاحب علم بننے کا مدی ہے، کتا بوں کے اردونر اجم جہاں ایک اصلاحی مفید خدمت انجام دے سکتے تھے، اورونر اجم جہاں ایک اصلاحی مفید خدمت انجام دے سکتے تھے، افسوس کہ عمر حاضر میں قراع میں آئے ہوئے آگر میں تفج ہے تا۔ کا مصداتی بنتے جارہے ہیں جن کا ضرر ونقصان فائدہ و نفع سے کہیں بڑھ گیا ہے۔

دورحاضر جہال مختلف فتنوں کی آ ماجگاہ ہے، وہال قلم کا فتنہ شاید سب سے گوئے سبقت لے جارہا ہے، ایک حدیث میں جسے درمنثور میں بحوالہ" مسنداحمہ" الا دب المفرد للبخاری اورمسندرک للحا کم بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے ذکر کیا گیا ہے، آنحضرت کا تیارہ نے قیامت سے پہلے کے چھے فتنوں کا ذکر فر مایا ہے جن میں سے ایک سفواقلم " یعنی قلم کا طوفان ہے اس حدیث کی روشی میں آج طوفان قلم کی فتنہ سامانی کا اندازہ ہم عاقل کرسکتا ہے۔
علمی میدان میں ان حضرات کا دائرہ نہ صرف بہت محدود و تنگ ہے بلکہ ہے ہی نہیں، اردو کے تراجم سے پہرسطی معلومات حاصل کر کے ہر شخص دور حاضر کا مجہد بنتا جارہا ہے اور آ انجہائی گیل فیٹی دائی ہو آپید " (ہر شخص اپنی رائے کو پیند کرتا ہے ) اس فتنے نے " کر بلا اور پھر نیم چڑھا" والی مشل صادق کر دی ہے، اور ناشرین نے مضل تجارتی مصالے کے خیال سے سنتے داموں عالم نما جا ہلوں سے تراجم کرا کرفتنہ کو اور بڑھا دیا ہے۔ غرض کے فتنے اور ہر طرف سے فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔



## صبح كامومن شام كو كافر:

حضرت ابوہر برة "معمروى ہے كه آپ الله الله ارشا وفر مايا:

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرًا أَوُ يُمُسِىمُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ النُّذَيَا

ترجمہ: اعمال میں سبقت لے جاؤ کیونکہ آیسے فتنے ہوں گے جیسے تاریک رات کے فکڑے کہ آدمی کی صبح اس حال میں ہوگا کہ وہ مومن ہوگا اور جب شام آئے گی تو وہ کا فر ہوگا اور کوئی شام کومومن ہوگا توضیح کو کا فر ہوجائے گا اور وہ اپنے دین کو دنیا کے حقیر سامان کے عوض بھے ڈالے گا (رواہ مسلم)

## قاتل اور مقتول جہنم میں ہوں گے:

 قتل کردیا تو دونوں اس میں داخل ہوجا نمیں گے۔(بخاری)

حضورا كرم تا الله كاارشاد ہےكه:

ترجمہ: بے شک قیامت کے قریب زمانہ میں قتل وقال ہوگا، وہ کا فروں سے قال نہ ہوگا بلکہ امت کے بعض افراد کوفل کریں گے، یہاں تک کہ ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملے گا اور اسے قل کرد ہے گا، اس زمانہ کے لوگوں کی عقلیں سلب کرلی جائیں گی اور پچھ بے قتل لوگ ان کے نائب بن جائیں گے، ان میں سے اکثر لوگوں کا گمان ہوگا کہ وہ پچھ ہیں حالانکہ وہ پچھ بجھی نہیں ہوں گے۔ (کنزالعمال: ۱۳۰/۳)

حضرت ابوہر يرة " سےمروى ہے كدآ پ اللي الله فرمايا:

وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لاَ تَنْهَبُ اللَّانَيَا حَتَّى يَأْتِى عَلَى التَّاسِ يَوْمُ لاَ يَدُرِى الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ ». فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ « الْهَرُجُ. الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ». (مسلم)

ترجمہ: ال ذات کی تشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی، جب تک ایک روز ایسا نہ آ جائے کہ قاتل کو پنة نہ ہو کہ اس نے کیوں قل کیا اور نہ مقتول کو پنة ہو کہ اسے کیوں قل کیا گیا، آپ ٹائٹالٹا سے دریافت کیا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ ٹائٹالٹا نے فرمایا ہرج (فتنے) کی وجہ سے اور پھر فرمایا کہ ایسے میں قبل کرنے والا اور قل کیا ہوا دونوں جہنم میں جا تھیں گے۔

حضرت ابوہریرة عبی سے روایت ہے کہ آپ طالی اللے ارشا وفر مایا:

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ ». قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ « الْقَتُلُ » ـ (مسلم)

ترجمہ: زمانہ قریب قریب ہوجائے گا اور علم قبض کرلیا جائے گا اور فتنے نمودار ہوں گے اور بخل پیدا ہو جائے گا اور ہرج بڑھا ہے گا اور ہرج کیا ہے گا گا ہے گا گا گا ہے گا گا گا ہے گا ہوجائے گا کہ پہلے جو وا قعات سالوں اور مہینوں میں ہوا کریں گے جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ سال مہینوں کی ما نند اور مہینے ہفتوں کی ما نند اور ہفتے دنوں کی ما نند ہوجا سی گے مثلاً آج

کل قبل کی واردا تیں روز کامعمول بن گئی ہیں جبکہ ایک زمانہ تھا کہ سالوں اور مہینوں میں کہیں کوئی قبل ہوا کرتا تھا یعنی پہلے زمانہ دور دور تھا اور اس طرح واقعات بھی بھار ہوا کرتے تھے اب زمانہ قریب ہو گیا ہے اور اس طرح کے واقعات روز مرہ کے معمول ہو گئے ہیں۔

## فتنے اور عبادات:

> ترجمہ: فتنہ کے زمانہ میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے جتنامیری طرف ہجرت کرنے کا۔ خصات مصیب چودہ سنیں اور سیبتیں:

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول الله کا اُلیا کا ارشادہے: جب میری امت میں چودہ حصلتیں پیدا ہوں تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہوجا تیں گی ، دریافت کیا گیایا رسول الله کا تیآئی وہ کیا ہیں؟ فرمایا:

- 😁 جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنالیا جائے گا۔
  - 🐞 امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے۔
    - 🚓 زکوة جر مانه محسوس ہونے لگے۔
      - 😸 شوہر بیوی کامطیع ہوجائے۔
    - 🚓 بیٹامال کا نافر مان بن جائے۔
- 😁 آ دمی دوستول ہے بھلائی کرے اور باپ پرستم ڈھائے۔
  - 🙈 مساجد میں شور مجایا جائے۔
  - 🚓 قوم کار ذیل ترین آدمی اس کالیڈر ہو۔
  - 🚓 آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈرسے ہونے لگے۔
    - 🚓 نشه آوراشیاء محلم کھلا استنعال کی جائیں۔
      - 🕏 مردریشم پہینیں۔
      - 🐞 آلات موسیقی کواختیار کیاجائے۔

#### 🥵 رقص وسرور کی محفلیں سجائی جائیں۔

بعدوا کے اوگ اگلول پر (حضرات سلف صالحین ، صحابہ کرام اور ائمہ دین) لعن طعن کرنے لگیں۔
تو لوگوں کو چاہیے کہ پھروہ ہروفت عذاب اللی کے منتظر رہیں ، خواہ سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا
زلز لے کی شکل میں یا اصحاب سبت کی طرح صور تیں مسنح ہونے کی شکل میں۔ (ترمذی)
گراہ کی لیڈراور جھوٹے نبی بیدا ہول گے:

حضرت حذیفہ فرمائے ہیں: میں نہیں جانتا کہ یہ میر ہے ساتھی (حضرات صحابہ) واقعۃ بھول گئے یا (ان کو یا دتو ہے گر) بظاہر بھولے ہوئے سے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹیا آٹا نے دنیاختم ہونے سے پہلے پہلے بیدا ہونے والے فتنہ کے ہراس لیڈر کا نام مع اس کے باپ اور قبیلہ کے بتا دیئے ہے،جس کے مانے والے تین سویا اس سے زائد ہول (ابوداؤد)

اور بخاری اورمسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تیس کے قریب ایسے فریبی (اور) حجو ٹے نہ آ جا نمیں ، جن میں سے ہرایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں اورمسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر آ ہے ماٹائیا نے فرمایا:

میرے بعدایسے رہبر ہوں گے جومیری ہدایت کو قبول نہ کریں گے اور میرے طریقے کو اختیار نہ کریں گے اور عنقریب ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل انسانی جسم میں ہوتے ہوئے بھی شیطان والے دل ہوں گے۔

## چرب زبانی سے رو پید تمایا جائے گا:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله طالیّاتی نظر مایا: قیامت اس وقت تک قائم نه ہوگی جب تک ایسے لوگ نه پائے جا نمیں جواپٹی زبانوں کے ذریعہ پبیٹ بھریں گے، جیسے گائے بیل اپنی زبانوں سے پبیٹ بھرتے ہیں۔(مشکوۃ)

مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس کا مطلب بیہ بیان کیا گیا ہے، کمبی کمبی تقریریں کر کے اپنی چرب زبانی سے لوگ عوام کو اپنی طرف مائل کریں گے اور ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہی صرف زبانی جمع خرچ یالیڈری ہوگا اور اس طرح جوروپیہ ملے گا حلال حرام کی فکر کے بغیرا سے بضم کرتے جائیں گے، جس طرح گائے بیل خشک اور تر

کالحاظ کیے بغیراپنے سامنے کا تمام چارہ کھا جاتے ہیں۔

یہ پیشین گوئی بھی پوری طرح صادق آرہی ہے کہ آج کل تاجر حضرات یا دوکا ندارا پنی لفاظی سے کماتے ہیں، لیڈربھی صرف زبانی وعدوں اور تقریروں کے ذریعہ عوام کواپنی جانب مائل کرتے ہیں، اور مقررین اور واعظین بھی صرف اپنے قول کی حد تک نیک باتوں کی تلقین کر کے اور بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر کے یہیں۔
یہیے کماتے ہیں۔

زیادہ بولنا اور سلسل بولنارسول اللہ کا ٹیائی کو پہندنہ تھا، چنانچہ آپ کا ٹیائی کے بہت سے ارشادات کم بولنے کی تلقین کرتے ہیں، ابوداؤدکی روایت ہیں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمروبن العاص سے کہا منظر برکرڈ الی توحضرت عمرورضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر بیزیادہ نہ بولٹا تواس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کا ٹیائی سے سناہے کہ مجھے کم بولنے کا تھم دیا گیاہے، کیونکہ کم بولناہی بہتر ہے، اور ابوداؤداور ترفدی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ٹیائی نے ارشاد فرمایا کہ خدا بقیناً زبان دراز آدمی سے بہت ناراض رہتا ہے، جو (بولنے میں) اپنی زبان کواس طرح چلاتا ہے جیسے گائے (کھانے میں) چلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور کا ٹیائی نے فرمایا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ « مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلاَمِ لِيَسْبِي بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيّامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَلَلاً ».

ترجمہ: جس نے بات پھیر نے کا طریقہ اس لیے سیکھا کہلوگوں کے دلوں کواپنے بچندے میں پھنسائے ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہاس کانفل قبول کرے گا اور نہ فرض۔

مكه محرمه كابيث جاك كياجائے گا، اوراس كى عمارتيں او بخى تعمير كى جائيں گى:

عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: فَإِذَا رَأَيْت مَكَّةَ قَدْ بُعجَتْ كَظَاثِمَ , وَرَأَيْت الْبِنَاءَ يَعُلُو رُوُّوسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمُ ، أَنَّ الأَّمْرَ قَدُ أَظَلَّك. (مصنف ابن ابي شيبة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضورا کرم ٹالیا آئی نے فر ما یا جبتم دیکھوکہ مکہ کا پیٹ چاک کرکے نہروں کی طرح بنادیا گیا ہے اوراس کی عمارتیں بہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہوگئ ہیں تو جان لو کہ معاملہ سر پرآ گیا ہے۔

# عملى مثق

### **سوال نمبر** آمخضر جوابات زبانی تحریر فرمانی \_

🛈 عملی فتنوں سے کیا مراوہ؟

نهيم الفقه جلداؤل

- 🕝 علمی فتنوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریر فرمائیں۔
  - ص حدیث میں فتنه مغرب سے کیا مراد ہے؟
- الاسلمانون کے زوال کا سبب آپس کا اختلاف ہے، وضاحت کریں؟
  - 🔴 اہلِ علم وقلم حضرات فتنہ کیسے بن جاتے ہیں؟
  - 🕥 صبح كومومن شام كوكا فر، حديث كى روشنى ميں بيان كريں؟
    - قتل وقال کے فتنہ کا صحیح مطلب بیان کریں؟
      - ♦ زمانه کے قریب ہونے سے کیا مراوہے؟
  - 🕣 حدیث میں ذکر کردہ چودہ خصلتوں کوزبانی یا د کر کے بیان کریں؟
    - 🕑 گمراه کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہو نگے ، کیا مطلب ہے؟
- 🕕 چرب زبانی سے پیسہ کمانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آجکل ایسا ہور ہاہے؟ وضاحت کریں؟
  - ا كد كرمدكا پيك سطرح چاك كياجائ كا؟

| یا ز کریں ، اور غلط ہونے کی صورت میں صیح | کے ساتھ امت | سى\ كےنشان | غلط میں ( | 🕑 صحیح اور | سوال نمبر |
|------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                          |             |            |           | ريركريں۔   | ž.        |
|                                          | •           |            |           |            |           |

|                                                 |                                    | تحرير كريں۔                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| _ גַל זו                                        | ں سے اعمالِ صالحہ پرا ژنہیں        | 🛈 بداخلا قيون اور بداعماليو             |
|                                                 | غلط 🗀                              | <u> </u>                                |
|                                                 |                                    | صحيح عقيده:                             |
| ں درآ مد کیا جار ہاہے اور وہاں کے انجینئر زاور  | علمى فتنه اسلامي مما لك مير        | 🕑 اس دور میں جا ئنا ہے                  |
| ·                                               |                                    | سائنسدان حضرات نے اس کواپنانصہ          |
|                                                 |                                    | صحیح                                    |
|                                                 |                                    | صحیح عقیده:                             |
| کے غیر فطری اختلاط کا نام روشن خیالی اور پردہ   | کا نام سیاست،مردوغورت              | اس دور میں دغافریب                      |
|                                                 |                                    | دری وعریانی کانام ثقافت ہے۔             |
|                                                 | غلط 🗀                              | صيح                                     |
|                                                 |                                    | صيح عقيده:                              |
| ے ہیں ، اور قلم کے نقدس کے محافظ اور املین ہیں۔ | ئ ذ مەداريال بخو بى نېھار <u>س</u> | 🕜 تمام اہل قلم حضرات اپڈ                |
| , ,                                             | غلط علط                            | صحيح 🗀                                  |
|                                                 |                                    | صجیح عقیده:                             |
| -4                                              | ۔<br>واب عام دنوں کی طرح ہے        | ﴿ فَتُنهُ كَرْمَانهُ مِينٌ مُلِ كَالْهُ |
|                                                 | لله علط الم                        | صيح ح                                   |
|                                                 |                                    | -                                       |

| ئے تو گھراور کاروبار میں برکتوں کا نزول | اتى ملكيت اورامانت كوغنيمت سمجها جاـ        | 🕥 جب سر کاری مال کوذ          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                         |                                             | شروع ہوجا تاہے۔               |
|                                         | ا غلط                                       | □ شيح                         |
|                                         |                                             | صحيح عقيده:                   |
| مد تعالی زبان وراز سے بہت ناراض         | منا أنخضرت كالتآليظ كونا لبسند نقعا اور الأ | 🖒 زیاده اور مسلسل بوا         |
|                                         |                                             | رہتا ہے۔                      |
|                                         | ا غلط                                       | □ صحيح                        |
|                                         |                                             | صحيح عقيده :                  |
| به زبانی، دغا، حجوث اور حرام ذریعه ہی   | مد بنانا چاہیے خواہ اس کے لیے چرب           | 🛆 مال کمانے کواپنا مقص        |
|                                         |                                             | کیوں نداختیار کرنا پڑے۔       |
|                                         | غلط 🗀                                       | □ صحيح                        |
|                                         |                                             | صحيح عقيده:                   |
| ، سے بیک وقت ہلاک ہوسکتی ہے۔            | ، مبتلانه ہوگی ،البتہ آسانی یا زمینی عذاب   | 🛈 بيدامت قبل وقبال مير        |
|                                         | لط علط                                      | □ شيح                         |
|                                         | ·····                                       | صحيح عقيده:                   |
| بی ایکے ڈی کے لیے اسلامی موضوعات        | طرف سے اسلامی مما لک کے طلبہ کو             | 🛈 مغربی تعلیم گاہوں کی        |
|                                         | ابنیں۔                                      | ویے جاتے ہیں تا کہ دین کے داع |
|                                         | علط 🗔                                       | □ صحيح                        |
|                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     | صحيح عقيده:                   |

## **سوال نمبر** صحیح اورغلط میں امتیاز کریں۔

|                                           | ع بر اورسط من المعرف المعالم ا |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                         | 🛈 علمی فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🔲 مرجئه 🔲 معتزله                          | اباطنیہ <i>قدریہ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کہ                                        | ک علمی فتنه کاسب سے بڑااور برانتیجہ بیالکلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | ت میں الحاد کا درواز ہ کھلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | تقل وقال شروع ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لبی <i>ں شروع ہوگئی</i> ں                 | سیادی اعمال وعقا ئد میں تاویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | سائنس میں پیچھےرہ گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسلامي موضوعات كواپنانصب العين مقرر كيا_  | 🕝 متشرقین نے تحقیق وریسرچ کے نام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | ین کی خدمت کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | تجدیددین کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لیے                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ي لي                                      | 🗀 شک وشبهات پیدا کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| غداد تقی<br>غداد تقی                      | 🕝 سقوط اندلس کے بعدوہاں مسلمانوں کی آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🔲 اکثریت مسلمانوں کی                      | تقريبانصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🗀 نام کے بھی مسلمان ندر ہے                | 🖂 اکثریت نصرانیوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | <ul> <li>عالم اسلام کی قیادت کرنے والے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🗆 بزول و بے دین ہیں                       | 🗆 متق پر ہیز گار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🗆 كفاركي آ تكھوں میں آئکھیں ڈالنےوالے ہیں |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | - The state of the |

| 🕥 ہر قلم کار مدعی بنا ہوا ہے۔                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| صاحب علم ہونے کا سائنس دان ہونے کا                                                          |
| اڈاکٹر ہونے کا جے ہونے کا                                                                   |
| 🕒 جب دومسلمان آپس میں لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھالیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، |
| قاتل اس لیے کہاس نے تل کیا ، اور مفتول اس لیے کہ۔                                           |
| وہ اپنا بچا ؤنہ کرسکا ہے وہ بھی دوسرے کے آل کا ارادہ رکھتا تھا                              |
| و بهشت گردتها                                                                               |
| 👌 جب مندرجه ذیل خصلتیں پائی جا عیں تومصیبتیں نازل ہوں گی۔                                   |
| تشوہر بیوی کا نافر مان بن جائے کے بیٹاماں کا فر مانبر دار بن جائے                           |
| صاحد میں شور مجایا جائے کانے کی محفلیں ہوں کانے کی محفلیں ہوں                               |
| بعدوالے پہلوں کو بہت ا <u>چھے</u> لفظوں میں یا دکریں                                        |
| تشه عام ہوجائے ہوجائے اورٹو پی والے زیادہ ہوجائیں اورٹو پی والے زیادہ ہوجائیں               |
| 🛈 قیامت قائم نه ہوگی جب تک کہ جھوٹے نبی پیدانہ ہوجائیں۔                                     |
| تقریباً ۱۰۰ ۵۰ ۱۰ ۱۰ سام ۱۰ سابزے بڑے جھوٹے                                                 |
| 🛈 انسان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے                                                              |
| تواہ چرب زبانی کرنا پڑے استا حرام ذرائع اختیار کرنے پڑیں                                    |
| صرف حلال اورشری طریقه سے                                                                    |
|                                                                                             |

## سبق نمبر <sub>(</sub>

# تقليدني شرعى حيثيت

زمانہ قدیم سے لوگ اپنی زندگی میں در پیش مسائل علماء سے پوچھتے آرہے ہیں کیونکہ عام لوگوں میں براہِ راست قرآن وحدیث سے شرعی احکام بیجھنے کی اہلیت نہیں ہے لہذا عام لوگوں کے پاس اپنے شرعی مسائل معلوم کرنے کا سوائے علماء کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نیز جولوگ علم فن کے ماہر نہ ہوں انہیں قرآن کریم نے سیحکم دیا ہے کہ وہ اس علم فن کے ماہرین سے پوچھ بوچھ کرعمل کیا کریں اور یہی چیز تقلید کہلاتی ہے کیونکہ تقلید کی بین تحریف ہے کہ جوآ دمی قرآن وسنت کے علوم میں پوری بصیرت کا حامل ہو، اس نے قرآن وسنت سے جو مطلب سمجھا ہو، اس پردلیل کا مطالبہ کئے بغیر عمل کیا جائے۔

البته خیر القرون کے زمانہ میں لوگ کسی ایک عالم اور مفتی سے مسائل پوچھنے کا اپنے آپ کواس حد تک پابند نہیں سبجھتے سے کہ کسی دوسر ہے عالم اور مفتی سے مسئلہ معلوم کرنا ناجائز ہو، بلکہ ہوتا یوں تھا کہ جن لوگوں کوجس عالم اور مفتی سے مسئلہ معلوم کرنا ناجائز ہو، بلکہ ہوتا یوں تھا کہ جن لوگوں کوجس عالم اور مفتی سے کوئی خاص مناسبت ہوتی تو بنسبت دوسر ہے عالم = کے اس پرزیادہ اعتماد اور بھر وسہ کرتے اور اپنے اکثر مسائل کے سلسلے میں انہی سے رجوع کرتے ،اس کی متعدد مثالیس ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

## مدیث سے پہلی مثال:

صحیح بخاری میں حضرت عکر مدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اہلِ مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوطواف فرض کے بعد حاکضہ ہوگئ ہو کہ وہ طواف وداع کے لیے پاک ہونے کا انتظار کرے یا طواف وداع اس سے ساقط ہوجائے گا اور وہ بغیر طواف کے واپس آسکتی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ وہ طواف وداع کے بغیر جاسکتی ہے، اہلِ مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پرزید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول کو جھوڑ کرعمل نہیں کریں گے، اور یہی روایت مجمم اساعیلی میں بھی ہے، اس

میں اہلِ مدینہ کے بیدالفاظ نقل کئے گئے ہیں ؛ ہمیں پرواہ نہیں کہ آپ فتویٰ دیں یا نددیں۔ زید بن ثابت کا قول بیہ ہمیں اہلِ مدینہ کے بیہ استی اور یہی واقعہ مسند طیالسی میں منقول ہے، اس میں اہلِ مدینہ کے بیہ الفاظ مروی ہیں: اے ابن عباس اجس معاملے میں آپ زید بن ثابت کی مخالفت کررہے ہیں، اس میں ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔

تواس واقعہ میں اہلِ مدینہ نے جوحضرت ابن عباس رضی اللّٰد عنہ کے قول کی مخالفت کی تواس کی وجہ رہے ہے کہ انہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰد عنہ کے علم پر پورااعتما دتھا اور انہوں نے اپنے حق میں انہیں کے قول کو ججت سمجھا۔

بہر حال جب حضرت زیدنے اپنے سابق فتویٰ سے رجوع فر مالیا تب اہلِ مدینہ کو یقین ہو گیا کہ حا نصنہ عورت طواف وداع جھوڑ کروا پس جاسکتی ہے۔

## مدیث سے دوسری مثال:

ال سلسلے میں دوسری روایت وہ ہے جسے امام احمد بن طنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابومسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق ہے سے اپومسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں اہل وشق کی مسجد میں آیا دیکھا کہ ایک حلقہ ہے جس میں ادھیڑ عمر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین موجود ہیں (ایک روایت میں ہے کہ ان صحابہ کرام کی تعداد تیس کے لگ بھگتھی) انہی میں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کی آئی صیب سرمگین ہیں اور سامنے کے دانت چمکدار ہیں، جب ان صحابہ کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہوتا تو وہ اس کا فیصلہ اسی نوجوان سے کراتے ، میں نے اپنے ایک ہم نشین سے پوچھا کہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ معاذبی جبل طہیں۔

حاصلِ کلام بیہ کہ عام لوگوں کوجس عالم پر پورااعتاداور بھروسہ ہوتاوہ اپنے مسائل کے حوالے سے اسی سے رجوع کرتے اور اس کے بتلائے ہوئے مسئلے کو دوسر ہے علاء کے مسائل پر اپنے حق میں زیادہ جمت سجھتے اور اس نے بتلائے ہوئے مسئلے کو دوسر ہوئے تھے اس لیے لوگ کسی ایک عالم سے مسائل اور اس زمانہ میں چونکہ مذا بہ خاص تر تیب سے مدون نہیں ہوئے تھے اس لیے لوگ کسی ایک عالم سے مسائل پوچھے پر اقتصار نہیں کرتے تھے بلکہ جس عالم تک ان کی رسائی آسانی سے ہوجاتی اس سے وہ اپنے مسائل پوچھے لیتے ، اگر جہوہ عالم ایسا ہوجس سے عموماً وہ اپنے مسائل نہ یوچھتے ہوں۔

اوراس زمانہ میں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں تھا کہ لوگ اپنی خواہشات کے تابع بھی کسی مجتبد کا اور بھی کسی مجتبد کا ور بھی کسی مجتبد کا قول اختیار کرلیں گے کیونکہ اس زمانہ میں مجتبد ین کے مسائل کتابوں میں مدوّن نہیں ہے ایک آدمی کو اس وقت تک کسی مسئلہ میں کسی کا مذہب معلوم نہیں ہوسکتا تھا جب تک وہ اس سے بوچھ نہ لیتا۔
ائمہ اربعہ کی تقلید:

لیکن جب ائمہ اربعہ کے فقہی مذاہب مدوّن شکل میں محفوظ ہو گئے اور مدارس میں صرف انہی کی تعلیم دی جانے گئی تو ان حضرات کے فقہی اقوال لوگوں میں آ ہستہ آ ہستہ شہور ہو گئے۔اب اگر ہر شخص کو اس بات کی کھلی جھوٹ دے دی جائے کہ وہ در پیش مسائل میں ان ائمہ اربعہ میں سے جس کے قول کو چاہے اختیار کرتواس جھوٹ دے دی جائے کہ وہ در پیش مسائل میں ان ائمہ اربعہ میں تو کوئی شک نہیں کہ ائمہ جمجہدین نے قرآن وسنت کی کوئی دیل ہے نہ کہ وسنت کی کوئی دیل ہے نہ کہ وسنت کی کوئی دیل ہے نہ کہ اتباع ہوی دیل کی بنیا دقرآن وسنت کی کوئی دیل ہے نہ کہ اتباع ہوی (خواہشات کی پیروی)۔ تو ایک دوسرے جمجہد کوتو میا ختیارہے کہ اگر اسے کوئی قوی دلیل مل جائے تو اتباع ہوت کی کوئی دیل مل جائے تو اتباع ہم چمچہد کے قول کورد کر کے دوسرے پر عمل کر ہے مگر ایک عام آ دمی جس میں دلائل شرعیہ کی بنیا دیران فقہی اقوال و آراء کو پر کھنے کی بالکل صلاحیت واہلیت نہیں ہے، اسے اگر اس بات کی اجازت مل جائے کہ وہ ان اقوال و آراء کو پر کھنے کی بالکل صلاحیت واہلیت نہیں ہوگی نہ کہ دین پرستی۔ جن اقوال و آراء پر کمل کرے گائی کی بنیا دخواہش پرستی ہوگی نہ کہ دین پرستی۔

امام ابن تميه كافقى مذاهب كے بارے ميں ارشاد:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ الْمَنَاهِبِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ دِينُهُمُ وَمَعْلُومٌ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُمُ بِحَسَبِ وُسْعِهِ كَانَ مُؤْمِنًا سَعِيدًا بِاتِّفَاقِ وَاحِدٌ . وَكُلُّ مَنُ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُمُ بِحَسَبِ وُسْعِهِ كَانَ مُؤْمِنًا سَعِيدًا بِاتِّفَاقِ

#### الْهُسُلِمِينَ. هجموع الفتاوي (٢٦٢/٢٤)

اور بیہ بات بیتین ہے کہ اہل مذاہب مثلاً حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ ان سب کا دین ایک ہی ہے، اور ان میں سے جو بھی اپنی طافت کے بفذر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کا میاب مومن ہے اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہے۔

## مفتى اعظم سعودى عرب شيخ عبدالعزيز بن باز كافتوى:

وبيان أن أتباع الأثمة الأربعة كلهم إخوة فى الله يصلى بعضهم خلف بعض ويعرف له حقه وفضله, وإن اختلفوا فى بعض المسائل الفرعية, وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلهم من الحنابلة ويعترفون بفضل الأثمة الأربعة ويعتبرون أتباع المذاهب الأربعة إخوة لهم فى الله. هجموع فتاوى ابن بأز (٥٠/١٠)

ترجمہ: بیشک ائمہ اربعہ کے تبعین سب کے سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی افتداء میں نماز اداکرتے ہیں اور ایک دوسرے کی فضیلت اور حق کو پہچانے ہیں، اگر چہ بعض فروعی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، اور شیخ محمہ بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے تمام تنبعین حنابلہ میں سے ہیں، جوائمہ اربعہ کی فضیلت کا اعتراف اور ان کے مذاہب کو معتر مانتے ہوئے سب کودینی بھائی شجھتے ہیں۔

#### اور دوسرے مقام پر فرمایا:

وأنتم تعلبون حفظكم الله أن الخلاف البلهبى فى أمور الفروع واقع منذ قديم الزمان, ولم يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن والشقاق; لأن الأمة الإسلامية متفقة فى الأصول والقواعد, وقد وجد الخلاف الفقهى بين الأثمة الأربعة ابتداء بالإمام أبى حنيفة رحمه الله, والإمام مالك رحمه الله, ثم الإمام الشافعي رحمه الله, ثم الإمام أحد بين حنبل رحمه الله, ولم يحدث بينهم - رغم ذلك - شيء من النفرة والفتنة, بل كانوا رغم اختلافهم فى النظر والاجتهاد إخوة متحابين يثنى كل واحد منهم على الآخر ويقدمه على نفسه وهذا هو الذي يجب أن يسود بين العلماء وإن اختلفت آراؤهم فى مسائل الفروع عبوع فتاوى ابن بأز (١٣٩/١)

ترجمہ: اور آپ سب بخوبی جانتے ہو (اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے ) کہ فروعی مسائل میں مذہبی اختلاف قدیم زمانے سے ہے، اور میا ختلاف مجھی بھی بغض ،عنا داورلڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بنا، اس لیے کہ بوری امت اسلامیہ اصول وقو اعد میں منفق ہے، اور ائمہ اربعہ کے درمیان فقہی اختلاف پہلے امام ابوحنیفہ رحمہ الله اور امام ما لک رحمہ الله میں ہوا، پھرامام شافعی رحمہ الله کے ساتھو، پھرامام احمد بن حنبل رحمہ الله کے ساتھو، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی کسی قشم کی نفرت اور فتنہ واقع نہیں ہوا، بلکہ اجتہا دواستنباط میں اختلاف کے باوجود وہ سب بھائی ، آپس میں شدید محبت ، ایک دوسرے کی تعریف اور دوسرے کواپنے سے مقدم رکھتے تھے ، اوریہی چیز ضروری ہے کہ علماء کے درمیان یائی جائے اگر چیفروی مسائل میں اختلاف رائے ہی کیوں نہ ہو۔ اورنفسانی خواہش کی بناءا پنی مرضی کے اقوال پڑمل کرنے کی علماء کرام نے سخت مذمت بیان کی ہے۔ امام ابن تیمیدگا ارشاد: امام ابن تیمیدر حمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بیہ ہے کہ ایک بھی شخص جب خود طالب شفعہ ہوتو پڑوس کے لیے حقِ شفعہ کا اعتقاد رکھے اور اگر خود مشتری ہوتو اس کے ثابت نہ ہونے کا معتقد بن جائے تو بیہ بالا جماع نا جائز ہے اور اسی طرح وہ مخص جو بحالتِ قیام نکاح فاسق کی ولایت درست ہونے کا قائل ہواوراس کی بناء پرنکاح کا فائدہ اٹھا تارہے مگر جب تین طلاقیں دیدے توحرمتِ مغلظہ سے بیخے کے لیے فاسق کی ولایت کو کالعدم اور اس کے ماتحت منعقد شدہ نکاح کو فاسد قرار دیدے تو پیر باجماع مسلمین نا جائز ہے اورا گرکوئی منتفتی ہے کہے کہ پہلے مجھے اس مذہب کی خبرنہیں تھی اور اب میں اس کا معتقد اور یا بند ہوں تب بھی اس کا یہ قول قابل تسلیم ہیں کیونکہ ہید ین کو کھلو فابنانے کا درواز ہ کھولنا ہے اوراس بات کا سبب بننا ہے کہ

ا ما م نووگ کا فرمان: علامه نووگ فرماتے ہیں کہ اس تقلید شخص کے لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس بات کی اجازت ہو کہ انسان جس فقہی مذہب کی چاہے ہیروی کر لیا کر ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ہر مذہب سے آسانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی خواہشات فس کے مطابق ان پرعمل کیا کریں گے، حلال وحرام اور واجب وجائز کے احکام کا سارااختیار خود لوگوں کومل جائے گا اور بالآخر شرعی احکام کی پابندیاں بالکل کھل کررہ جا تھیں گی ، البت کے احکام کا سارااختیار خود لوگوں کومل جائے گا اور بالآخر شرعی احکام کی پابندیاں بالکل کھل کررہ جا تھیں گی ، البت کے احکام کا منازہ جائے گا ور بالآخر شرعی احکام کی پابندیاں بالکل کھل کررہ جائیں گا اور بالآخر شرعی احکام کی پابندیاں بالکل کھل کررہ جائیں گا ہو اور پھر پہلے ذمانہ میں تقلید شخصی اس لیے مکن نہ تھی کہ فقہی مذاہب مکمل طور سے مدون اور معروف و مشہور نہ جن لے اور پھر جبکہ مذاہب فقہید مدون اور مشہور ہو بھی ہیں ؛ ہرخص پر لازم ہے وہ کوشش کر کے کوئی ایک مذہب چن لے اور پھر معین طور سے اس کی تقلید کرے۔ (المجموع شرح المحد ب، المقدمہ فیمل فی آداب المتفی : ۱۸ میمان کی تو کی تو کوشش کی تا کہ دور کا میں کی تا کہ تا کہ خور کا اور کا کھی کو کوشش کی آداب المتنفی : ۱۸ میمان کی تو کوشش کی تا کہ کو کی تا کہ کی تا کہ کیا کہ کو کی تا کہ کا کہ کو کی تا کہ کہ کو کی تا کہ کی تا کہ کو کوشش کی تا کہ کو کی تو کوشش کی تا کہ کی تا کہ کی کیا کہ کی تا کہ کو کی تا کہ کی کو کی تا کہ کو کی تا کہ کو کی تا کہ کی کی کی کی کی کو کی تا کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کر کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر

حرام وحلال كامدار محض خوابه شات بوكرره جائے۔ (مجموع الفتاوى:١٠١/ ٣٢/

علا مدابن خلدون کا فرمان: علامدابن خلدون فرماتے ہیں کہ تمام شہروں میں تقلید اِن انمدار بعہ میں محصور ہوگئی ہے دوسرے انمد کے مقلدین ختم ہوگئے ہیں اورلوگوں نے ان انمدسے اختلا طاکا دروازہ بند کردیا ہے، جس کی ایک وجہ تو یقی کہ علوم کی اصطلاحات پیچیدہ ہو کر پھیل گئی تھیں اوراس کی وجہ سے اجتہاد کے مرتبے تک پہنچنا سخت مشکل ہوگیا تھا اور دوسری وجہ بیتی کہ اس بات کا ندیشہ تھا کہ اجتہادن اہلوں کے قبضہ میں نہ چلا جائے اورا یسے لوگ اسے استعال نہ کرنے گئیس جن کی رائے اور دین پراعتا ذہیں کیا جاسکتا لاہذا علماء نے اجتہاد سے بحز کا اعلان کردیا اور لیا کو لوگوں کو ان انمہ اربعہ کی تقلید تحصی کی طرف لوٹا دیا اور اس بات کو منوع کردیا کہ ان انمہ کی بدل بدل کر تقلید کی جائے کے واکد بیا اور اس بات کو منوع کردیا کہ ان انمہ کی بدل بدل کر تقلید کی جائے کے واکد بیطریقہ دین کے تھلون کا میں جانے کا سبب ہے۔ (مقدمہ ابن ضلدون الکتاب الاول: ۲۳۰۰)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان: حضرت شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : یادر کھئے کہ پہلی اور دوسری صدی میں تمام لوگ کسی ایک معین مذہب کی تقلید پر مجتمع نہیں ہے اور دوسری صدی کے بعد ان میں ایک معین کر کے اس کے مذہب پر عمل کرنے کا رواح ہوا یہاں تک کہ اس وقت ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو کسی ایک معین مجتهد کے مذہب پر اعتاد نہ کرتے ہوں اور اس زمانے میں بہی چیز واجب تھی۔

ایک اور مقام پر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں : بلا شہدیہ چار مذاہب جو مدقان ہوکر تحریری شکل میں موجود ہیں ان کی تقلید کے جائز ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے اور اس میں جو صلحتیں ہیں وہ پوشیدہ نہیں ماخصوص اس زمانہ میں جبکہ ہستیں پست ہو چکی ہیں ، خواہش پر تی لوگوں کی گھٹی میں پڑگئی ہے اور ہر ایک صاحب رائے اپنی ہی رائے کے صبح ہونے کا دعو یدارہے۔ (الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف: صفح ۸۲۔ ۷) خلاصہ بہہ ہے کہ فقہاء جہتدین تو عالم میں بہت سے گزرے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی مشیعت سے ان کے مذاہب فعہد اس طرح مدق ن اور مرشب ہیں۔ مذاہب فعہد اس طرح مدق ن اور مرشب ہیں۔ اور اسی وجہ سے علاء نے فرما یا کہ غیر مجتہد پرلازم ہے کہ وہ ان مذاہب اربعہ میں سے سی ایک کی تقلید اور اس کے سے جائز نہیں۔

علا مہنووی کا فرمان: علامہنووی فرماتے ہیں صحابہ کرام اور قرون اولی کے اکابرا گرچہ درجہ کے اعتبار سے بعد کے فقہائے مجتہدین سے بلندو برتر ہیں لیکن انہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے علم اور اصول وفروع کو مدوّن اور منضبط کر سکتے ،اس لیے سی شخص کے لیے ان کے فقہی مذاہب کی تقلید جائز نہیں ، کیونکہ ان میں سے سی کا مذہب مدوّن نہیں ہوسکا نہ وہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے اور نہ تعین طور سے اس کی نشا ندہی کی جاسکتی ہے، دراصل قد وین فقہ کا بیکا م بعد کے ائمہ نے کیا ہے جوخود صحابہ وتا بعین کے مذاہب کے خوشہ چیں شخے اور جنہوں نے واقعات کے پیش آئے سے پہلے ہی ان کے احکام مدون کیے اور اپنے مذاہب کے اصول وفر وع کو واضح کیا مثلاً امام مالک اور امام ابو صنیفہ ۔ (البحوع شرح المحذب: ا/۵۵)

حافظ ذھی گاارشاد:علامہ مناوی حافظ ذھیں سے قال کرتے ہیں: ہم پر بیاعتقادر کھناوا جب ہے کہ ائمہ اربعہ، دونوں سفیان،امام اوزاعی، داؤد ظاہری، آئن بن راہو بیاورتمام ائمہر حمہم اللہ تعالی علیہم ہدایت پر ہیں اور جوثخص خود مجتہد نہ ہواس پر واجب ہے کہ سی معین مذہب کی تقلید کر ہے۔ (فیض القدیر کمناوی: ۱۰۱۱) کمن مسائل میں نقلید لا زم ہے؟

تقلید صرف ان مسائل واحکام میں کی جاتی ہے جن کے بارے میں قرآن وسنت میں کوئی واضح تھم موجو ذہیں ہوتا، یا قرآن وسنت کا مطلب جھنے میں دشواری ہوتی ہے یا ان کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، یا ان کے معنی میں کوئی اجمال یا ابہام ہوتا ہے، یا قرآن وسنت یا اس سے نچلے درجے کے دلائل میں تعارض ہوتا ہے، چنانچ قرآن وسنت کے وہ احکام ومسائل جوقطعی ہیں یا ان کا تھم واضح ہے کہ ان میں کسی قسم کا کوئی اجمال وابہام یا تعارض وغیرہ نہیں ،ان مسائل میں کسی امام وجم تبدکی کوئی تقلید نہیں ہوتی مثلاً نماز، روزہ، جج اور زکوۃ وغیرہ کی فرضیت اور زنا، چوری، ڈاکہ تی اور شراب نوشی وغیرہ کی حرمت میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی ،ایسے احکامات کے بارے میں ہراہے راست قرآن وسنت بڑمل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن وسنت کے واضح احکامات ہیں۔

جبیها کهالله تعالی کاارشادی:

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ آمُرٌ مِّنَ الْآمَنِ آوِ الْخَوْفِ آذَاعُوْا بِهِ \* وَلَوْرَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيثَى يَسْتَنْبِ طُوْنَهُ مِنْهُمُ \* (النساء: ٨٣)

ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے،خواہ وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی تو وہ لوگ اس کو بغیر ختی کے بیاں کوئی بھی خبر پہنچتی ہے،خواہ وہ اس کو پغیر یا اپنے ذمہ داروں کے طرف کیکر جاتے تو کھوج لگانے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔

وأما الأحكام الشرعية، فضربان: أحدهما: يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله

عليه وسلم كالصلوات الخبس، والزكوات، وصوم شهر رمضان، والحج، وتحريم الزنا وشرب الخبر، وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقليد فيه، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه، والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه وضرب آخر: لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال : كفروع العبادات، والمعاملات، والفروج، والمناكمات، وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد، بدليل قول الله تعالى: فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (الفقيه والمتفقه)

ترجمہ: احکام شرعیہ کی دوشمیں ہیں: پہلی شم وہ احکام ہیں کہ جن کا رسول اللہ کا اور بدیبی طور پرمعلوم ہوجائے، جیسا کہ پانچوں نمازیں، ذکوۃ، ماہِ رمضان کے روزے، جج، زناوشراب کی حرمت وغیرہ ۔ پس ان احکامات میں تقلید جائز نہیں، اس لیے کہ تمام لوگ ان احکامات کے علم وادراک میں شریک ہیں، لہذا ان میں تقلید کا کوئی مطلب نہیں ۔ اور دوسری شم وہ احکامات جو صرف غور و فکر اور دلیل سے سمجھے شریک ہیں، ہیدعبادات، معاملات، اور نکاح وغیرہ کے فروی مسائل، پس ان احکامات میں تقلید کی تحیالت ہو اللہ تعالی کے فرمان تو مشائل کے فرمان کی بنیاد پر۔ (الفقیہ والمحفقہ) اللہ تعالی کے فرمان تو مشائل آئے والی گذشتہ کے لا تعلید کی مشائل، پس ان احکامات میں تقلید کی گفتان ہو تھیں کے اللہ تعالی کے فرمان تو مشائل اللہ تعالی کے فرمان تو مشائل اللہ تعلی کے فرمان تو مشائل اللہ تعالی کے فرمان تو مشائل اللہ کا مشائل اللہ تعالی کے فرمان تو مشائل کی خورمان تو مشائل کے فرمان تو مشائل کی مشائل کی خورمان تو مشائل کی کو مشائل کی کرمان کی مشائل کی خورمان کی مشائل کی کرمان کے فرمان کو مشائل کے فرمان کی مشائل کی کرمان کی مشائل کی کرمان کی مشائل کے فرمان کو مشائل کی کرمان کے فرمان کی کرمان کرمان کرمان کی کرمان کرمان کرمان کی کرمان کرمان کی کرمان کرمان کی کرمان کرمان کی کرمان کرمان

تقلید صرف اس غرض کے لیے کی جاتی ہے کہ قرآن وسنت سے جو مختلف المعانی احکام ثابت ہورہے ہیں،
ان میں سے کوئی ایک معنی متعین کرنے کے لیے اپنی ذاتی رائے استعال کرنے کی بجائے سلف میں سے کسی صالح مجتہد کی رائے اور فہم پر اعتاد کیا جائے ۔ ظاہر ہے بید دوسری صورت انتہائی مختاط اور صواب ہے کیونکہ اتمہ مجتہدین متفذ مین کے پاس جوعلم فہم، تقوی ولٹہیت ، حافظہ وذکاوت ، دین و دیانت اور قرب عہد رسالت جیسے اوصاف سے بعد کے لوگوں میں اور بالخصوص آج کے لوگوں میں دیسے اوصاف نہیں ہیں، چنانچے جواعثاد ائمہ مجتہدین پر کیا جاسکتا ہے، بعد کے لوگوں پر نہیں کیا جاسکتا ، اور نہ ہی آدمی اپنے او پر ویسااعتاد کرسکتا ہے۔

﴿ فَسُتَلُوا آهُلَ اللِّ كُرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴿ (النحل: ٣٣) تَرْجَمَه: اورا الرَّمْ نَبِيل جائة توالل علم سے يو چوليا كرو۔

أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآية فقال: لما لم يكن أحد

المجتهدين عالماً وجب عليه الرجوع إلى المجتهد العالم لقوله تعالى: { فأسألوا } الآية فإن لم يجب فلا أقل من الجواز (روح المعانى)

ترجمہ: بیشک بعض حضرات نے اس آیت کریمہ کی وجہ سے مجتہد کے لیے تقلید کوجائز قرار دیا ہے، اور کہا ہے: جب کوئی مجتہد نے اس آیت کریمہ کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ کہا ہے: جب کوئی مجتہد نہ جانتا ہوتواس پر اہل علم مجتہد کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ تقلید کی حقیقت:

- ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَىٰ اَمَنُوَّا اَطِيْعُوا اللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴿ (النساء: ١٩) ترجمه: الساء الله الله الله عن كرواور سول كى بهى اطاعت كرواورتم ميں سے جولوگ صاحب اختيار ہوں ان كى بھى ۔
- تقلید صرف مسائل شرعیہ فرعیہ میں ہوتی ہے، چنانچہ جو احکام شریعت تواتر وبداہت سے ثابت ہیں، ان میں تقلید نہیں ہوتی، قلید نہیں ہوتی، قلید نہیں ہوتی، قلید نہیں ہوتی، قرآن وسنت کی نصوص قطعی الدلالة غیر معارضہ میں بھی تقلید نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔
- ا ائمہ مجتبدین کوشارع ،معصوم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح خطا وں سے پاک سمجھنا قطعی طور پر غلط ہے۔وہ شارع ،معصوم اور خطا وسے پاک نہیں ہیں ،ان کے ہراجتہا دہیں احتمالِ خطاء موجود ہے لیکن فلط ہے۔وہ شارع ،معصوم اور خطا وسے پاک نہیں ہیں ،ان کے ہراجتہا دہ اور وہ اجرِ اجتہاد ،دوسرا اجرِ انہیں خطاء پر بھی اجر ماتا ہے اور وہ اجرِ اجتہاد ،دوسرا اجرِ صواب۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَلَ ثُمَّرَ أَخْطَأً فَلَهُ أَجُرُ ». (صيح الْحَاكِمُ فَاجْتَهَلَ ثُمَّرَ أَخْطَأً فَلَهُ أَجُرُ ». (صيح مسلم)

ترجمہ: حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا اینہ کا اینہ کا اینہ کا اینہ کا اینہ کا اور اجتہا و کرے پھر اس کا اجتہا و در تنگی کو پہنچ جائے تو اس کے لیے دواجر ہیں، اور جب حاکم فیصلہ کرنے کے لیے اجتہا دکرے اور خطا کرجائے تو بھی اس کے لیے ایک اجرہے۔ دواجر ہیں، اور جب حاکم فیصلہ کرنے کے لیے اجتہا دیر کے ایک اجرہے۔ کہ جہدے لیے کہ اپنے اجتہا دیر مل کرے۔ جبیبا کہ فتا وگی ابن تیمیائی میں ہے:

منع الائمة عن التقليد انما هو في حق القادر على اخذ الاحكام عن الادلة

(فتأوى ابن تيميه: ۲۰۲۰/۲)

ترجمہ: ائمہ کرام کا تقلید سے منع کرنا صرف اس آ دمی کے حق میں ہے جو دلائل سے احکام کا استنباط کرسکے۔

﴿ عوام کے لیے تقلید ضروری اور واجب ہے، کیونکہ ان میں اتنی استعداد وصلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ براہِ راست قرآن وسنت کو بمجھ سکیں ، متعارض دلائل میں تطبیق یا ترجیح کا فیصلہ کر سکیں ، لہذاان پر لازم ہے کہ سی مجتبد کا دامن پکڑیں اور اس کے بیان کر دہ مسائل واحکام پر عمل کریں۔

ان العامی یجب علیه تقلید العلماء فی الاحکام الحوادث (تفسیر کبیر) ترجمه: بیشک عام آدی پر پیش آنے والے احکامات میں علماء کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اجتہا د کامطلب:

- اجتہاداس خاص قوت استنباط کا نام ہے جس کے ذریعہ آ دمی قرآن وحدیث کے خفیہ ودقیق احکام ومعانی اوراسرار وعلل کوانشراحِ صدر کے ساتھ حاصل کرلیتا ہے کہ عام لوگوں کی یہاں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔
- ﴿ وَإِذَا جَأْءَهُمُ آمُرٌ مِّنَ الْأَمْنِ آوِ الْخَوْفِ آذَاعُوْا بِهِ ﴿ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمُ ﴿ (النساء: ٣٠)

ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے،خواہ وہ امن کی ہو یاخوف پیدا کرنے والی تو وہ لوگ اس کو (بغیر تحقیق کے ) پھیلا ناشر وع کر دیتے ہیں،اورا گروہ اس کو پیغمبریاا پنے ذمہ داروں کے طرف لیکر جاتے

تو کھوج لگانے والے اس کی شخفیق کر لیتے۔

وفى هذه الاية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الراى فى الاحكام الحوادث (احكام القرآن)

ترجمہ:اوراس آیت مہارکہ میں دلالت ہے قیاس کے قائل ہونے اور جدیدا حکامات میں اجتہا دکرنے کے وجوب پر۔

امورقطعيه واجماعيه مين اجتها دُبين موتا ، اورايك مجتهد كا اجتها ودوسر ي مجتهد پر جحت بين موتار منع الاثمة عن التقليد انما هو في حق القادر على اخذ الاحكام عن الادلة

(فتأوى ابن تيميه: ٢٠٢/٢)

ترجمہ: ائمہ کرام کا تقلید سے منع کرنا صرف اس آ دمی کے حق میں ہے جو دلائل سے احکام کا استنباط کرسکے۔

ا جہزاد کا دروازہ بندنہیں، نئے پیش آ مدہ مسائل میں اجتہاد ہوسکتا ہے۔اجتہاد کے لیے اہلِ اجتہاد ہونا اوران تمام شرائط کا پایا جانا جوایک مجتہد کے لیے ضروری ہیں؛ شرط ہے۔ مزید برآں اجتہاد میں انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کی راہ اختیار کرنی چاہیے، یعنی تمام اہلِ اجتہاد لل کرنے پیش آ مدہ مسائل کاحل نکالیں۔

(ا) آج کل اجتہاد کے نام پر اباحیت (یعنی ہر چیز کو جائز قر اردینے کی بلادلیل کوشش) اور تحریف دین کو عام کیا جارہا ہے۔ اس مشم کی اباحیت قطعاً ناجائز ہے اور اسے ہرگز ہرگز اجتہاد کا نام نہیں دیا جاسکتا۔



# عملى مثق

### **سوال نمبر** کمخضرالفاظ میں زبانی بتلایئے۔

- 🛈 تقليد كي تعريف كيا ہے؟
- 🕝 خیرالقرون کے زمانہ میں تقلید کی کیا صورت ہوتی تھی؟
- 🕝 مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک ہی مذہب کی تقلید کیوں ضروری ہے؟
  - القليد شخص كامطلب كياب؟
- فنسانی خواہش کی بناء پراپنی مرضی کے اقوال پرعمل کرنے کی مذمت میں علماء کے کم از کم دوقول بتلادیجیے۔
- فقہاء مجتہدین تو بہت سارے گزرے ہیں پھر مذاہبِ اربعہ میں سے کسی ایک کی ہی تقلید کیوں ضروری ہے۔
  - 🖒 كيا اجتهاد كا دروازه بندمو چكاہے؟
  - ﴿ كُسُ فَتُم كِ احكامات مِين تقليد ضروري ہے اور كس فتتم كے احكامات ميں تقليد كى حاجت نہيں؟
    - اجتهاد کامطلب بیان کریں؟
    - 🕑 تقلید صحابہ و تابعین کے زمانہ میں لازم نہیں تھی پھر بعد کے زمانہ میں کیسے ضروری ہوگئی؟
      - الاجتهاد كامطلب بيان كيجيه
      - ا کن کن امور میں اجتہاد کی اجازت ہے؟

| ر صے                                      |                                    |                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| متیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح  | کےنشان(مسلا) کےساتھوا              | سوال تمبر (٢) مجيح اورغلط ميں مجيح _              |
|                                           |                                    | عقیدہ بیان کریں۔                                  |
| ، کا سوائے علما کے کوئی اور راستہ بیں ہے۔ | شرعی مسائل کاحل معلوم کر <u>نے</u> | 🛈 عام لوگوں کے پاس اپنے                           |
|                                           | علط علط                            | <u> </u>                                          |
|                                           |                                    | صیح عقیده:                                        |
|                                           |                                    | 🗨 دین کے تمام احکامات میں آ                       |
|                                           | •                                  | چچ <u> </u>                                       |
|                                           |                                    | صحیح عقیدہ:                                       |
| المدود املان بين انتهلن برود              | سكن باقي م الدر مدرطاها            | ک سیره، مستنداس وجد<br>انگمهار بعه کی تقلیداس وجد |
| ا ۾ دين ٿيل پيريدا ندل ، نوات             |                                    | _                                                 |
|                                           | الما غلط                           | <u> </u>                                          |
|                                           |                                    | صحيح عقيده:                                       |
| ف آ جائے جس پرسب لوگ عمل پیرا ہیں تو      | لسی ایسے تھم کے خلاف حدیث          | 🕝 کسی عام آ دمی کےسامنے                           |
|                                           |                                    | اس پرلازم ہے کہوہ حدیث پرمل کر۔                   |
|                                           | علط علط                            | <u> </u>                                          |
|                                           |                                    | صحیح عقیده:                                       |
| واجازت ہے کہ وہ تقلید کوچھوڑ کرخودمسائل   | رہ سے استفادہ کرسکتا ہے اس ک       | _                                                 |
|                                           |                                    | کااستنباط کرے۔                                    |
|                                           | علط علط                            | صيح 🗀                                             |
|                                           |                                    | صحيح عقيده:                                       |
|                                           |                                    |                                                   |

| بالکل اسی مذہب کا پابند ہونا ضروری ہے | یادکرنے کے بعدانسان کے لیے ،           | 🕜 تحسىمعين مذہب كواختر                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                       | ل ندبو۔                                | خواه وه متبحرا وروسيع النظسر عالم ہی كيوا |
|                                       | الله الله                              |                                           |
|                                       |                                        | صحيح عقيده:                               |
| ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔        | ں وناکس کواس بات کاحق حاصل ۔           | 🖒 دینی احکامات میں ہر کس                  |
|                                       |                                        | <u> </u>                                  |
|                                       | ······································ | صیح عقیده:                                |
| بطلب پیہ ہے کہاہے بذات خود واجب       | ایک کے مذہب کواختیار کرنے کا •         | 🛆 ائمہ اربعہ میں سے کسی آ                 |
|                                       |                                        | الاطاعت مجھاجائے۔                         |
|                                       | غلط                                    | <u> صحیح</u>                              |
|                                       |                                        | صيح عقيده:                                |
| ر ہو چکا ہے۔                          | ، تک کے لیے ہرشم کے مسئلے میں بنا      | 🗨 اجتهاد کا درواز ه قیامت                 |
|                                       |                                        | □ ميچ                                     |
|                                       |                                        | صحيح عقيده:                               |
| ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی خواہشات نفس کے    | )<br>تولوگ ہر مذہب سے آ سانیاں ا       | 🛈 تقليد شخصى لازم نه ہوتى                 |
|                                       |                                        | مطابق عمل کرنے لگ جاتے۔                   |
|                                       | غلط                                    | <u> صحیح</u>                              |
|                                       |                                        |                                           |

| مبق تمبر(۱۹):نقنیدتی شرعی حیثیه    | (1)                                  | نقه جلداؤل                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <sup>علمی بصیرت کا ثبوت دیں۔</sup> | <u> کے</u> نشان کے ذریعے امتیاز کرکے | ی نمبر ( صحیح جواب کا (سسر) کے                        |
| وه بيل ـ                           | سے سی ایک کی تقلید ضروری ہے          | 🛈 موجوده دور میں جن مذاہب میں۔                        |
| <i>2</i>                           | چار پانچ                             | تين 🗀                                                 |
|                                    |                                      | 🕏 امام کی تقلید کی جاتی ہے۔                           |
| يمسائل بنانے والاسجھ كر            | ر کر تا تایس۔                        | □ اس کوشارع و بانی سمجھ                               |
| والأتمجه كر                        | حکامات کوظاہراورواضح کرنے            | 🗀 قرآن وحدیث کے ا                                     |
|                                    |                                      | 💬 تفلید کی ضرورت نہیں ہے                              |
|                                    | عادیث سے ثابت ہوں                    | ان احکامات میں جواد                                   |
| ية ثابت هون                        | ر آن وحدیث میں قطعیت سے              | ان احکامات میں جوقر                                   |
|                                    | ائنس کےمعارض ہوں                     | ان احکامات میں جوسر                                   |
|                                    |                                      | 🕜 اجتهاد کی اجازت ہے۔                                 |
| ] احادیث ِص <i>ریحه می</i> ں       |                                      | □ نص قطعی میں                                         |
| ] ئىسى بھىمسكەمىں اجازت نېيں       | واضح حکم موجود نه ہو                 | صنت کا جہاں قر آن وسنت کا                             |
| جائز ہونے پراجماع ہے۔              | شکل میں موجود ہیں ان کی تقلید        | <ul> <li>چار مذاہب جو مدوّن ہو کرتحریری اُ</li> </ul> |
| علماء عجم كا                       | پوري امت کا                          | احناف کا                                              |
| ل كول جائے تو نتیجہ یہ نگلے گا كه: | احكام كاساراا ختيار هرعام وخاح       | 🕥 حلال وحرام اورجا ئزونا جائز کےا                     |
| واور سچ مسلمان بن جائیں گے         | ئىں گى 🗀 لوگ پكے                     | ك فرقه بنديان ختم هوجا                                |

ت خواہش نفس کورین بنالیں گے صحب ظرفی اورروش خیالی پیداہوگی

| 🕒 چاروں اماموں کے اقوال میں سے اپنے پہندیدہ اقوال کیکران پڑمل کرنے سے |
|-----------------------------------------------------------------------|
| دین کھلونا بن جائے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| اشرک سے نی جائیں گے                                                   |
| 🛆 جو خص اجماعی مسائل میں اختلاف کرے اور سلف صالحین کو برا کیےوہ:      |
| ساہل النۃ والجماعۃ سےخارج ہے                                          |
| تشریف مسلمان ہے ۔ اسا دین کی سیجھ رکھنے والا ہے                       |
| 🗨 ائمهار بعه مذکوره صفات سے متصف تھے:                                 |
| معصوم تھے کا مرتبے پر فائز تھے                                        |
| ت نص قطعی ہے ان کی امامت ثابت ہے                                      |
| 🕒 جب بھی کسی دینی مسئلہ کاعلم مذکورہ ذریعہ سے ہوجائے تواس پڑمل کریں۔  |
| کسی صحافی اور ٹی وی اینکر سے کیم مجتہداور نیم ملاں سے                 |
| منتدعالم وین سے غیرتصدیق شدہ ایس ایم ایس سے                           |



## سبق نمبر 🕙

## تلاش حق حق اور باطل فرقول کی بهجان قرآن وسنت کی روشنی میں (پہلاحصہ)

" تلاش جِق" کے عنوان سے "تقهیم الفقہ" کا پیہ اہم ترین درس ناچیز راقم الحروف کی با قاعدہ تحریز نہیں ہے۔ بلکہ دو

دو شسمتوں پر شخل تقریری درس ہے۔ جامعہ اشر ف المدارس کراچی کے رفقاء داراالا فناء اور ضص فی الا فناء کے طلبہ کے

اجتماع میں اس اہم ترین موضوع پر فکری نشیہ منعقہ ہوئی جنہیں طلباء عزیز نے صوفی تبجیل (ریکارڈنگ) کے ذریعے محفوظ

کرلیا۔ بعدازاں عزیز القدر طلباء نے اسے صوفی تبجیل سے صفحہ قرطاس پر بڑی جانفٹانی اورا خلاص کے ساتھ منتقل کیا۔ یہی وجہ

ہے کہ اس درس کا انداز تحریری نہیں بلکہ تقریری ہے۔ اس بیق کو اسائذہ اور معلمین کی سہولت کے لیے چارصوں پرتقیم کیا گیا

ہے۔ تاکہ درس کے شرکاء کے لیے اسے ضبط کرنا اور ذہن شین کرنا آسان رہے۔ اسائذہ کرام سے التجاء ہے کہ وہ چاروں حصوں

میں بہت ساری فکری گھتیوں کو سجھانے اور نظریا تی علی میں شن شرکاء سے طرکہ وائیں۔ النہ تعالیٰ کی رحمت بناصہ سے امید ہے کہ یہ

درس بہت ساری فکری گھتیوں کو سجھانے اور نظریا تی غلطیوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ (از مولف عفا اللہ عنہ)

اس وفت چونکه امت مسلمه میں بہت سارے فرقے اور مختلف خیال کے لوگ پائے جاتے ہیں۔اس لیے عوام کی بہت بڑی اکثریت نہایت پریشان ہے کہ ہر جماعت اور ہر خض بید دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پرہ، اور اس کے دلائل بھی قرآن وسنت پر بنی ہیں، تو ہم کس طرف جائیں؟؟ ادھرآپ ساٹیڈ نے بھی پیش گوئی فرمائی ہے کہ: "بنی اسرائیل میں بہتر (۲۷) فرقے ہوئے اور میری امت میں تہتر (۳۷) فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہی فرقہ حق پر بہوگا، باقی سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، صحابہ نے سوال کیا کہ یارسول سے اللہ! وہ کون سافرقہ ہوگا؟ تو آپ ساٹیڈ نے ارشاد فرمایا: "مَنَا آنا عَلَیهِ وَ آصحابی " جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔" اس راستے پر جانے والے جنت میں جائیں گے، وہی "فرقہ ناجیہ" ہے۔تو کوئی جماعت میرے صحابہ ہیں۔" اس راستے پر جانے والے جنت میں جائیں گے، وہی "فرقہ ناجیہ" ہے۔تو کوئی جماعت

"مّاآناعلیه واصحابی" کی صحیح مصداق ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آج گفتگوکا آغاز کیا ہے، یہیں سے مارے اس اہم ترین سبق کا آغاز ہوگا۔

## حق پرکون ہے؟

اگرکوئی شخص اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتا ہے اور انصاف کے ساتھ حق کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تواللہ سیانہ وتعالیٰ نے اس کوسورۃ فاتحہ میں بیر راستہ دکھادیا ہے، وہ سورت جوقر آن پاک کے لیے افتتاح اور باب (دروازے) کی حیثیت رکھتی ہے، اس سورت میں روزانہ ہرنماز کی ہررکعت میں "افیدیکا المظیر اطالہ شکھیتے تھی ہے کہ اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجے، اور سیدھے راستے کی تفییر بھی قرآن نے بنالئی "جو اظاللہ نگین گائی تھی ہے کہ اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجے، اور سیدھے راستے کی تفییر بھی قرآن کے بنالئی "جو اظاللہ نگین گائی تفید کے باللہ کہ بنالئہ کو باللہ کا بال الوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصر نازل ہوا اور ندان کا جو گراہ ہوگئے۔

کر استہ جن پر آپ کی تفییر کے بارے میں بی اصول حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ "آئی المقرآن المقاتی کہ تواس کی تفییر تبعظہ تبعظ ایس بعنی سب سے پہلے قرآن پاک کی تفییر خود قرآن کرتا ہے، اگر کہیں اجمال ہے تواس کی تفییر تودقر آن کرتا ہے، اگر کہیں اجمال ہے تواس کی تفییل خود قرآن پاک میں ہی صراط متنقیم کی وضاحت ایک تومنع ملیہ تفصیل خود قرآن پاک میں ہی صراط متنقیم کی وضاحت ایک تومنع ملیہ کے راستہ سے بتلائی، اور دوسراسورۃ انعام میں فرمایا:

اللهُ وَآنَ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيُهَا فَاتَّبِعُونُهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنَ سَبِيۡلِهِ ۗ (الانعام:١٥٣)

ترجمہ: یہ ہماراراستہ صراط منتقیم ہےتم اس راستہ کی اتباع کرو،اس کےعلاوہ دیگرراستوں کے پیچھے نہ چلو، ورنہتم سید ھے راستہ سے بھٹک جا ؤگے، (اور ہدایت کے راستہ کو،صراط منتقیم کونہیں پاسکو گے )۔



## صراطِ منتقیم کی حقیقت یختاب الله اوررجال الله:

صراط متنقیم کی حقیقت کیا ہے؟ اس بات کو بیجھنے کے لیے بیضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور پوری اقوام عالم کی تاریخ پرنظر ڈالیس ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جوذر بعد بتایا ہے ، اور ہدایت کاراستہ جس کو" صراطِ متنقیم" کہا جاتا ہے ، ہدایت کا بیراستہ دوعناصر سے مرکب ہے ، اور دونوں کے مجموعہ پر چلنے والا

"صراطِمتنقيم" پرچلنے والاسمجھا جائے گا۔

ا ایک رجال اللہ، ﴿ دوسرا کتاب الله درجال الله سے مراد الله تعالیٰ کے وہ خاص بند ہے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، ان میں سب سے پہلانمبر انبیاء کرام علیہم الصلوة والسلام کا، اس کے بعد انبیاء کرام کے وارثین علاء کرام ، اولیاء عظام بیسب اس میں داخل ہیں ، اور دوسرا عضر کتاب اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کاسلسلہ بھی جاری فرمایا، ہم اگرتعبیر بدلنا چاہیں تو یوں کہ سکتے ہیں کہ رجال اللہ سے مراد شخصیت مقدسہ ہیں اور کتاب اللہ سے مراد قانون اور شریعت ہے، تو دورانِ سبق کہیں شخصیت مقدسہ کالفظ استعال ہوگا کہیں رجال اللہ کا، ان دونوں اصطلاح ل کو لے کرہم چلیں گے۔

### بدایت کا پہلاعنصر:

صراط منتقیم کوالتد تعالی نے جن دوعناصر سے مرکب فرمایاان میں سے "رِجال ُاللہ" کاعضر ہونا خود قرآن مجید میں مختلف مقامات پربیان فرمایا۔

ېلى د ليل:

سورت توبہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے

اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الطَّيْقِ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الطِّيقِينَ ﴿ (التَّهِ: ١١٩)

اے ایمان والو! تقوی اختیار کرواور صادقین کی معیت اختیار کروتویہاں آیت مبار کہ میں صادقین کی

معیت سے مراد"رجال الله" کی معیت ہے۔

دوسری دلیل:

سورة لقمان میں فرمایا: وَاللَّیه مَدِیلَ مَنْ اَکَابَ إِلَیّ ، (لقهان: ۱۵) کتم ان لوگوں کے راستے کی اتباع کر وجو ہماری طرف رجوع کرنے والے اور انابت اختیار کرنے والے ہیں۔

تيسري دليل:

تيسرے مقام پر فرمايا: وَآصِلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيْلَ الْهُفُسِدِيْنَ ﴿ (الاعراف: ١٣٢) تَيسرے مقاملات درست ركھنا اور مفسدلوگوں كے پیچے نہ چلنا۔

#### چومی دلیل: چومی دلیل:

ايك جَلَّم پرفرمايا : وَلا تَتَّبِ غَنْ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ربونس: ١٠٠

ان لوگوں کاراستہ اختیار مت گرو جوعلم نہیں رکھتے۔ چنا نچہ قر آن مجید کی ان آیات میں جن لوگوں کے راستے کی ا تہاع کا تھم فر ما یا گیا آنہیں" رجال اللہ" سے تعبیر کیا جا تا ہے، اور احادیث مبار کہ میں بھی "شخصیاتِ مقدسہ اور رجال اللہ" یعنی اللہ کے خاص بندوں کو ہدایت کا مرکز قر اردیا گیا ہے۔

مديث شريف سے دليل:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَبْلَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ حَلَى اللّهِ حَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عليه وسلم- يَقُولُ "إِنَّ اللّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْبَرَّاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالِبًا التَّغَنَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. "(صيح مسلم: ٢٠/٨)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کاللہ آؤہ کو بیہ ارشادفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اس علم کوچین کرختم نہیں فرما نمیں گے کہ بندوں سے اس علم کوچین کیں، بلکہ اللہ تعالی اس علم کوعلاء کے اٹھانے کے ساتھ ختم فرما نمیں گے، یہاں تک کہ جب سی عالم کو باقی نہیں چھوڑیں گے تولوگ جابل لوگوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے، ان سے مسائل دریافت کریں گے، (ان سے رہنمائی لیس گے)، وہ بغیرعلم کے (رہنمائی کریں گے)، فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ توحدیث پاک میں بھی رجال اللہ کو، اللہ کے خاص بندوں کو جن کو علماء سے تعبیر فرما یا گیا، ہدایت کا ایک عضراور مرکز قرار دیا گیا۔ ہدایت کا ایک

## گمراه کن پیشوا:

وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الأَيْمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِى لَمْ يُرُفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (سنن أبداود: ١٥٠/٣)

ترجمہ: مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے مقتداؤں سے خوف ہے، اور جب میری امت

میں ایک مرتبہ تلوار اٹھ جائے گی تووہ قیامت تک ان میں اسی طرح چلتی رہے گی۔

يهال بھى جن" ائمهُ ضلّين" سے آنحضرت الله إليان نے ڈراياان سے مراددوشم كے اشخاص ہيں:

- 🛈 وه عالم جوعالم غيرمستند ہو،جس کی کوئی سند نہ ہو۔
- وہ عابد جوعبادت گزارہے علم رکھنے والانہیں ہے، لینی جاہل عابد، بیددونشم کے افرادائمہ مضلین سے مراد ہیں۔

چنانچه حضرات اسلاف کابیمقوله مشهور ہے: "إحدَّدُوا عَنِ النَّاسِ صِدْفَدِن عَالِم قَد فَت اللَّالِي اللَّهُ ال

چنانچہ ہدایت کابی عضریعنی اللہ کے خاص بندے یعنی "رجال اللہ" شروع سے (جب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا ہے) قیامت تک ہمیشہ موجو در ہے گا،اورانہیں کو" منعم علیہ "سے تعبیر فرمایا:

﴿ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَيِكَ مَعَ الَّذِينَ آنُعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَ مِّنَ النَّيِبِينَ وَالسِّيدِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيَقًا ﴿ (النساء: ١٠)

تر جمہ: اور جولوگ القداور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فر مایا لیعنی انبیاء،صدیقین ،شہداءاور صالحین ،اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی اچھی ہے۔

تورجال الله پرالله تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور ان کی چار اصناف ذکرفرمائیں: () انبیاء، () صدیقین، () شہداءاور () صالحین۔

### بدایت کاد دسراعنصر:

لیکن رجال اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بیعادت مبارکہ ہے کہ ہدایت کی تکیل کے لیے کتاب اللہ بھی ضروری ہے، کتاب اللہ سے مراد قانون، مسائل اور شریعت ہے، اس کوہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کتاب کے ساتھ معلّم ضروری اور ہر معلم کے پڑھانے کے لیے کتاب اور نصاب ضروری ہے، تو استاد کو" رجال اللہ "کہا جائے گا اور اس کے نصاب (Syllabus) کو" کتاب اللہ "کہا جائے گا۔

ان دونوں عناصر سے مل کر ہدایت مکمل ہوگی ، اگران دونوں عناصر کے ساتھ نہیں ملے تو بھروہ انسان راہ راست سے ہٹ جائے گا، چنانچہ قر آن کریم میں اللہ نے "کتاب اللہ اور رجال اللہ" یعنی شخصیات مقدسہ اور قانون دونوں کواختیار کرنے والے کوراہ اعتدال پر بتلایا ، چنانچہ سورۃ حدید میں فرمایا:

النَّاسُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُونَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: ہم نے اپنے رسول بھیجے دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ ساتھ کتاب بھی اتاری، میزان اتاراتا کہلوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں۔

اللہ نے رسولوں کے ساتھ کتاب کے نازل کرنے کا ذکر بھی فرمایا اور ان دونوں کا امتزاج اور ، ان دونوں سے مرکب ہونا ہدایت کی بھیل کے لیے ضروری ہے۔ بیدا یک تمہیدی بات تھی جو بیان کی گئی۔



## عالم انسانيت چار بنيادي فرقول اورطبقات ميس تقسيم:

اب جوبڑی اہم بات شروع ہونی ہے وہ یہ کہ رجال اللہ اور کتاب اللہ جو ہدایت کے دوجز ہیں ، اس کے بارے میں چارتشم کے لوگ اور چارتشم کے فرقے عقلی طور پر متحقق ہو سکتے ہیں :

- ا وه لوگ جودونوں کو ہدایت کاعضر مانیں اور دونوں سے اپناتعلق برقر ارکھیں، کتاب اللہ سے بھی اور رجال اللہ سے بھی اور رجال اللہ کو بھی اللہ اللہ کو بھی والے ہوں۔ رجال اللہ کو بھی والے ہوں۔
- وه لوگ جوکتاب الله کانجی اٹکارکردیں اور رجال الله سے بھی انقطاع اختیار کرلیں، نہ رجال الله کومانیں اور نہ ہی کتاب اللہ کومانیں۔
  - وه لوگ جو کتاب الله کوتو ہاتھ میں لیں لیکن رجال اللہ سے انقطاع اور احتر از کرلیں۔
- وہ لوگ جوصرف رجال اللہ کوا تباع کے لیے اپنامحور قرار دیں اور انہیں سے عقیدت اور محبت کا تعلق رکھیں ،اور کتاب اللہ کوپس پشت ڈال دیں ۔

تویہ چارا قسام کےلوگ ہیں،اگرہم تاریخ عالم پرشروع سے آخرتک نظر ڈالیں تو انہیں چارا قسام کے

#### لوگ ہمیشہ یائے گئے اور پائے جائیں گے۔

يبلاطبقه:

وہ لوگ جن کا کتاب اللہ سے بھی تعلق اور رجال اللہ سے بھی تعلق اس سے مراد اور اس کا مصداق سب پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے جنہوں نے کتاب اللہ سے بھی اپناتعلق برقر اررکھا اور رجال اللہ سے بھی ، انہوں نے شخصیت مقدسہ کو بھی تھا ما اور قانون کو بھی ،کسی ایک سے انقطاع اختیار نہیں کیا ، اپنی عقل ، اپنے رواج ، اپنی آبائی تقلید یا جاہلانہ تعصب کو اختیار کرتے ہوئے کسی ایک سے بھی احتر از نہیں کیا ، دونوں کو اختیار کیا۔

چنانچ الله تعالى نے ان پر انعام فرما يا اوراس انعام كابوں ذكر فرما يا ، ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ لَقَلُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ آنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْبِهِ وَيُولِمُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ آنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرانَ اللهُ عَلَى اللهُ ع

اوران مونین کا مصداق جن میں رسول کومبعوث فرما یا ،حضرات صحابہ کرام بین تورسول کومبعوث فرمانا ، بیہ تو رجال اللہ کا ذکر ہے ، و یُعَلِّم ہُم الْہُ کِتَاب و الْہِ کُہُمّة ، اس سے مراد کتاب اللہ یعنی قانون کی تعلیم ہے ، اور قر آن نے ان دونوں چیزوں سے انحراف کو کھلی گراہی بھی بتلایا ہے ، وائی کانوا مِن قبل لَغِی طَمَلالٍ مُیدینِ اس سے پہلے وہ کھلی گراہی میں شے یعنی جب تک رسول نہیں سے یعنی رجال اللہ نہیں شے ، جب تک رسول نہیں تھی اور قانون نہیں تھا ، یہ لوگ بھی کھلی گراہی میں سے ، تو دونوں رجال اللہ نہیں شے ، جب تک کتاب اللہ نہیں تھی اور قانون نہیں تھا ، یہ لوگ بھی کھلی گراہی میں سے ، تو دونوں سے انقطاع کو قر آن نے کھلی گراہی قرار دیا ہے ۔ اور دونون کو تھام کریہ حضرات بدایت یا فتہ قرار پائے ۔ اگر ہم پچھلی اقوام کی تاریخ پر نظر ڈالیس تو باقی تین قشم کے لوگ کھلی آ کھوں ہمیں نظر آتے ہیں ۔ دوسر اطبی تھی:

وہ لوگ جنہوں نے دونوں سے انقطاع کیا، اس کی سب سے پہلی مثال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی

توم ہے،اب قرآن پاک کی آیات پرغور سیجئے گا۔حضرت سیدنا نوح علیہالسلام کی قوم نے رجال اللہ کو بھی معکرا یا اور کتاب الله کوچھی ٹھکرا یا ، وہ اس کا سب سے پہلامصداق ہیں ، چنانچیشخصیت مقدسہ، رجال الله کا انکار تويول كيا كدكن لك كد: مَا تَوَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِقْلَقًا (هود: ٢٠) مم آب كنبيس بحصة مرا پن طرح كاايك انسان - توبير كهدكر شخصيت مقدسه كو تعكرايا، دوسرى جله يول كهنه كله: ومّا نَوّى لَكُمْ عَلَيْمًا مِنْ فَضْلِ (هود: ۲۷) ہمیں آپ لوگوں کی ہمارے او پر کوئی فضیلت کوئی قابلیت نظرنہیں آ رہی ،لہذا ہم آپ لوگوں کواپنے سے زیادہ کوئی فضیلت والا ،کوئی کامل نہیں سمجھتے ہم ہماری طرح کے انسان ہو، تیسری جگہ یوں کہنے لگے: وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُمَا بَادِي الرَّأْي (هود: ٢٠) اور بم بيكي ديمرب بيس صرف وه لوگ آپ کے پیچھے لگے ہیں جوہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں اوروہ بھی سطی طور پر رائے قائم کر کے۔ تو گویا انہوں نے انبیاء کیم السلام جور جال اللہ کاسب سے پہلامصداق تھے، اس شخصیت کا انکار کردیا۔ اور كتاب الله اورقانون كاا تكاران الفاظ ميس كيا ، قوم نوح كَهَنِكَى: بَلْ نَظُفُّكُمْ كَاذِيدِينَ (هود:٢٠) بهم تو تمہارے بارے میں بیر گمان کرتے ہیں کہتم جھوٹے ہولیعنی جو باتیں بتارہے ہووہ جھوٹ ہے،تو کتاب اللہ کاا نکارکردیا، نیز کتاب الله کاا نکار اپنے عمل ہے بھی کرتے تھے،قر آن نے ذکرفر مایا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈالنا،اللہ کی کتاب کوندسننا، اس سے مرادیہ ہے کہ وہ کتاب سے اعراض کرتے ہیں، قانون نہیں چاہتے ہیں۔اور منہ پر نقاب ڈالتے تھے، یہان کی عادت تھی، توبہ پہلی قوم ہے جس نے رجال اللہ کا بھی اٹکار کیا اور کتاب اللہ کا بھی اٹکار کیا۔اس کے بعد آ کے چلتے ہیں توقر آن کریم نے دوسری مثال قوم عاد کی بیان فر مائی ، قوم عاد کے افراد بھی ایسے متھے جنہوں نے ہدایت کے دونوں عضروں سے احر اذكيا، چنانچة محصيت اوررجال الله كاانكارتويول كهه كركى: إِنَّ تَقُولُ إِلَّا اعْتِرَاكَ بَعْضِ ٱلْهَيْدَا بِسُوءٍ (هود: ۵۳) که ہم تو بیر کہتے ہیں که آپ کو ہمارے بعض معبودوں نے تمہارے کسی جرم میں بکسی برائی میں مبتلا كرديا ہے، تو اس طرح انہوں نے شخصیت كا انكاركيا ، كتاب الله كا انكار بول كيا۔ وَمَا تَعْنُ لَكَ يِمُوُّمِنِينَ (هود: ۵۳) ہم آپ کی باتوں پرایمان لانے والے ہیں ہیں۔ نیز قرآن کریم نے اس قوم کے بعد اگلی قوم کا ذکر فرما یا قوم ثمود کا ، اس کامزاج بھی بینظا کہ اس نے شخصیتِ مقدسہ کا بھی اٹکار کیااور کتاب اللہ اور قانون کا بھی ا نکار کیا، چنانچہ کتاب اللہ کا انکار کرنے کے لیے جوالفاظ استعال کیے قرآن نے ان کی بات کوفقل کیا: وَإِنَّا قَا لَغِي شَكٍّ مِنَا تَلْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (هود: ١٢) كجس بات كى طرف آپ مبي دعوت دے رہے ہوہم اس میں شک وشد میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ کہہ کرانہوں نے کتاب اللہ کو تھکرادیا، اور ذات مقدسہ ورجال اللہ کا اٹکاریوں کیا، کیا، کیا گاریوں کے تقال میں میں شک تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا کہ است کے قال میں است کے قال کیا گاریوں کیا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا، کیا۔ کیا کہ کا تھا۔ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا۔ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا کہ کا اٹکاریوں کیا۔ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا۔ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا۔ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا کہ کا اٹکاریوں کیا۔ کیا کہ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا۔ کیا کہ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا۔ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو ان کا کہ کا اٹکاریوں کیا۔ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا کہ کا اٹکاریوں کیا کہ کا کہ کیا۔ کیا کہ کا اٹکاریوں کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اٹکاریوں کیا کہ کا کہ کیا۔ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ

﴿ أَتَنْهَا كَا أَنْ نَعُبُدُ مَا يَعُبُدُ الْبَاؤُكَا وَإِنَّنَا لَغِي شَكِّ عِنَا تَدُعُوكَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (هود: ١٢) ترجمہ: جن بنوں کی عبادت ہمارے باپ داداکرتے آئے ہیں کیاتم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہوجس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہواس کے بارے میں توہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال رکھا ہے۔

چنانچەرىيە كهدكرانهول نے حضرت صالح كى شخصيت مقدسەكا الكاركىيا۔

چوتھی مثال قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بیان فرمائی ، اس قوم کے افراد نے نے بھی اس طرح کیا، چنانچہ ارشادِ باری تعالی ہے: قالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَلِهَتِدَا إِنَّهُ لَهِنَ الظَّالِهِينَ (الأنبياء:٥٠) طرح کیا، چنانچہ ارشادِ باری تعالی ہے: قالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَلِهَتِدَا إِنَّهُ لَهِنَ الظَّالِهِينَ (الأنبياء:٥٠) ترجمہ: کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ بیچرکت کس نے کی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم ہے۔

قَالُوا أَجِمُتَنَا بِالْحَقِّ أَمُر أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (الأنبياء: ٥٥) كياتم بم سي في في كى بات كرر به بويادل كى كرر بهو۔

اس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، آپ کے وقار اور متانت پر انگلی اٹھائی اور آپ کی شخصیت کا انکار کیا اور آپ کو جھوٹا کہا۔

پانچویں مثال قوم شعیب کی بیان کی گئی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس "رجال اللہ"
کا ایک فرد بنایا تھا، ہدایت کے لیے پنجبر بھی آئے اور ان کی کتاب قانون بھی موجود تھی، چنانچہ انہوں نے رجال
اللہ کو تو انکار یوں کیا کہ کہنے لگے: وَإِقَالَ نَوَاكَ فِيهَا طَبِعِيفًا (هود: ١١) ہم آپ کو بہت کمزور خیال کرتے ہیں
آپ طاقتور نہیں ہیں۔ وَمَا أَذْتَ عَلَيْنَا بِعَذِيدٍ (هود: ١١)

اور پھر دھمکی پراتر آئے: لَدُهُورِ جَنَّكَ يَا شُعَیْبُ وَالَّذِينَ آمَدُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَدِيَا أَوْلَتَعُودُنَ فِي مِلَّيِنَا أَوْلَتَعُولُ اللهُ وَهُمُرايا اور (الأعواف بهم) توان تم باتوں سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے شخصیت مقدسہ اور رجال الله کُوهُمُرا ایا الله کُوهُمُرا او یا کہ: یَا شُعَیْبُ مِنَا نَفَقَهُ کَیْدِیوًا عِمَّا تَفُولُ (هود: ١٩) مَم آپ کی باتیں جسم می باتیں کرتے ہو، اس طرح انہوں نے ہدایت کے دوسرے عضر کا بھی انکار کردیا۔

حضرت شعیب علیه السلام کے بعد باری آتی ہے موٹی علیه السلام کی قوم کی ،حضرت موسی علیه السلام کی قوم میں مجھی دہ افرادموجود نتھے جو ہدایت کے ان دونول عنصروں سے انقطاع کرنے والے اور بیزاری کا اظہار کرنے والے تھ، چنانچ موى عليه السلام كو يول كها: إِنَّ هَذَا لَسَاحِوْ عَلِيهُ (الأعراف:١٠١) ه توجادوكر باور بهي يول كت (فرعون نے يوں كمانها): وَإِنِّي لاَّ ظُنُّهُ مِن الْكَاذِيدِينَ (القصص: ٣٨) كمين تواس كوجھولوں ميں سے بى سجهتا بول ـ بيكه كرانهول شخصيت مقدسه كاا نكاركرد يااورآب كى كتاب كاا نكار يول كيا: إِنَّ هَذَا لَهَ كُوْ مَكُوْ مُكُولًا فی الْمَدِیدیدَتِهِ (الأعراف: ۱۲۳) بیجو کچھتم بیان کررہے ہوبیتوتمہاری چالیس ہیں جوتم شہر میں اختیار کئے ہوئے ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے انکار کے جواسباب ذکر فرمائے ہیں اگر اس پرغور کریں تو قارون، ہامان، فرعون بیرجاہ پیندی، افتد ار پیندی اور تعلّی کے طالب اورا پنے آپ کو بڑا بنا نا چاہتے ہے، اشکبار اور تکبر کی بیاری میں مبتلاء شے چنانچہ اس وجہ سے انہوں نے رجال اللہ کو بھیٹھکرایا اور کتاب اللہ کو بھیٹھکرایا ،اور فرعون، ہامان، قارون کےعلاوہ جو عام لوگ تنصان کے حضرت موسی علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت سے محروم ہونے کے اسباب ریہ تھے کہ ان میں جاہلانہ تعصّب موجود تھا، ان میں شخصیت پرستی کا مرض تھا، چنانچہ وہ بول كَهَ كُ : وَمَا سَمِعُنَا بِهَنَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ (القصص:٣٦) ان كا تكارى وجدير فل كهوه اليا آباء واجداد کی اندهی تقلید میں مبتلاء تھے اور تعصب میں آ گئے تھے،اس لئے انہوں نے حضرت موسی علیہ السلام اور آپ کی کتاب کاانکار کردیا۔

پھر آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفاب رسالت طلوع ہوا اور اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تو اس قسم کے لوگ آئے جو دونوں عناصر کا انکار کرنے والے شھر جال اللہ کا بھی اور کتاب اللہ کا بھی، چنانچ مشرکین نے اپنے سے پہلے والے کا فروں کے طریقہ پر چلتے ہوئے رجال اللہ کا بھی انکار کیا اور کتاب اللہ کتاب اللہ کا بھی انکار کیا، شخصیت مقدسہ کو بھی تھرایا اور قانون البی کوبھی تھرایا ۔ شخصیت مقدسہ اور رجال اللہ کتاب اللہ کا بھی انکار کیا، تحصیت مقدسہ اور رجال اللہ کے بارے میں تو ان کا ممل بیتھا کہ بھی آپ کوشاع کہا، بھی کا بین کہا، بھی ساجر کہا، بھی کہ آپر کہا، میس اور کتاب اور قانون اور کتاب کہا، بھی مجنون کہا، بیس اری با تیں اس بات کو واضح کر رہیں ہیں کہ انہوں نے رجال اللہ کوٹھرایا اور قانون اور کتاب اللہ کو بیہ کہر مشکرایا: اِنْ هَنَا إِلاَّ أَسَاطِيوُ اللَّ قَلِينَ (الانعامہ: ۲۰) قرآن کے بارے میں بیہ کہنے گئے کہ بہلوں کی گھڑی ہوئی با تیں ہیں تو مشرکین کا طبقہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے دونوں قسم کے عنا صرکوٹھرا ویا، چنانچ انہوں نے نہوں نے دونوں قسم کے عنا صرکوٹھرا ویا، چنانچ انہوں نے نہوں نے نہوں نے دونوں قسم کے عنا صرکوٹھرا ویا، چنانچ انہوں نے نہوں نے نہوں نے نہوں نے کہ دریعے ہو گئے، رجال اللہ "سے احتراز اور انقطاع کیا بلکہ تکالیف پہنچانے کے دریعے ہو گئے، رجال

الله كوستا یا اور تكالیف پنها سیس، (یا در ہے کہ یہاں رجال الله ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہورہا ہے)، اور اس ستانے کی مثالیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ گی حیات کتا ہوں میں ہیں کہ انہوں نے رجال الله کو کس کس طرح کی تکلیفیس پنها سیس اور ستایا، اور کتاب الله کے مقابلے کیلئے بھی تیار ہوگئے، انکار کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب الله سے دور کرنے کی کوشش بھی کی، چنا نچ قران کریم نے ذکر کیا کہ جیسے قران نازل ہوتا، تلاوت ہوتی تو شور وشغب کرتے ، یہ کس لئے کرتے ہے؟ تاکہ لوگ کتاب الله سے دور ہوں، نازل ہوتا، تلاوت ہوتی تو شور وشغب کرتے ، یہ کس لئے کرتے ہے؟ تاکہ لوگ کتاب الله سے دور ہوں، مزاج کے حامل متھ کہ انہوں نے رجال اللہ کو بھی شمرا یا اور کتاب اللہ کو بھی شمرا یا، منافقین بھی ان میں شامل سے اگر چہ زبان سے وہ اقر از کرتے ہے، لیکن دل سے وہ بھی دولوں کے منکر ہے، یعنی کتاب اللہ کے بھی اور رجال اللہ کے بھی اور منافقین بھی اس طبقہ میں شامل رہال اللہ نے ان دونوں کا انجام یوں ذکر فرمایا: وَعَلَ الله الْهُ مَا فِقِينَ وَالْهُ مَا فَقَاتِ وَالْکُقَّارَ مَا وَحَمَّ الله وَالْهُ مَا لِهُ مَا فَقِينَ وَالْهُ مَا فَقَاتِ وَالْکُقَّارَ مَا وَحَمَّ الله الْهُ مَا فِقِينَ وَالْهُ مَا فَعَنَ الله وَ الله عَلَى مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا الله فَقَاتِ وَالْکُقَارَ مَا وَحَمَّ الله وَ الله وَالْهُ مَا فَقَاتِ وَالْکُقَارَ مَا وَالْهُ مَا لَاهُ مَا فِقِینَ وَالْهُ مَا فَعَنَ الله وَ الله مَا الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ترجمہ: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عور توں اور تمام کا فروں سے دوزخ کی آ گ کا عہد کرر کھا ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کوراس آئے گیاللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکارڈ ال دی ہے اوران کے لیے اٹل عذاب ہے۔ سورۃ توبہ میں ان دونوں طبقوں کا انجام ذکر فرمایا۔

الغرض! کتاب اللہ اور رجال اللہ جو ہدایت کے دوعضر ہیں ، ان سے تعلق رکھنے کے اعتبار سے چارفشم کے لوگ وجود میں آئے ، چارفشم کے طبقے: دونوں کوتھا منے والے ، دونوں کوچھوڑنے والے ،کسی ایک کولیکر دوسر سے کوچھوڑنے والے۔

# تلاش حق (حق و باطل فرقول کی بیجان قرآن دسنت کی روشنی میس) (دوسراحصه)

### تيسراطبقه:

اب تک دونشم کے طبقات کا ذکر ہو گیا، اب آتے ہیں تیسری قشم کی طرف کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے ایک عضر کولیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا،ان میں سے سب سے پہلانمبر قوم "میہود" کا ہے، قوم میہود نے " کتاب الله "كوتو تفاماليكن رجال الله ي انقطاع اختيار كيا اوران عنداحتر ازكيا، چنانچ قوم يهود كى تاريخ بيه به كه الله تعالى نے اس قوم کو،اس ملت کوعلمی امت بتایا، پینمبر بھی آئے اور ان کواللہ تعالی نے مقدس کتاب " توراۃ " کی صورت میں عطافر مائی اورتو را ۃ میں فقہی اورعلمی مسائل بیان فر مائے ، اورعلم کی خاصیت پیہے کہ تیعلّی (بلندی) جا ہتا ہے ، اگراس کی اصلاح کرنے کیلئے رِجال القدنہ ہوں توعمو ما بیلم والاشخص غروراور تکبر میں مبتلاء ہوجا تا ہے، چنانچہ ہوا بیہ کہ جب ان کاعلمی غرور اور نخوت بڑھی تو انہوں نے رجال اللہ سے انقطاع اختیار کیا اور ان کا نظریہ یہ بن گیا کہ ہمارے لئے بس کتاب اللہ ہی کافی ہے ہمیں کسی "رجال اللہ" سے نہ کتاب سکھنے کی ضرورت ہے اور نہ مجھنے کی ضرورت، گویا «حُسبنا کتابُ الله" بیران کانعره بن گیااور کتاب الله میں اتنے منہمک ہوئے کہ رجال الله کا انہوں نے انکار کیا اور رجال اللہ کی اتباع اور پیروی کو ذہنی غلامی سے تعبیر کیا، افتداءا ورپیروی کوانہوں نے "شخصیت پرستی" کا نام دے دیا، حالانکہ جب بیلوگ رجال اللہ سے کٹے، اوراس کوشخصیت پرستی سمجھنے لگےتواس سے بدتر چیز "خود پرسی" میں مبتلاء ہو گئے ،خود پرسی تو شخصیت پرسی سے کہیں زیادہ بری چیز ہے،اس محرومی کا ثمرہ آپ د یکھتے، قرآن یاک پرنظرڈ الئے، جب بیقوم خالی کتاب اللہ سے جڑی اور رجال اللہ سے کئی تو اللہ تعالی نے ان کو جن جن چیزوں ہے محروم کیا، جن جن آفات میں مبتلاء کیا، قران کریم میں اس کی تفصیل ذکر فرمائی گئی ہے۔ قوم يهو د كازوال درجه بدرجه:

سب سے پہلی مصیبت بیرنازل ہوئی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے سمع وطاعت (س کومل کرنے کا جذبہ) والی کیفیت کوچھین لیا، چنانچہ یہ یوں کہنے گئے: "متجعدًا وعصیدًا"

ا اورجب اس چیز میں مزید مبتلا ہوئے علمی غرور اور تکبر اور بڑھتا گیا تو یہ کیفیت ہوگئ کہ جو تھم ان کی خواہش نفس کے خلاف آتا اس کو تھکر اوسیتے ہے ، جو مرضی کے موافق ہوتا اس کو لیتے ، چنا نچو آن میں فرمایا:
﴿ اَفَكُلْهَا جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِمَا لَا عَهْوَى اَنْفُسُكُمُ السُتَكُورُ تُحُهُ وَفَوِيْقًا كُذُورُ تُحُهُ وَالبقرة: ٨٠)

عُنَّا بُتُمُ وَقَورِ يُقًا تَقْتُلُونَ ﴿ (البقرة: ٨٠)

ترجمہ: کہ جب بھی رسول کوئی ایساتھم لے کرآئے جس کوتمہارے نفس نہیں چاہتے تھے توتم نے تکہر کیا اوراس کا انکار کردیا۔ چنا چنہ بیہ ان پر نازل تکبر کیا اوراس کا انکار کردیا۔ چنانچہ انہوں نے نفس کے خلاف جوتھم تھااس کوٹھکرادیا، چنا چنہ بیہ ان پر نازل ہونے والا دوسراوبال تھا۔

ا رجال الله اور شخصیت مقدسه سے انقطاع کا تیسر اوبال پیرہوا کہ وہ شخصیت مقدسہ جن سے ان میں اعتدال کی کیفیت پیدا ہوتی کئے ، تو ان کی فہم الٹ گئی ، وہ شیح کوغلط اور غلط کوشیح سجھنے لگے ، حق کو باطل اور باطل کوحق کہنے لگے ، کیونکہ ان کے باس صرف الفاظ باتی رہ گئے تھے ، کتاب اللہ کے نور سے ، اس کے معانی اور حقیقت سے محروم ہوجائے اور صرف لفظ باتی رہ اور حقیقت سے محروم ہوجائے اور صرف لفظ باتی رہ جا نمیں تو پھر حق و باطل کا امتیاز ختم ہوجا تا ہے ، چنا نچے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشا دفر ما یا:

﴿ سَأَمْرِفُ عَنُ الْمِنِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرُوا كُلَّ ايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا جَا وَإِنْ يَرُوا سَبِيلَ الْخَيِّ يَتَّخِذُونُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرُوا سَبِيلًا الْخَيِّ يَتَّخِذُونُ سَبِيلًا وَالْ عَرَافَ يَرُوا سَبِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَافَ اللهُ الللهُ اللهُ الل

میں اپنی آیات کوان لوگوں سے پھیر دوں گا جوز مین میں ناحق تکبر کرنے والے ہوں ،اگریہ سب نشانیاں بھی دیکھے لیس تب بھی ان پرائیان نہ لائیں ،اوراگر ہدایت کاراستہ دیکھیں تواسے اپناراستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کاراستہ دیکھیں تواس کوراستہ بنالیں۔

ان کی فہم اس قدرالٹ گئی کہ ہدایت کے راستے کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور جہاں کہیں ان کو ٹیڑھا راستہ نظر آتا اس کو اپناراستہ بنالیتے ، توحق کا باطل نظر آنا اور باطل کاحق نظر آنا ، یہ فہموں اور عقلوں پر نازل ہونے والا وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوم یہود پر تب نازل کیا جب کہ انہوں نے رجال اللہ سے انقطاع کیا اور علمی امت ہونے کی بنا پر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے ، کیونکہ ان کی علمیت ، قابلیت ، مطالعہ ہمتے تی ا

(Research) اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ دوسروں کے لیے تھی، قرآن نے ایک اور مقام پر فر مایا:
مَثُلُ الَّذِیتَ مُحِنِّلُوا النَّوْرَاقَ ثُمَّ لَحْ یَجْیدلُوهَا کَمَقُلِ الْحِمَادِ یَجْیدلُ اَسْفَارًا (الجبعة: ه) ان کے علماء کی
مثال اس گدھے کی طرح ہے جواپئی پشت پر کتابیں لادے ہوئے ہے، جس گدھے نے اپنی پشت پر بڑی
بڑی ضخیم کتابیں لادی ہوئی ہوں، اس سے اس کی ذات کوتو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو گدھا ہے دوسروں کے لیے
اٹھا کر لے جاتا ہے، تو ان کا مطالعہ، اکئی شخصیق، ان کا نالج، ان کی ریسر چ وہ دوسروں کے لیے تھی، اپنی ذات
کے لیے نہیں، غرور تکبر اور نخوت میں وہ اس حد تک بی گئے شے کہ تن وباطل میں امتیاز کی صلاحیت ختم ہوگئ۔

(ع) اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بال آخر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے گئے، قرآن پاک میں ارشادِ
ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كُنَّهُوا بِالْيِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِيْنَ ﴿ (الأعراف:١٣٦) كُرْآ يات كَى تَكذيب كرن لِي اوران سي غافل مو كئو ـ

دیکھے بزعم خودوہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کتاب اللہ کوتھاہے ہوئے ہیں الیکن نتیجہ بید لکلا کہ اس کتاب اللہ کو ہی وہ ٹھکرانے لگے، کتاب اللہ کانعرہ لگانے والا ہی سب سے پہلے کتاب اللہ کوٹھکرانے والا بن گیا۔

- ک علمی نخوت اورغرورجو کتاب الله سے جڑ کراوررجال الله سے انقطاع کی وجہ سے ان میں پیدا ہوا تھا اس کی اصلاح نہ ہوئی تو اس کا ایک نتیجہ بیر بھی نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں سے نرمی رفت اور لینیت جو خاص ایمان کی خصوصیات تھیں ، ان کو نکال لیا ، وہ نرمی اور رفت القلب جس کی وجہ سے آ دمی خاکساری ظاہر کرتا ہے ،

### اس کی بجائے ان میں قساوت قلبی پیدا ہوگئ قرآن نے فرمایا:

﴿ ثُمَّرَ قَسَتُ قُلُوْ بُكُمْ قِبْنُ بَعُلِ خُلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَ أَشَلُّ قَسُوَةً ﴿ (البقرة: ٣٠) ترجمہ: پھراس کے بعدتمھارے دل سخت ہو گئے اور ایسے ہوئے جیسے پھر بلکہ خق میں پچھان سے بھی زیادہ،

چنانچہ جب ولوں کی بیرحالت ہوگئ اور دل اس حد تک پہنٹی گئے کہ اب ان پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کر ہے گئ تو ذلت اور گرا ہیوں کی کھائیوں میں جاگرے، اللّہ نے فرمایا: وَحُمِرِ ہَتْ عَلَیْهِمُ اللّٰیٰلّٰهُ وَالْہَسْکَتَةُ وَہَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ (البقرة:١١) اب ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئ اور وہ اللہ کے خضب کے مورد بن گئے۔

قوم یہود پر بیسارا دبال اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کتاب اللہ کوتھا ما اور رجال اللہ سے نہ صرف بیہ کہ انقطاع کیا بلکہ ان کے مقابلے پر آ گئے ، ان کوتکلیفیں پہنچائیں ، ان کوستایا ، ان کوقل کیا ، ان کی تکفیر کی ۔ تین طبقوں کے بارے میں الحمد للہ اب تک گفتگو ہوگئ چکی ۔



### چوتھاطبقہ:

 تذلل (عاجزی) کی آخری حدول کو چھونے گئے تو اس غلو میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے کتاب اللہ کی ضرورت ہے اور بیاس کو چھوڑ چکے ہے، جس کا نتیجہ بید لکلا کہ وہ کتاب اللہ سے کٹ کر شخصیت پرست ہو کر رہ گئے، ان کا بیڈ نظر بیہ ہو گیا کہ کتاب اللہ تو " کتاب ساکت " ہے اور رجال اللہ" کتاب ناطق " ہے تو جمیں کیا ضرورت ہے کہ بولنے والی کتاب کی بجائے گوگی ہمری کتاب سے رہنمائی حاصل کریں، چنا نچہ انہوں نے «شخصیت مقدسہ" کو اتنا تھا با کہ اب ان کی افتداء کے لئے اس شخصیت کی ہر شم کی عادات ، شرکات وسکنات ہی مقداء بن گئیں۔ کتاب، قانون اور شریعت کو چھوڑ دیا ، شخصیت کے بعض افعال ذاتی بھی ہوتے ہیں ، اس کے بعض افعال داتی بھی ہوتے ہیں ۔ لیکن شخصیت پرتی کرنے والا جب غلو میں مبتلا ہوجا تا پخض افعال معذوری ، مجوری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں ۔ لیکن شخصیت پرتی کرنے والا جب غلو میں مبتلا ہوجا تا ہو وہ ان ساری چیز ول کوان کے مرتبے سے ہٹا کر اس کے ہم کمل وفعل کو مقتداء بنالیتا ہے، چنا نچہ تیجہ بین کلا کہ ہمتہ ہے تو وہ ان ساری چیز ول کوان کے مرتبے سے ہٹا کر اس کے ہم کمل وفعل کو مقتداء بنالیتا ہے، چنا نچہ تیجہ بین کلا کہ آ ہستہ آ ہستہ یہ پورا دین نصر انبیت رواجی دین بن گیا ، اور اس کے اندر طرح طرح کی بدعات شامل ہوگئیں ، اسلہ دین باقی نہ رہا۔ تو شخصیت کی غلو کی حد تک ا تباع میں جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ اتو بدعات اور خرافات پیدا ہوگئیں ، اللہ تعالی نے اس کو تر آن پاک میں بیان فرما یا:

سورة حديد ميں ہے: وَرَهُبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبُنْهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَى رِعَايَتِهَا ، فَأَتَيْنَا الَّيْنِيْنَ الْمَنُوا مِنْهُمُ اَجْرَهُمْ ، وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمُ فَسِقُوْنَ ﴿ الحديد: ٢٠) رَعَوْهَا حَقَى رِعَايَتِهَا ، فَأَتَيْنَا الَّيْنِيْنَ الْمَنُوا مِنْهُمُ اَجْرَهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَسِقُونَ ﴿ الحديد: ٢٠) رَعَم: وه ربانيت جوانهول نے اختیاری تھی وہ ہم نے ان پرنازل نہیں کی تھی بلکدانہول نے اپنے زعم میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک راستہ بنالیا تھا، لیکن اس کی حدود کی انہول نے رعایت ندر کھی ، (شخصیت پرسی میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو حدود کی رعایت اس سے نہیں ہوسکتی ) جوشیح طور پر ایمان لانے والے شے ان کو ہم نے اجرد یا اورا کثر لوگ فسن میں مبتلا ہو گئے۔

کتاب اللہ سے برگا نگی دوسر کے فظوں میں شریعت سے دوری اور" رجال اللہ" سے حد سے بڑھ کرعقیدت ہوئی تو بدعات سے بڑھ کراب شرک میں مبتلا ہوئے ، پہلے غلق ، اس کے بعد بدعت بنی ، قرآن نے رہانیت کو بدعت کہا، چنانچہ فرمایا: "ابتدعوھا"، اب جب بدعت اور خرافات پیدا ہوگئیں، اس سے آگے چل کرشرک کی بنیاد پڑگئی، چنانچہ انہوں نے جب" کتاب اللہ" کوچوڑ ااور" رجال اللہ" کوسب پچھ بجھ لیا، تو انہوں نے بہ بھا کہ رجال اللہ جس کا حکم کردیں ، وہ بی امرآ خر ہے اور جس سے منع کردیں وہی در حقیقت حرام ہے، یوں انہوں نے حلال وحرام کا اختیار رجال اللہ کودے دیا اور ان کوھا کم مطلق سمجھنے گئے، ان کے اشاروں کو اللہ کے فرمان کی

طرح حیثیت دینے لگے، ان کی ہر بات کو حکم خداوندی سمجھنے لگے جس کے نتیجے میں وہ شرک فی الحکم میں مبتلا ہو گئے،اور "شرک فی الحکم" میں مبتلا ہونے کو قرآن نے یوں ذکر فرمایا:

﴿ اِلْخَذُنُو اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَا نَهُمْ اَرْبَالُا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أُمِرُوا اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أُمِرُوا اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أُمِرُوا اللهِ اللهِ وَالتوبة ، ٣٠)

ترجمہ: (شخصیت پرستی کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ)انہوں نے اپنے احبارکو (بعنی علماءکو)اوراپنے پیروں کو (رھبان سے مراد پیر ہیں)اللہ کوچھوڑ کررب بنالیا اور سے بن مریم کوبھی بیمر تبددے دیا حالانکہ ان کوتو تھم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔

توبات دراصل بدہوئی کہ انہوں نے شخصیت مقدسہ ہی کوطال وحرام کا معیار بنالیا، ان کواختیار دیا کہ جس چیز کو چاہیں بیطال کریں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو بات ہیر نے کہددی بس وہی ہے چاہیکوئی مفتی، کوئی عالم مسلہ بتلائے، فتوی دے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بس جو پیرصاحب فرمادے وہ حرف آخر ہے۔ المحمد للہ ہمارے علماو ہزرگ اس سے بچے ہوئے ہیں، آپ بعتیوں میں دیکھیے یہی ہور ہاہے جس کی تفصیل آگ ذکر کی جائے گی۔ علماو ہزرگ اس سے بچے ہوئے ہیں، آپ بعتیوں میں دیکھیے یہی ہور ہاہے جس کی تفصیل آگ ذکر کی جائے گی۔ غرض جب نصار کی "شرک فی الحکم" میں مبتلا ہوئے اور غلو ہڑھتا گیا اور اللہ کے احکام اور کتاب اللہ کو نظر انداز کرنے گے اور شخصیت مقدسہ کوخدائی میں شریک کرنے گے اور شخصیت مقدسہ کوخدائی میں شریک کرنے گے، چنانچے قرآن نے فرمایا:

- ﴿ لَقُلُ كَفَرَ الَّذِينِيَ قَالُوَّا إِنَّ اللهُ قَالِثُ ثَلْقَةٍ مر (المائدة: ٤٠) ترجمہ: وہ كافريوں كہنے لگے كہ الله تعالى تين ميں سے ايك بيں (ان ميں حضرت مسيح بھی بيں)۔ اور پھراس سے بڑھ كرعينِ خدا كہنے لگے:

جب خالق اور سے ان کے نز دیک ایک بن گئے تو پھر انہوں نے حضرت سے علیہ السلام میں بھی الوہیت کی جتنی صفات اور خواص منتے ہیں ، مغفرت بھی میکرتے ہیں ، موت بھی دے سکتے ہیں ، مغفرت بھی کر سکتے ہیں ، منفرت بھی کر سکتے ہیں ، اللہ تعالی کی ساری صفات ان میں مان لیس۔

### خلاصه ببان

خلاصہ بحث بین کلا کہ انجی ہم نے اقوام عاکم پر نظر ڈالی توہمیں بینظر آیا کہ ایک قوم جوانتکبار اور جحو دمیں آئے بڑھی تو وہ انبیاء اور شخصیات کے آئے ہوگئی، اللہ تعالی کے غضب اور غضہ کامور دبنی، اور ایک قوم وہ تھی جو کتاب اللہ سے کٹ کر شخصیت سے اتنی جڑی کہ تذلّل ، نیاز مندی اور عقیدت میں اتنا غلو کیا کہ شرک ، کفر، بدعات اور انتہا درجہ گمراہی میں مبتلا ہوئے ، پہلی قوم " یہود" اور دوسری قوم " نصاری" ہے۔



# و حق اور باطل فرقول کی بهجان قرآن دسنت کی روشنی میں ) (تیسراحصه)

# امتِ اسلاميه يبس مندرجه بالافرقول كاظهور:

اقوامِ عالم پرنظرڈ النے کے بعداب ہم اس امت اسلامیہ پرنظرڈ التے ہیں توہمیں بینظر آتا ہے کہ وہ تمام گراہیاں،سب افراط وتفریط اس امت میں بھی ظاہر ہوا،اور وہ ساری چیزیں بقیناً اس میں ظاہر ہونی تھیں، گراہیاں،سب افراط وتفریط اس امت میں بقیناً ظاہر ہونے تھے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن سے تین تینوں گراہ طبقے اس امت میں بقیناً ظاہر ہونے تھے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن سے وئی فرمائی تھی۔ چنانچے لسان نبوت نے بیا طلاع دی:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَىَ مَنْ قَبُلَكُمُ الشِّبُرَ بِالشِّبْرِ وَالنِّرَاعَ بِالنِّرَاعِ وَالْبَاعَ بِالْبَاعِ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمُ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُهُوهُ. (مسندامد:٣٨٣/١١)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ اسے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کا ٹیانے نے فرمایاتم ضرور بھر ورا تباع کروگے پہلوں کی جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر، ایک ذراع دوسرے ذراع کے برابر اور ایک باع لینی دوہاتھ دوہاتھ ور ہاتھوں کے برابر تم بھی ان کے برابر چلو گے یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہواتم میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جوگوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے۔

اوردوسری روایت میں رسول کاتی آئے یہود ونصاری کے ساتھ اس تشبیکواور بڑی بُری صورت اور بڑی کرامیت کرامیت کے ساتھ بیان فرمایا: عن عبد الله بن عمروقال: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لیاتین علی اُمّٰه ما اُتّی علی بئی إسرائیل حلوالنعل بالنعل حتی إن کان منهم من اُتّی اُمه علانیة لکان فی اُمتی من یصنع ذلك. (سان الترمنی.)

ترجمہ: فرمایا میری امت پرتھی ایسے احوال آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پرآئے تھے اوراس طرح برابر سرابرآئیں گے جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے حتی کہا گران میں سے کوئی ہخض علانیہ اپنی مال کے ساتھ زنا کرنے والا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسافعل کرنے والاشخص ظاہر ہوگا۔



## يهلا فرقه:

# تختاب الله سے بھی بیزاراوررجال اللہ سے بھی بیزار:

پتھر کے دور کی باتیں نہ کرو، چنانچان کی دعوت کا زوراس بات پرہے کہ قدیم اسلام کواب ماڈرن اسلام بنایا جائے،
اس کوجد بدلباس میں پیش کیا جائے یوں انہوں نے کتاب کو تھکرایا کبھی کھل کرشراب، جوا،سود، حجاب اور جہا دوغیرہ
مسلمہ اور واضح قوانین کا کھل کرا ٹکار کرتے ہیں بہتی کہتے ہیں پرانے زمانے میں اس کا مدار عادت وعرف پرتھا اب
حالات بدل بچے ہیں لہذ اان احکامات میں ترمیم کی ضرورت ہے، سیجے تشریح کی ضرورت ہے۔

اوربعض مسلمان تواسے ہیں جواپے آپ کو گل کر "لبرل" کہتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں سیاسی اوراقتصادی مفادات کے لیے اپنے آپ کو قانون اسلام سے علی الاعلان کا ٹی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو با نمیں بازوکی جماعت ہیں ہمارادائیں بازوسے یعنی اسلام اورمسلمانیت سے کوئی رشتہ نہیں صاف کتاب اللہ، قانون کا اٹکار کرتے ہیں، اورقانون وشریعت مقدسہ سے انکار کے اسباب یا توسیاسی، اقتصادی اورمعاشی مفادات، ہیں۔ "حب الدنیا و کو اہیة المہوت" یا کفارسے ان کی مجالست سے جوم عوبیت کا ذہن بنااس نے کتاب اللہ سے ان کا اعتاد ختم کردیا، چنانچ اتنا بڑا طبقہ اپنے آپ صرف نام کا مسلمان کہتا ہے، ان کے دل ود ماغ میں یہ چیز پیوست ہوگئ ہے کہ یہ کتاب اللہ اس دنیا میں نافذ نہیں ہوسکتی ہے، نہ اسلام کا معاشی نظام، نہ عائلی نظام، کوئی چیز بھی نافذ نہیں ہوسکتی، و میں اس کے علاوہ کی خوش ایک کتاب تلاوت سی عقیہ ہیں، یا مکانوں یا دکانوں کے افتار کے وقت باعث برکت شیختے ہیں، اس کے علاوہ کی خوشیں، گویا انہوں نے دیافظوں میں اس کتاب اللہ اورقانون الی کو گھرادیا اور برکت شیختے ہیں، اس کے علاوہ کی خورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی چنانچ سے مسلم کی روایت ہے کہ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَجِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصِّبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصِّبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ اللَّنُيَا ».

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ماٹیا پہلے نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کرنے میں جلدی کروان فتنوں سے جواند ھیری رات کے حصول کی طرح ہوں گے، آ دمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کا فرہونے کی حالت میں کرے گا ،اپنے کا فرہونے کی حالت میں کرے گا ،اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے بچے دے گا۔

اگران لوگوں کے سامنے کتاب کا ذکر آئے توبیرویہ آتاہے۔







اوراگران کے سامنے رجال اللہ کا ذکر آئے انبیاء کرام ، صحابہ کرام تابیین، تبع تابیین، ائمہ دین تو یول کہتے ہیں ہماء فقہاء اور اہل اللہ کہتے ہیں تبعی نہا ہے وہ ہما ہے ہم بھی آ دمی ہو ہمی آ دمی ، گویا وہ یول کہتے ہیں کہ علاء ، فقہاء اور اہل اللہ کو کوسی شمی کی فو قیت ہم پرنہیں اور کسی شمی کی فو قیت شمی کرنے کو تیار نہیں ، بلکہ یہاں تک پہنچ کہ وہ ان رجال اللہ کو اپنی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکا وٹ اور حاکل ہم جھتے ہیں اور وہ نہ صرف یہ کہ ان سے کئے ہوئے بلکہ ایسا کہنے وہ فقہاء کو ، اہل اللہ کو ترقی کی راہ میں کہنے وہ کی کہ ان سے کئے ، چنا نچر آ جکل علاء کو ، مدار س کو ، فقہاء کو ، اہل اللہ کو ترقی کی راہ میں رکھتے ہیں کہ ان لید وانا الیہ راجعون ، اس وقت جتنی رکا وٹ سمجھاجا تا ہے اور رجال اللہ کو پسمائدگی کا ذمتہ وار تھر ارتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون ، اس وقت جتنی ذلت ، پسمائدگی اور دوسری قوموں سے پستی ہے اس کا ذمہ دار رجال اللہ کو تھر اسے ہیں ، اور ان کی حالت وہ ، ی جوقوم شعیب کی تھی ، قوم شعیب کے لوگوں نے کہا تھا:

﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ لِشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اَوُلَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴿ قَالَ اَوَلَوُ كُنَّا كُرِهِيْنَ۞ (الأعراف: ٨٠)

ترجمہ: ہم ضرور بالضرور آپ کواے شعیب! اور آپ کے ساتھیوں کوشہر سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے دین میں لوٹ جاؤ۔

اگرباریک بین سے دیکھوتو پہلوگ بھی ای طرح "رجال الله" کوئم کرنا چاہتے ہیں، دینی مدارس کو مساجد کو دینی مراکز کو جہاں اللہ کے خاص بندے پیدا ہوتے ہیں ان کوئم کرنا چاہتے ہیں، یاا پیٹے شہروں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو کتاب وسنت کے اس مجموعے کے بارے میں بظاہر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں کیونکہ کھل کر تو کا فرنہیں ہیں، مسلمانوں کانام ہے، مسلمانوں کر جسٹر میں نام کھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں گر لا یہ بھی من الاسلام الا اسمه "کا مصداق ہیں، وہ اس کتاب وسنت کے قانون کو اس روثن خیال دور کے لیے کافی نہیں بچھتے ، نہ کتاب اللہ کو قابل کمل بچھتے ہیں اور نہ سنت رسول اللہ کا ٹیائے کو قابل کمل بچھتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ دیائے اللہ کا ٹیائے کہتے کو اور ہولوی اب ہی وہی پر انی دقیانوں یا تیں کر رہا ہے اور یوں طعنے دیتے ہیں کہا اللہ بیں کہول وہ کتاب اللہ بی موان اللہ بی اور قانون الہی میں کتاب اللہ بی موان اللہ بی مقانون الہی میں کتاب اللہ بی موان کہ ہولے کی ضرورت ہے، گویاد بے لفظوں میں کتاب اللہ بی مطمئن ، نہ قانون الہی میں تربیال اللہ پر مطمئن ، نہ تو وہ کتاب اللہ پر مطمئن ، نہ تو میں کتاب اللہ بی مقدسہ پر مطمئن ، اس لیے کتاب وسنت کو تھا منے والوں کو جوایک ہاتھ میں کتاب اللہ بی مطمئن ، نہ تھے میں کتاب اللہ بی مقدسہ پر مطمئن ، اس لیے کتاب وسنت کو تھا منے والوں کو جوایک ہاتھ میں کتاب اللہ بی مطمئن ، نہ تھے میں کتاب اللہ بی مطاب اللہ بی مسلم کتاب اللہ بی مطاب اللہ بی مقدم میں کتاب اللہ بی مطاب اللہ بی مسلم کو می کتاب اللہ بی مصدال کی موسند کو تو ایک ہو کو کا بی کتاب و سنت کو تھا من والوں کو جوایک ہاتھ میں کتاب اللہ بی مقدم کی کتاب اللہ بیں کتاب اللہ بی کتاب کو تو کتاب اللہ بی کتاب کو تو کتاب اللہ بی کتاب کو تو کتاب کو کتاب کو تو کتاب کو تو کتاب کو کتاب کو کو کتاب کو کو کتاب کی کتاب کی کتاب کو کو کتاب ک

کوتھاہے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں رجال اللہ کو لیے ہوئے ان کو دقیانوں، بنیاد پرست،قدامت پہند،شدت پہنداوراس منتم کےالفاظ سے یا دکرتے ہیں بہتو وہ طبقہ تھے جود دنوں کا انکارکر تاہے۔



# د وسراطبقه: رجال الله سے بیزار

اس کا نتیجہ بے نکلا، کہ جب عقل پرتی عام ہوگئ اور" کتاب اللہ" کے الفاظ کود کھے کروہ اسی کوئی سجھنے لگے، ان معانی اور حقیقت کے بغیر جو آئیس معلم اور استاد سمجھا تا، کیونکہ وہ شخصیت مقد سہ سے تو دور ہو گئے، انہوں نے لفظوں سے جو سمجھا اس کا نتیجہ بے نکلا کہ سب سے پہلے ان کے عقائد ونظریات غلط ہو گئے اور اس نتی سے جو آگے پودے اور جڑئی بوٹیاں پیدا ہوئی وہ خارد ارتھیں اور اس میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے اور ان فتنہ پردازوں بودے اور جڑئی بوٹیاں پیدا ہوئی وہ خارد ارتھیں اور اس میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے اور ان فتنہ پردازوں نے وہی کو اپنی عقل کے تابع کر دیا، انہوں نے عقائد کے لیے بھی نقل صحیح سے مدولینے کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ عقل سقیم کو ہی معیار بنایا، اور مشتبہات میں عقلی گھوڑے دوڑ انے لگے کیونکہ انہوں نے سب بچھا پنی عقل کو سجھ لیا تھا نہوں نے سب بچھا پنی عقل کو سجھ لیا تھا نہ وہ خود عقل سلیم رکھتے سے اور نہ انہوں نے سی صاحب عقل سلیم سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی اور نہ ہی

"فاسئلوا اهل الذكر "كامصداق بن ، تونتيجه يه لكلاكه آ گات فرق ابھرے جوانهى كے مزاج كے اندر نگے ہوئے ہے ، ان ميں ايك فرقة قدر بير ونما ہواانہوں نے الله كاتخليق كوالله كاقدرت كونخلوق ميں بانث ديا۔ كہنے لگے كه يمخلوق بير بندے اپنے افعال كے خود خالق ہيں۔ ايك فرقه جبر بي ظاہر ہوا جنہوں نے بندول كو اين اور پتھر كى طرح مجبور سمجھا، جيسے اينٹ اور پتھر مجبور ہيں كہ ھئييں كر سكتے گويا اينٹ اور پتھر كى طرح مجبور سمجھا، جيسے اينٹ اور پتھر مجبور ہيں كہ ھئييں كر سكتے ہيں بندے ہى كہ جہور سمجھا، جيسے اينٹ اور پتھر مجبور ہيں كہ ھئي مشاہدات بھى اس پر دلالت كرتے الله نے جوان كواختيار ديا جس پر فلى وليل كے ساتھ ساتھ متل وليا كاركر ديا اور كہا كوانسان صرف مجبور محض ہے۔

اوراتی نیج سے ایک فرقہ ظاہر ہواجس کا نام مجسمہ ہے جنہوں نے اللہ تعالی کومخلوق کے مشابہ قرار دیا جب خدا تعالی کومخلوق کے مشابہ قرار دیا تومخلوق والی ساری صفات بھی اس میں مان لیس، اور اللہ کے جسم کے قائل ہو گئے۔معاذ اللہ!

ایک اور فرقه معطله کے نام سے ظاہر ہواجس نے صفات خدا کا سرے سے ہی انکار کردیا اور اللہ تعالی کی فرات کو صفات کی انگار کردیا اور بڑم خودای کوتو دات کو صفات کے متصف نہیں ہے (نعوذ باللہ) اور بڑم خودای کوتو حید سمجھنے گئے کہ یہ ہی توحید ہے یعنی ذات کو صفات سے الگ کرنے کوتو حید سمجھنے گئے ، یہ سب بچھاس لیے ہوا کہ انہوں نے "کتاب اللہ" کو ہاتھ میں تھا ما اور" کتاب اللہ" کو سمجھنے کے لیے "عقل" کو معیار بنایا اور" رجال اللہ" اور معلم واستاذی صحبت کوترک کیا۔

ایک فرقہ لااور بیے کے نام سے ظاہر ہواوہ کہنے گئے کہ پوری کا ئنات کا کوئی حسی وجو ذہیں ہی محض ایک خیال اور وہم ہے۔

خلاصہ بہ ہے کہ ان کے زویک جب تن پہنچانے کا معیار عقل ہے توجتی عقلیں تھیں اسے فرقے وجود میں آتے گئے، اتنی جماعتیں بنی گئی اور ساری عقلیں چونکہ بھارتھیں لہٰ ااس کے نتیج میں غلط عقا کہ ونظریات کی ہمر مار ہوگئی، اگریہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے بچھتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ کتاب اللہ کے معانی اور اس کی حقیقت تک پہنچ جانے لیکن انہوں نے اپنی بھار عقل کے ذریعے کتاب اللہ کو بچھنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کے نظریات کے حامل فرقوں نے قرآن پاک میں تحریف کا آغاز کردیا، جس طرح یہود میتیجہ نیہ ہوا کہ یہود کے نظریات کے حامل فرقوں نے قرآن پاک میں تحریف کا آغاز کردیا، جس طرح یہود گئے تو فوق الکی کے مقامی میں تو اگر چہ نتیجہ اس طرح یہ طبقہ قرآن پاک کے لفظوں میں تواگر چہ تبدیلی نہیں کر سکا کیونکہ اللہ نے اس کو محفوظ بنایا لیکن تحریف کا ارتکاب کرنے گے اللہ نے فرمایا۔ چنا نچہ تبدیلی نہیں کر سکا کیونکہ اللہ نے اس کو محفوظ بنایا لیکن تحریف معنوی کا ارتکاب کرنے گے اللہ نے فرمایا۔ چنا نچہ

#### ارشادے:

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا (فصلت:۴۰) ترجمہ: بیشک وہ لوگ جوہماری آیات میں ٹیڑھاراستداختیارکرتے ہیں وہ ہم سے حصی نہیں سکتے۔

اوربعض وہ لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے اس طرح تحریف کی کہ اللہ کے اساء اور صفات کے مرادی معنی حجوز دیا پی عقل سے گڑھے ہوئے معانی انہوں نے مراد لے لیے ، اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا: وَخَدُوا اللّٰذِینَ یُلْحِدُونَ فِی آسُمَا ثِیهِ (الاعراف: ۱۸۰) ترجمہ: اور ان لوگول کوچھوڑ دوجواس کے ناموں میں میرُ صاراستہ اختیار کرتے ہیں۔

### ا نكار حديث كاسبب:

جب ان کے نزدیک عقل می وباطل کو بچھنے کے لیے سب سے زیادہ مداد ظهری تواب اگر کہیں حدیث سے کے نظریہ میں رکاوٹ بنتی نظر آئی توانہوں نے حدیث کا انکار کردیا، یوں انکار حدیث کا نئے پڑگیا، اور فتنا انکار حدیث وجود میں آیا۔ خلاصہ اس فتنہ کا بیتھا کہ گویا ان کے نزدیک قول پنجمبر کی وہ حیثیت نہیں جوان کے اپنے سمجھے ہوئے نظر بیک ہے، اور اس فتنہ نے یہ بھی کیا کہ اگر کہیں فقہ ان کے نظریات میں آڑے آئی تواس کا بھی انکار کردیا۔ ان تمام فتنوں کے نئے پڑنے کی وجہ وہ ی یہودیا نہ مزاج ہے، کہ وہ علمی غرور اور عقلی تکبر میں مبتلا ہے، جس کا نتیجہ بید نکلا کہ انہوں نے مقدس شخصیات اور رجال اللہ سے اعراض کیا بلکہ ان کے مقابلہ پر آگئے، اور اس چیز کو وہ علم سمجھنے گے، قرآن نے ان کے اس خیالی علم کی قلعی یوں کھولی جس کو وہ علم سمجھنے تھے:

﴿ فَأَعْرِضُ عَنْ مِّنَ تَوَلَّى ﴿ عَنْ ذِكْرِكَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوِةَ الثُّنْيَا ﴿ فَلِكَ مَبْلَغُهُمُ اللهُ فَاعْلُمُ مِنَ الْعُلُمُ مِنَ الْعُمْ اللهُ مَا اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْلِلْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: پس آپ اس سے اعراض سیجئے جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور ان کا مقصد صرف دنیاوی زندگی ہے، ان کے علم کامنتهی یہی ہے (جوانہوں نے سمجھا) اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہدایت یافتہ کون ہے اور ہدایت سے دورکون ہے۔

الحمدیلاد! دونشم کے طبقول کے بارے میں گفتگو ہو چکی جو کتاب الله اور رجال الله دونوں کار دکرنے والے تصے اور شخصیت مقدسہ کار دکرنے والے اور اپنے خیال باطل میں کتاب اللہ کوتھا منے والے۔



### تيسراطبقه: كتاب اللدسے بيزار

تیسری قشم کا طبقہ بھی اس امت میں ظاہر ہوا جونفر انی مزاج کا حامل طبقہ ہے، جنہوں نے کتاب اللہ سے اعراض کیا اور رجال اللہ سے اتنی گہری عقیدت وابستہ کی کہ حدود سے تجاوز کر گئے چنانچہ کتاب اللہ لیعنی قرآن کریم کو کتاب ساکت سجھنے گئے اور رجال اللہ کو کتاب ناطق کہنے گئے، اور رجال اللہ کے ہرقول وفعل کو کتاب اللہ پرتزجج ویے گئے، (جب کتاب اللہ کہا جائے گا مراد قانون ہے جس میں قرآن پاک بھی داخل، حدیث بھی داخل اور نقہ بھی داخل ہے )، انہوں نے گویا شخصیت ہی کومراد اور محور بنالیا، شخصیت کا ہرقول وفعل ان کے ہاں حرف آخراور شریعت قراریا یا۔

اس گراہی کی جوابتداء ہوئی اس کاسب سے پہلامصداق روافض ہیں۔روافض کا مذہب ہی شخصیت پرسی اورخاندان نوازی ہے،ان کے نزدیک" کتاب الله" کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چنانچدانہوں نے اینے زعم باطل میں چند صحابہ کرام کوئت پر سمجھا، باقی صحابہ کرام پرلعن وطعن، تبرا کوجائز سمجھا اور اس کوعبادت بنالیا، اور جن چند صحابہ کوانہوں نے حق پر سمجھا، ان کو بھی انہوں نے پنجتن یا ک کا درجہ دیا، اور بھی ان کومعصومیت والے مقام پر پہنچا یا ، اوران میں نصاریٰ کی طرح "شرک فی الحکم" والا درجہ بوں ظاہر ہوا کہ انہوں نے شریعت میں امامت كامنصب نكال لياء اور اينے اماموں كو حلال وحرام ميں اور حق وباطل ميں وہى درجه ديا جو الله تعالى نے انبیاء کرام کوبھی نہیں دیا تھا، کیونکہ انبیاء کیبہم السلام بھی حلال وحرام کو بیان کرنے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں،انہوں نے بنانے کااختیار بھی اپنے ائمہ کودے دیا، چنانچہاس منصب امامت پراغتقاد کی وجہ سے بیہ نصارى كى طرح" شرك فى الحكم" كم تكب موع اور إلى تَخَلُق الْحَبَارَهُمْ وَدُهْبَا مَهُمُ ارْبَالَا مِن دُونِ الله وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَحَ ، وَمَا أُمِرُو اللَّالِيَعُبُدُو اللَّهَا وَّاحِدًا ، (التوبة:٣١) كامصداق بن كَّ-بلکهاس سے بڑھ کراس مزاج پر چلتے ہوئے (شبرآبشبر ) جس طرح أنہوں نے حضرت عیسی علیه السلام میں حلول کاعقیدہ اختیار کیا اِنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حلول کاعقیدہ اختیار کرلیا اور حضرت علی کوخدا کا درجہ دے دیا، الوہیت علی کانعرہ لگایا، جب الوہیت علی کے قائل ہوئے خالق اورمخلوق میں فرق مٹادیا ،تو خالق کی صفات بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ماننے لگے، انہی سے مدد ما تکنے لگے، انہی کواپنا مشکل کشا کہنے لگے، چنانچے بیلوگ اس نقش قدم پر نصاریٰ کے مزاج پر چلتے ہوئے شرک کاار تکاب کرنے لگے۔

### 

اوربعض لوگ اس امت میں انہی کے نقش قدم پر ظاہر ہوئے جنہوں نے محبت اولیاء کانعرہ لگایا اور محبت اولیاء کے نام سے انہوں نے شرک اور بدعات کواختیار کیا، رجال اللہ سے محبت اور عقیدت کوانہوں نے عباوت تک پہنچادیا، زندگی میں جواولیاءاللہ نتھےان کوسجدہ تعظیمی کرنے لگےاوروفات یا جانے والےاولیاء اللہ کی قبور پرسجدہ اورطواف شروع کردیے،مزارات پراعتکاف شروع کردیے، انہی اولیاء اللہ سے استغاثہ کرنے لگے، یاغوث اعظم دسکیر کے نعرے لگائے معین الدین چشتی لگا دے یارکشتی ، اور اولیاء اللہ کے نام کے وظیفے کرنے کے، یا عبدَ القادر شیئاً للد، گیارہ مرتبہ، سومرتبہ کی تسبیحات ایجاد کیں، اور اولیاء اللہ کے نام پر منتب ماننے لگے، انہی کے نام کی نذرونیاز دینے لگے، ان کے نام پر قربانیاں اور ان کے نام پرجانور چھوڑنے لگے، الغرض حدودِ شریعت کو پامال کرتے ہوئے محبت اور عقیدت میں اتنے آگے بڑھے کہ بیران تمام شرکیات میں مبتلا ہو گئے،اور اپنی بندگی اور عقیدت ظاہر کرنے کے لیے اپنی اولا دوں کے نام بھی ان کی طرح رکھنے لگے، عبدالنبی ،عبدالرسول،عبدالمصطفی نام رکھے جانے لگے، جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ عبدالاً ت۔، عبدالعرّٰ ی،عبدالمنات رکھتے تھے،انہوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ عقیدت کااظہار بھی اسی طرح کیا۔ ان کی بد کیفیت یہاں تک پہنچی کہ جب ان کے سامنے "کتاب الله" بیان کی جاتی ہے، شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مولوبوں کادین ہے،مولوبوں کادین اور ہے پیروں کادین اورہے، شریعت اور ہے تصوف وطریقت اور چیز ہے ان کی وہ حالت ہوگئی جو کفار کی تھی کہ جب ان کے سامنے رب حقیقی اور توحید کا ذکر کمیاجا تاہے، تو ان کے چہروں پرسیاہی چھاجاتی ہے، چہرے سکڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے شرک کا ذکر آئے، ان محلات شرک، آستانوں، مزاروں کا ذکر آئے تو ان کے چہرے فرط مسرت سے کھل جاتے ہیں، چنانچ قرآن نے اس کیفیت کو یوں بیان فر مایا:

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحُدَةُ اهُمَا زَّتُ قُلُوبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ • وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِن دُوْنِهَ إِذَا هُمُ يَسْتَبُشِرُوْنَ ﴿ (الزمر: ٥٠)

ترجمہ: اور جب اسکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل گھٹ جاتے ہیں اور جب اللہ کے سواد وسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہوجاتے ہیں۔

چنانچے رپر طبقہ بھی موجود ہے جنہوں نے کتاب اللہ سے انقطاع اختیار کیا اور رجال اللہ سے اپنے آپ کواس

حدتك بهنجايا

### خلاصة كلام:

اس ساری بحث کاخلاصہ بیہ ہیے کہ ایک فرقہ شبہات کاشکار ہوا جو علمی انداز میں رونما ہوا، دوسراشہوات کاشکار ہوا جو علمی انداز میں رونما ہوا، ایک فرقہ کتاب اللہ سے جڑااور رجال اللہ سے کٹ گیااور دوسرا فرقہ رجال اللہ سے جڑااور کتاب اللہ سے کٹ گیا، اور شریعت اور طریقت میں فرق کرنے لگا، تو ایک فرقہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلا اور علیت کے انداز میں پھیلا، اپنے زعم میں دلائل کے انداز میں پھیلا، اور دوسراعقیدت کے رنگ میں بہکا، اور نصرانیوں کے مزاج یہ چلا۔

حضرت سفیان تورک کا حکیماندارشاد: حضرت سفیان توری رحمه الله نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فر مائی اور یا در کھنے کے قابل ہے اس بات کوعلامہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المشتقیم میں نقل فر مایا:

من فسلامن علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسلامن عبادنا ففيه شبه من النصارى (اقتضاء الصراط:١/١)

ترجمہ: ہمارے مولو یوں میں اگر کوئی بگڑا تو اس میں مشابہت یہود کی پائی جاتی ہے اور اگر صوفیوں میں کوئی بگڑا تو اس میں مشابہت نصاری کی یائی جاتی ہے۔

ہدایت کے جود وعضر قرآن کریم نے بیان فرمائے ، کتاب اللہ اور رجال اللہ ان دونوں عضروں سے یا کسی ایک سے کٹ جانا ہے گمراہی کا سبب ہے۔

ا ما م ابن تیمید نے سلف کا بیمقولہ بھی نقل فر ما یا جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک اس عالم سے ڈروجس کواس کی خواہش نفس نے فتنے میں مبتلا کردیا دوسرے اس عبادت گزارصوفی سے ڈروجس کواس کی دنیا نے اندھا کردیا ہے۔

دونول عناصر كوجمع ركف كاحديث مين علم فرمايا كيا ب: عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس في حجة الوداع فقال يا أيها الناس أنى قد تركت في كم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه (سنن البيه قى الكرى:١١٣/١٠) ترجمه: حضرت عبد الله بن عباس سے روایت ہے كه الله كرسول كالله الوداع ك خطب ميں ترجمه: حضرت عبد الله بن عباس سے روایت ہے كه الله كرسول كالله الوداع ك خطب ميں

لوگوں سے ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں تمہارے اندر دوچیزیں چھوڑ رہا ہوں، جن کواگرتم نے مضبوطی سے تھام لیا توہر گزیمھی گمراہ نہ ہوگے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔

جس نے دوباتوں کوتھا ما وہ بھی گراہ نہیں ہوگا ، ایک کتاب اللہ کو دوسری سنت رسول اللہ کا تاہیے کہ اور سنت میں اشارہ کیا گیا ہے نمونہ کی طرف اس سے مراد شخصیت مقدسہ ہے۔
میں اشارہ کیا گیا ہے نمونہ کی طرف ایعنی رسول اللہ کا تاہی کی طرف اس سے مراد شخصیت مقدسہ ہے۔
اب ہم اقوام عالم اور اس امت کی تاریخ پر انصاف سے نظر ڈالیس اور ہرفتیم کے تعصبات سے ہٹ کرحق کی تلاش میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں میصاف نظر آ سے گا کہ اس امت کا ہدایت یا فتہ طبقہ جودونوں لیمنی کتاب اللہ اور رجال اللہ کوتھا ہے ہوئے ہو وہ آال السنة والجماعة "ہے ، اور "اہل السنة والجماعة "کا مزاج کہ انہوں نے تمام رجال اللہ کوتھا ما لیمنی انبیاء کی اسلام ، صحابہ کرام ، تا بعین ، تنج تا بعین ، انمہ دین ، بزرگان دین ، اولیاء اللہ کو مان اور انہوں نے ہیہ جھا کہ اور انہوں نے ہیہ جھا کہ شخصیات مقدسہ کی محبت در حقیقت رسول اللہ میں اللہ کا محبت ہے :

فَمَنَ أَحَدِّهُهُ هُ فَيِحْدِى أَحَدِّهُ هُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَيِبُغُطِي أَبْغَضَهُمْ (مشكاة المصابيح:٣/ ٢٠٠٩) اوردوسرى طرف انهول نے کتاب اللہ کواپنے راستہ کے قانون اور نظر بدکے طور پر اپنایا جس کومولا نارومٌ نے یول فر مایا۔ بر کف جام شریعت برکھے سندانِ عشق بر ہوسنا کہ نداند جام وسنداں باختن

برکف جام شریعت سے کتاب اللہ کی طرف اشارہ ہے،اور بر کف ِسندانِ عشق بیعشق ومحبت کاراستہ یعنی رجال اللہ کاراستہ ہے۔

ترجمہ: ہرناقص آ دمی اورنفس کی خواہشات کا بندہ نہیں جانتا کہ اس ہتھوڑ ہے کوشر بعت کے نازک پیالے کے ساتھ سطرح فکرانا ہے بلکہ جامع اور محقق آ دمی جانتا ہے کہ نثر بعت اور طریقت کی حدود کا کس طرح خیال کرنا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تفیع صاحب رحمہ اللہ کا خوبصورت ارشاد:

اس کیے حضرت مفتی محرشفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک ارشاد بڑا خوبصورت اور ہدایت کے لیے مشعل راہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کو تفامتے ہیں، رجال اللہ کو ہم کتاب اللہ سے بہچا نیں گے اور کتاب اللہ ہم رجال اللہ سے بہچا نیں گے اور کتاب اللہ ہم رجال اللہ سے بہچا نیں گے اور کتاب اللہ ہم رجال اللہ سے بہچا نیں گے اور کتاب اللہ کو کتاب اللہ کے دومان سے بہچا نیں گے اور کتاب اللہ ہم رجال اللہ سے بہچا نیں گے توجس کی بیر کیفیت ہووہ شروع والی بحث میں آنے والی آیت و آتی ہا تا

صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُونُهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ (الأنعام:١٥١) كَ تَقَاضِ رِعْل بِيرابوسَكَا -

خلاصہ بیکہ آخری دور میں اس امت میں ہدایت کاراستہ اہل السنۃ والجماعۃ ہے، ابہمیں بیسجھناہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ ہےکون؟ اس کامصداق کون ہے؟ اس کے لیے آپ ٹاٹیائیز کی وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے:

عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة. كلها فترقت على إحدى وسبعين فرقة. وإن أمتى ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة. وهى الجباعة) في الزوائد إسنادة صحيح. رجاله ثقات

(سان ابن مأجه:۲/۲:۲)



آج کے اس سبق میں اس حدیث پاک کے بارے میں گفتگو کی جائے گجس کوآ مخصرت کالیا ہے اللہ علامات قیامت کے باب میں ارشاد فرما یا ، اس حدیث کو حدیث افتر اق بھی کہا جاتا ہے ، چنا نچر رسول القد کا تیکی ہے اسرائیل تفوقت علی ثنتین وسبعین ملّة و تفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملّة کا محمد فی الدار الا ملّة واحدة قالوا من ھی یارسول الله !قال ما انا علیه واصحابی ترجمہ: بیشک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی ، ایک کے سواسب آگ میں جا کیں گے ، حالیہ اللہ ایک کے ارشاد میں جا کیں گے ، حالیہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! وہ فرقہ کون ساہوگا؟ آپ گائی ہے ارشاد فرما یا وہ راست جس پر میں اور میر ہے حالیہ بیں ۔ ( ایمنی اس پر چلنے والے لوگ جنتی ہیں ) حد بیث پر میں اور میر سے حالیہ ہیں ۔ ( ایمنی اس پر چلنے والے لوگ جنتی ہیں ) حد بیث پر میں اور میر سے حالیہ ہیں۔ ( ایمنی اس پر چلنے والے لوگ جنتی ہیں )

اس حدیث کوامام ترمذی نے چارصحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین سے قتل فر مایا ہے اور "شارح سفرالسعادة "

نے مزید گیارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کا نام ذکر کیا، گویا بیردوایت پندرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مردی ہے، اگر چہعض سندوں پر کلام ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے بیرحدیث جحت ہے اور قابل استدلال ہے، امام سخاویؒ نے "المقاصد الحسنة" میں اس حدیث کوچے کہا ہے، شیخ محمہ طاہرؒ نے بھی " تذکرة الموضوعات " میں اس کوذکر کیا ہے اورکوئی کلام نہیں کیا، امام شاطبیؒ نے اپنی کتاب "الاعتصام" میں کئی جگہ اس کی صحت کا حکم لگایا، یہ نفصیل اس لیے ذکری گئی کہ اس کی صحت کا جم لگایا، یہ نفصیل اس لیے ذکری گئی کہ اس کی صحت پر بعض حضرات خصوصاً علامہ ابن جزئم نے کلام کیا ہے۔

نیز واضح رہے کہ اس حدیث میں جومضمون بیان فرما یا گیا، اس قسم کامضمون دوسری احادیث میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے اشارات ملتے ہیں اور اس کی صحت کے بارے میں لفظی ومعنوی قرائن موجود ہیں جن کی تفصیل کا مید موقع نہیں۔ ( اس کے لیے ترجمان السنة مؤلفہ حضرت مولانا بدرعالم صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ کی پہلی جلد کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے)

اس حدیث میں آنحضرت کالیا آئے بنی اسرائیل کے اندر بہتر (۷۲) فرقوں کی ،اور اپنی امت میں تہتر (۷۳) فرقوں کے پیدا ہونے کی خبر دی۔

# ايك لايعنى محنت:

اب یہ بحث کرنا کہ فرقے سارے کے سارے ختم ہوجائیں، یہ لاحاصل ہے، یہ پانی میں مدھانی چلانے کے مترادف ہے کہ اس لیے کہ ان کی پیشن کے مترادف ہے کہ اس لیے کہ ان کی پیشن سے مترادف ہے کہ اس لیے کہ ان کی پیشن سے مترادف ہے کہ اس لیے کہ ان کی پیشن سے مترادف میں آئی والی بحثیں کہ فرقے بالکلیہ ختم ہوجا عیں، یہ کوششیں بھی بآ ورنہیں ہوسکتیں۔

البنة كرنے كاكام بيہ كہ لوگوں كے سامنے ان ميں سے حق فرقے كى علامات اور نشانياں واضح كى جائيں، تاكہ باطل فرقوں كا ووٹ بينك كم سے كم ہوجائے، ان كى تعداد كم سے كم كى جائے تاكہ لوگ ان باطل فرقوں كو، ان كے نظريات كوچوڑ كرحق كى طرف آجا ئيں، اختلافات كوسرے سے ختم نہيں كيا جاسكتا، البنة اختلاف كو كم كياجا سكتا ہے۔

# ا تفاق کے حصول کا محیح راسۃ:

اختلاف کم کرنے کی جوکوششیں اس وفت دنیا میں رائج ہیں وہ اکثر غیرمعقول کوششیں ہیں، آج کل

اختلاف کوختم کرنے کے لیے حق والے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھوڑ کو باطل کو اختیار کرے، ایسا بھی نہیں ہو
سکتا ، عیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اختلاف کوختم کرنے کی یہ کوشش
ہونی چاہیے کہ باطل کو مجبور کیا جائے کہ وہ باطل کو چھوڑ کرحق کو اختیار کرے، آپ نے ایک مقام پر فرما یا: اس کی
مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کیا، اس کے مال، جان یا عزت پر ہاتھ ڈالا اور اس مظلوم نے
عدالت میں مقدمہ دائر کردیا، اب مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان اختلاف ہے، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم
ہو، اب ان کے اختلاف کوختم کرنے کی ایک صورت ہیہ ہے کہ مظلوم کو مجبور کیا جائے گئم ظالم کا ساتھ دو، بیطریقہ
اور طرز فکر دنیا کے ہم قانون میں اور ہر عقل مند کے نزد یک غیر معقول حرکت ہے، یہاں ان کے اختلاف کومٹانے
کا صحیح راستہ ہے کہ ظالم کو مجبور کیا جائے کہ وہ مظلوم کا حق اوا کر رہے، یہی راستہ معقول ہے، جس کو دنیا کی مقلیں
کا صحیح راستہ ہے کہ ظالم کو مجبور کیا جائے کہ وہ مظلوم کا حق اوا کر رہے، یہی راستہ معقول ہے، جس کو دنیا کی مقلیں
نام کرتی ہیں، اس طرح نظریاتی اور فکری اختلاف فات میں، عقیدہ کے اختلافات میں، باطل کو دائل اور تائی کے
نزریعے مجبور کیا جائے کہ وہ جق عقیدہ پر اور صحیح نظریات پر مطمئن ہوجائے اور وہ حق کی طرف رجوع کر لے۔
نزریعے مجبور کیا جائے کہ وہ حقیدہ پر اور صحیح نظریات پر مطمئن ہوجائے اور وہ حق کی طرف رجوع کر لے۔
نزل السنة والجماعة کی تحقیدہ پر اور صحیح نظریات پر مطمئن ہوجائے اور وہ حق کی طرف رجوع کر لے۔

آ نحضرت اللي المنظمة المن على الكفرية كونا في فرما يا اور باقى بهتر (21) فرقول كونارى فرما يا، نجات پان والا ايك فرقه مو گا اور باقى فرق دوزخ ميں جائيں گے، اور نجات پانے والے فرقے کے متعلق آپ اللي فرا الله قا محاکمة واصلاً بي " يہال اس حديث ميں بيہ بات سجھنے كي ضرورت ہے كہ " مَا اَكَا عَلَيهِ وَ اَصِلاً بِي " يہال اس حديث ميں بيہ بات سجھنے كي ضرورت ہے كہ " مَا اَكَا عَلَيهِ وَ اَصِلاً بِي " يہال اس حديث ميں بيہ بات سجھنے كي ضرورت ہے كہ " مَا اَكَا عَلَيهِ وَ اَصِلاً بِي اللهِ وَ اَصِلْ بِي اِللهِ وَ اَصِلاً بِي اللهِ وَ اَصِلاً بِي اللهِ وَ اَصِلْ بِي اللهِ وَ اَصِلْ اللهِ وَ اَلْهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالله

مّنا أكمّا عَلَيهِ سے مرادوہ" دستوراور قانون" ہے جس پر آنحضرت کا اللہ خود عمل پیرا ہے اور" اصحابی" سے مرادحفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت اور ان کاطریقه عمل ہے۔حضرات اسلاف نے اس حدیث کے بہلے جزیتے" اہل السنة" کا لفظ ماخوذ کیا کہ آپ اللہ آئے ہے طریقے کوسنت کہا جاتا ہے،" واصحابی" سے مراد الجماعة کی القب ماخوذ ہوا۔

# "أبل السنة والجماعة" كالقب كب مشهور بهوا؟

ریرلقب" اہل السنۃ والجماعۃ" آج کے زمانہ کا نوزائیدہ یا نومولود لقب نہیں ہے بلکہ خیر القرون ہے، صحابہ رضوان التدلیبہم اجمعین کے زمانہ سے چلا آ رہاہے، اور حدیث کے قرائن اور شواہد بتلاتے ہیں کہ صحابہؓ کے زمانہ

### میں بیلقب معروف تھا۔

# آیتِ مذکورہ کے اہم نکات:

اس تفسير سے كئى باتيں معلوم ہوئيں۔

- کی بیلقب خیرالقرون کے زمانہ میں بھی معروف تھا،اس وقت سے استعال ہور ہاہے،اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہمانے جب" اہل السنة والجماعة" کالفظ استعال فرمایا،اس کی تشر تے نہیں فرمائی،اس لیے کہ مخاطب اس کو سمجھتا تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں۔
- اس تفسیر میں نقابلی انداز سے معلوم ہوا کہ اہل السنة والجماعة کی مخالف جنتی جماعتیں ہوں گی وہ اہل البدع والضلال ہوں گی ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ" اہل السنة والجماعة" وہ جماعت ہے جس جماعت کا محور اور لوگو (Logo) اور پہچان رسول اللہ کا شائیے کی گئے کی سنت ہے ، اور دوسری جماعتوں کا لوگو (Logo) اور پہچان نئی نئی ایس ہیں۔ ایجا دات ، اور بعد کے زمانے کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔

اہم نوٹ: یہاں ایک بڑی باریک بات بیلمحظ رکھنی چاہیے کہ" ماا فاعلیہ واصحابی" کی جوتشریخ" اہل السنة والجماعة "سے کی گئی ہے، اس میں جو واؤ عاطفہ استعال کی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ نجات کے لیے دونوں باتیں ہوناضروری ہے، خالی سنت کا فی نہیں، بلکہ وہ" سنت" ضروری ہے جس کے ساتھ جماعت کی تائیر بھی شامل ہو مجض

اہل السنة باہل الحدیث ہونا کافی نہیں بلکہ سنت کا وہ ہی مفہوم معتبر ہوگا جس کو الجماعت نے بیان فرما یا لیعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ، دوسر کے لفظوں میں ان کے اقوال ، ان کے فقاوی بھی ججت ہیں اور آ شخصرت کا اللہ اللہ کا افتال کی تشریح کے لیے سب سے پہلے شارح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لقب المبنة و الجماعة "سے لطیبات اشارہ:

"اہل السنة والجماعة" كے لفظ ميں اگر ہم غوركريں، يا" ما افا عليه واصحابي كوليس تو ہدايت كے دوعناصر "كتاب الله اور رجال الله" كى بحث تازه ہوجاتى ہے، "ما" سے اشارہ ہواہے دستوركی طرف، قانون كی طرف اور "افا عليه و آصفا بي "سے اشارہ ہوا شخصيات مقدسه كی طرف، گويا اس زمانه ميں بھی اور شريعت كی طرف اور "افا عليه و آصفا بي "سے اشارہ ہوا شخصيات مقدسه كی طرف، گويا اس زمانه ميں بھی مختلف فرقول ميں نجات والا فرقه، وہ ہوگا جو كتاب الله سے اور رجال الله سے بيك وفت وابستہ ہو، كس ايك سے جڑنے والا اور دوسرے سے كث جانے والا" فرقه ناجية "اور" اہل السنة والجماعة "يا" ما انا عليه واصحابی "كے راستے پر چلنے والا نہيں ہے۔

الجماعة كالفظ گذشة مديث سے ماخوذ كيا كيا ہے اور بعض روايات ميں اس لفظ كوصراحة ذكركيا كيا ہے، چنانچ منداحداورسنن ابى داؤد ميں حضرت معاوية كى روايت ہے، مشكوة شريف كالفاظ يہ بيں: "عَنى أَبِي عَلَيْ اللّهِ بَنِي لُحَتِي قَالَ حَجَجْدَا مَعَ مُعَاوِيَة بَنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَتَّا قَدِمْدَا مَكَّة قَامَ حِينَ صَلّى عَلَيْ اللّهِ بَنِ لُحَتِي قَالَ حَجَجْدَا مَعَ مُعَاوِيَة بَنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَتَّا قَدِمْدَا مَكَّة قَامَ حِينَ صَلّى عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة قَالَ إِنَّ أَمْلَ الْكِتَابَدُنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِ مُ صَلّاةَ الظّهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ أَمْلَ الْكِتَابَدُنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمُ عَلَى لِنَدَ تَدُنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمْةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَا فٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَعْنَى الْأَهْوَاءَ كُلُّهَا عَلَى النَّا وَاحِدَةً وَهِى الْأَهُواءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِى الْجَهَا عَدُى الْأَمْوَاءَ كُلُهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِى الْجَهَاعَةُ. " (مسندا مدن ١٣٣/١٨)

"الجماعة" كي حقيقت:

ترجمہ: ابوعامر کہتے ہیں کہ ہم نے معاویہ بن ابوسفیان کے ساتھ بچھ کیا، پس جب ہم مکہ آئے توحضرت معاویہ ظہر کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا بیشک رسول الله کاٹیا آئے نے فرمایا کہ اہل کتاب کے دونوں طبقے اپنے دین میں بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور بیشک بیامت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی ، تمام جہنم میں جا کیں گے سوائے ایک کے اور وہ ایک جماعت ہے۔

يهال محض" الجماعة" كالفظ استعال فرمايا كيا بكين اس مين لفظ "ما" الامفهوم يعني دستور اوركتاب الله

کامفہوم بھی شامل ہے، کیونکہ صحابہ کرام گر کوجو" الجماعة " ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ اس سنت اور دستور کی پیروی کی وجہ سے ہوا، صحابہ گری بیچان انتباع سنت ہے، بعد کی ایجا دات نہیں، اس لیے جب" الجماعة " کہا گیا تو سنت کا لفظ خود بخو داس کے اندر شامل ہوگیا۔

ایک اورروایت جوتفسیر در منثور میں ہے اورخطیب بغدادی نے اپن تاریخ میں نقل فرمائی:

"عن ابی سعید ان رسول الله ﷺ قرایوما "یوَمَ تَبْیَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ قال تبیض وجوه اهل الجهاعات والسنة وتسود وجوه اهل البدع والاهواء "(درمندود:۱۳/۲) ترجمه: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سُلُیْ آئے نے ایک دن یہ آیت تلاوت فرمائی (جس دن بعض چرے سفیداور بعض چرے سیاہ ہول گے) فرمایا جماعات اور سنت والول کے چرے روشن اور اہل بدعت وخواہشات کے چرے سیاہ ہول گے۔

گویاروایت سے بھی اس کی تائید ہوگئ، یہاں جو" الجماعات" جمع کالفظ فرمایا گیا کہیں بیشبہ نہ ہو کہ اس سے مختلف جھوٹی جھوٹی جماعات مراد ہیں، بلکہ صحابہ کرام میں جو مختلف جھوٹی جھوٹی جماعتیں ملکوں میں چھیلیں، ان کو الجماعات سے تعبیر کیا گیاہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں انہوں نے تعلیم و تدریس کے مراکز بنائے۔

بہرحال! آج کے دور میں مختلف فرتوں میں صحیح راستہ پر چلنے والا اور فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو تصل سند کے ساتھ اور الجماعۃ لینی ساتھ اور الجماعۃ لینی ساتھ اور الجماعۃ لینی ساتھ اور الجماعۃ لینی صحابہ کے ساتھ، اللہ تعالی نے بھی قرآن میں عام انسانوں کے ایمان اور عقیدے کے معتبر ہونے کے لیے اسی جماعت کو معیار بنایا، چنانچہ سورۃ بقرۃ میں قوادًا قبیل لَهُ مُد آمِنُوا کہ اُمّن اللّٰ اُمّن اللّٰهِ اللّٰ الل

دوسر عمقام پرارشاد ب: فَإِنُ امْنُوا بِمِقْلِ مَا امْنُتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِثْمَا هُمُ

ترجمہ: پس اگروہ اس طرح ایمان لائمیں جیسے تم ایمان لائے ہوتو وہ ہدایت پاجائمیں گے اور اگروہ منہ پھیرلیں تو وہی ضدیر ہیں، پس اللہ ان کو کا فی ہوجائے گا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بھی واضح فر ما دیا کہان لوگوں کا ایمان بھی جب معتبر ہوگا اور وہ ہدایت یا فتہ کہلا نیں گے جب ان کا ایمان صحابہ جبیہا ہوگا۔

اوراس كے بعد فرمایا: "وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَاقٍ "جوصحابكرام جيسے ايمان لانے سے اعراض كرے گاان كے راستہ سے اختلاف كرنے والا وہى ہے جوسيد ھے راستہ سے ہث جانے والا ہے اور اللہ ان كے ليے كافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔

"الله السنة والجماعة" كے لقب میں لطیف همت: یہاں یہ بات قابل غور ہے كه فرقہ ناجیہ كے ليے پچھاور القاب بھى ہوسكتے ہے جیے اہل القرآن، اہل الحدیث، اہل الفقہ، اہل اسلام، اہل تصوف الیكن" اہل السنة والجماعة" كالقب كيوں منتخب فرمایا، اس ليے كه اگرية القاب ہوتے توان سے خالى دستور اور قانون كى طرف تو اشارہ ہوتا شخصیات مقدسه كى طرف اشارہ نہ ہوتا اور جال اللہ سے نسبت كٹ جاتى اور ان القاب سے يول محسوس اشارہ ہوتا شخصیات مقدسه كى طرف اشارہ نہ ہوتا اور دوالى اللہ سے نسبت كٹ جاتى اور ان القاب سے يول محسوس ہوتا كہ شايداس جماعت كا محرصرف عليت اور خود دائى، آزاد خيالى، اپنامطالعہ اور اپنى تحقيق (Research) ہوتا ہوتا توان الفاظ سے اشارہ شخصیات كی طرف ہوتا المقتباء، یا والہمان اولياء، عشاق اولياء، يا اس جيساكوئى اور لقب ہوتا توان الفاظ سے خالى شخصیت پرتی سمجھ میں آتى وستور قانون اور كتاب الله كامفہوم كٹ كررہ جاتا، كيونكہ ان الفاظ سے خالى شخصیت پرتی سمجھ میں آتى دستور قانون اور كتاب الله كامفہوم كٹ كررہ جاتا، كيونكہ ان الفاظ سے خالى شخصیت پرتی سمجھ میں آتى ہے، توہمیں جو اسلاف نے لقب دیا اہل السنة والجماعة ، اس میں ہدایت كے دونوں عناصر كے مجموعہ كی طرف اشارہ ہے، اور اس میں اس مزاج كے ساتھ حسين امتزاج ہے جو شروع سے چلاآر ہا ہے۔

### خلاصهٔ بیان:

خلاصہ بحث بیہ ہوا کہ اعتدال کا راستہ اور انصاف کا راستہ وہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ نہ صدود سے تنجاوز کیا گیا ہو اور نہ صدود کے اندر کی کی گئی ہو،" افراط" کرنے والے یہود کے مزاج پرچلنے والے اور" تفریط" کرنے والے نصاری کے مزاج کے حامل لوگ ہیں، اور جب بندہ ان دونوں مزاجوں سے اپنے نفس کو پاک کرکے ہدایت کے دونوں عناصر سے جڑجا تا ہے تواس کے اندروہ اعتدال پیدا ہوجا تا ہے جواللہ اور اس کے رسول کے ہاں پیند بدہ اور مطلوب ہے، اور اس آ بیت کا مصداق ہوجا تا ہے" لیقوم الناس بالقسط" (تا کہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں )، کسی ایک سے بھی کٹ جانے سے افراط وتفریط پیدا ہوجا تا ہے،

اعتدال ختم ہوجائے گا اور میاندروی جومطلوب ہے وہ ختم ہوجائے گی اور بندہ صراط متنقیم سے جب ہے گا توان راستوں پر چلے گا جن کو قتفر ق ب کھ عن سبیله "فرمایا-



# اہم بات:

یبان ایک بات ذکر کرناضروری ہے، دور حاضر میں بھی اس وقت حق کا معیار مختلف جماعتوں اور افکار میں وہ جماعت اور فکر ہوگ جس کے نظریات کا محور صحابہ میں ہوں گے، اگر خالص صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا جوانتیا زہوہ مسنت نبوی کی اجمعین کہد دیا جائے تو کا فی ہے اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا جوانتیا زہے وہ سنت نبوی کی ا تباع ہے، اور خالص سنت کہد دیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ خود اپنی رائے ، اپنے مطالعہ سے سنت کا مفہوم سبحضے والا ہے۔

# اسلاف بزرگان دين كي تعليم:

حضرت ابن مسعود مناه قيامت تك كيم شعل راه ب- وقال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس بأصاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا و أعمقها علما و أقلها تكلفا و أقومها هديا و أحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم و إقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، و اتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (السلسلة الصحيحة البجلدات الكاملة (١٠/١٠١)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم میں سے جو پیروی کرنا چاہے تو وہ محمر طالیۃ آئے کے صحابہ کی پیروی کرے، اس لیے کہ وہ اس امت کے سب سے نیک دل، مضبوط علم والے، بے تکلف، بہترین سیرت اور حالت والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی سالیۃ آئے کی صحبت، اور اپنے دین کو قائم سیرت اور حالت والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی سالیۃ آئے کی صحبت، اور اس لیے کہ وہ کرنے کے لیے چن لیا، لہذا ان کی فضیلت کو پہچانو، اور ان کے نشان قدم کی پیروی کرتے رہواس لیے کہ وہ صراط متنقیم پر نے۔

توحضرت سیدنا ابن مسعود ؓ نے ان تمام لوگوں کو جوکسی راستہ پر چلنے والے ہوں صحابہ کرام ؓ کاراستہ بطور رہنمائی اورمشعل راہ کے بیان فر مایا۔ امام اوزائ في ايخ شاكرد بقية بن وليدكوبيوصيت فرمائى: "حدثنا بقية، قال: سمعت الأوزاعي، يقول: العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم "جامع بيان العلم وفضله (مؤسسة الريان: ١/١٥)

ترجمہ: بقیدٌ بیان کرتے ہیں کہ امام اوز اع ؓ نے فرما یا :علم وہ ہے جو محمد طالتے ہے کا بہ سے منقول ہواور جو ان کی طرف سے نہ ہووہ علم نہیں ہے۔

امام ابنِ عبدالبرنے اپنی کتاب جامع بیان انعلم میں اس کوفل فرمایا، اس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ عبداللہ بن مسعود العلم میں اس کوفل فرمایا، اس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود العلم من قبل اکابر هم فاذا اتأهم عن اصاغر هم هلکوا " ترجمہ: ہمیشہ لوگ بھلائی پررہیں گے جب کہم ان کے اکابر کی طرف سے آتارہے اور جب علم ان کے اصاغر کی طرف سے آتارہے اور جب علم ان کے اصاغر کی طرف سے آتا ہے گاتو ہلاک ہوجائیں گے۔

عبدالله بن مبارک ؓ نے فرمایا: یہاں اصاغر سے مراد اہل الرائے ہیں جواپنی رائے اور اپنی تحقیق سے مطالعہ کرنے والے ہوں اور اکابر سے مراد حضرات صحابہ کرام ؓ ہیں۔

# حجة الاسلام حضرت امام غزالي رحمه الله كاارشاد:

حضرت ججۃ الاسلام امام غزائی نے ان کے ناجی (نجات پانے والا) اور ناری (دوزخی) ہونے کا مطلب
بیان فرما یا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئ نے اپنے فقاوی میں اس کی جزوی اصلاح کر کے اس کوفقل کیا،
کہ فرقہ ناجی ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ بیفرقہ بغیر کسی ادفیٰ عذاب کے سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور بیوہ
فرقہ ہے جس سے کوئی اعتقادی وعملی برعت ظاہر نہیں ہوئی، اگر ان سے کوئی اور عملی خرابی ہوگئ توالقہ کی رحمت
سے امید ہے کہ معاف فرمادے اور اگر معاف نفر ما یا توقیر اور حشرکی شخیوں میں ان کا حساب کر دیا جائے گا۔
اور ناری ہونے والے باقی تمام فرقے اپنے افتر اق واختر اع کی وجہ سے اولاً جہنم میں جا کیں گے پھر
عذاب بھیکنے کے بعد جنت میں جا کیں گے۔ وہ فرقے جو اسلام کے اندر پیدا ہوئے، بال آخر ان کو اللہ تعالیٰ
جنت میں واخل فرما کیں گے، مراد ہیہ کہ ان کا دخول اقلی جنت میں نہیں ہوگا بیانہ سمجھا جائے کہ ان کا "خلود فی
النار" یعنی ہمیشہ ہمیشہ دوز خ میں جانا ہے کیونکہ "خلود فی النار" بغیر کفروشرک کے نہیں ہوگا۔
النار" یعنی ہمیشہ ہمیشہ دوز خ میں جانا ہے کیونکہ "خلود فی النار" بغیر کفروشرک کے نہیں ہوگا۔

یا در ہے کہ بیہ بات ان فرقول کے بارے میں ہے جن کے عقائد کفرتک نہ پہنچے ہوں ، اگر وہ کفر کی حد تک پنچے ہوں تو اگر چہ وہ اسلام کا نام لیتے ہوں کفرزندقہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زندیق ہیں مثلاً تحریف قر آن کے قائل ہوں، حضرت علی "کی الوہیت کے قائل ہوں، ان کا حکم سابقہ فرقوں کی طرح نہیں ہوگا کہ عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے بلکہ ان کے لیے "خلود فی النار" ہوگا۔



### خلاصه بحث:

پیچھاے مضمون اور اس گفتگو کا خلاصہ بید لکلا کہ کا میا بی اور کا مرانی کے لیے مختلف فرقوں میں مختلف جماعتوں میں ہدایت اور روشنی کا راستہ بیہ ہے کہ سنت رسول اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں چلاجائے گا، اور سنت اور کومضبوطی سے پکڑلریا جائے ، اس راستے پر چلنے والا اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں چلاجائے گا، اور سنت اور صحابہؓ کے راستے سے بہنے والے ہی کو اختلاف کرنے والا سمجھا جائے گا۔

متار و نشاں سب بیں کھلی آثار و نشاں سب بیں کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اللہ کے بندوں نے لیکن اللہ کے بندوں نے لیکن اللہ کے بندوں یہ چھوڑ دیا

اللَّهُمَّ آرِنَا الْحَقَّ حَقَّا وَّارُزُقُنَا اتِّبَاعَه وَآرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقُنَا اجْتِنَابُه، اللَّهُمَّ اجْعَل هٰنَا الجُهُنَ الْمُتَوَاضِعَ خَالِصًا لِوَجهِكَ الْكَرِيْم وَسَبَبًا لِالقَاء الشُّرُور فِي قَلبِ رَسُولِكَ الرَّوْفِ الرَّحِيم، وَوَسِيلُةً لِشِفَاعَةِ نَبِيّنَا الْكَرِيْمِ رَبَّنَا تَقَبَّل مِثَّا إِنَّكَ آنْتَ الشَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم، آمين.

# عملى مثق

## سوال نمبر 🛈 مخضرالفاظ میں زبانی بتلایئے۔

- 🛈 ہدایت کاراستہ کتنے اورکون کون سے عناصر سے مرکب ہے؟
- 🕝 ہدایت کے ان عناصر کا ثبوت قرآن یاک سے بیان فرمائیں۔
- 🗇 ہدایت کے عناصر کی بنیاد پر عقلی طور پر کتنے فریقے متحقق ہو سکتے ہیں؟
- 🕜 وہ فرقہ جس نے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کوٹھکرایاان کی کم از کم تین مثالیں بیان فرما نمیں؟
  - @ كتاب الله كو كررجال الله كوچيور نے والى سب سے پہلى قوم كون ي ہے؟
- ن قوم یہود پرجومصیبتیں نازل ہوئیں ان کو مخضراً بیان سیجئے اور گزشتہ سبق کی روشنی میں اس کے بنیادی سبب پرروشنی ڈالئے۔
  - 🕒 رجال الله كوليكر كتاب الله كوچيوڙنے والى سب سے پہلى قوم كون سى ہے؟
- ک ہدایت کے عناصر کے اعتبار سے جوفرقوں کی اقسام ہیں کیا وہ اس امت مسلمہ میں بھی موجود ہیں مخضراً بتلا تھیں؟ مخضراً بتلا تھیں؟
  - 🛈 حديث ِ افتراق زباني سناد يجئے؟
  - 🕑 مااناعلىيەواسحانى سےكون سےلوگ مراد ہيں؟
- الل السنة والجماعة كالقب موجوده دور كانومولود لقب ہے يا خير القرون كے زمانه ميں بھى تھا، دليل سے بتلا تميں؟ سے بتلا تميں؟
  - ا فرقوں کے ناجی اور ناری ہونے کا کیا مطلب ہے؟
    - الل السنة والجماعة كامطلب ومفهوم بيان كرين؟

| لكل ختم كيا جاسكتا ہے؟ اگرنہيں تو ك           | 🕝 کیا فرقوں کے اختلاف کو با                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجماعة كالشيح مصداق كون لوك بين              | 🕲 موجوده دور میں اہل السنة و                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سسا) کے نشان کے ساتھ امتیاز                   | سوال نمبر 🕝 صحیح اور غلط میں 🕽                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | درست عقیده بیان کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ناصر کے ساتھ مرکب فرمایا ہے۔                  | 🛈 ہدایت کواللہ تعالیٰ نے چارع                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| علط 🗔                                         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | صحيح عقبيره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م لےاوررجال اللہ(شخصیات مقد م                 | 🕝 جوآ دى صرف كتاب الله كوخفا                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | صد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | صيح عقيده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) پریڑے مست ملنگ ہیں۔                         | 🥝 رجال اللدسے مراد مزارول                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | <u> صحیح</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | صيح عقيده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يابالله كوتھا ما تو اللہ تعالیٰ نے ان         | 🕝 توم یہودنے جب صرف کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الملط الملط                                   | ر میج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | صيح عقيده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ل اللّه کوتھا ماء کتا ب اللّه (    قانو ن و غ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | ۔<br>پھر بھی اعتدال کے ساتھ دین پر قائم ر                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . علط 🗔                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | صيح عقيده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | الجماعة كاشيخ مصداق كون لوگ بير<br>سه ) كے نشان كے ساتھ المياز<br>ناصر كے ساتھ مركب فرما ياہے ـ<br>م لے اور رجال اللہ (شخصیات مقد<br>پر پڑے مست ملنگ بیں ـ<br>اللہ کوتھا ما تو اللہ تعالیٰ نے ان<br>تاب اللہ کوتھا ما تو اللہ تعالیٰ نے ان<br>ل اللہ کوتھا ما تو اللہ تعالیٰ نے ان<br>ل اللہ کوتھا ما تماب اللہ (قانون وا |

صحيح عقيده:..

| اختلا فات ختم کردین تو دنیا سے اختلاف ختم | نب فکرمل بیٹھ کرآ پس کے ا        | اگرموجوده دور میں تمام مکا:                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                           |                                  | ہوجائے گا۔                                           |
|                                           | الما علط                         | <u> </u>                                             |
|                                           |                                  | صحیح عقیده:                                          |
| اپوراچلنے والے لوگ بھی یقییناموجود ہیں۔   | رقوم يهود كے نقش قدم پر پورا     | 🕒 امتِ مسلمه میں قوم نصاریٰ او                       |
| • •                                       | علط 🗔                            | <u> </u>                                             |
|                                           |                                  | صيح عقبيره:                                          |
| رم پرچل رہاہے۔                            | بیں جو کہ تو م یہود کے نقش ق     | 🕜 روافض اس امت کاوه فرقه                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | لط الله                          | <u> </u>                                             |
|                                           |                                  | صيح عقبيده:                                          |
|                                           | يُصرف الل السنة والجماعة _       | •                                                    |
| <b>'</b>                                  | لطف 🗀                            |                                                      |
|                                           |                                  | صحیح عقیده:                                          |
| امت میں تہتر فرقے ہوں گے اور ان میں       | یند مانشآن نیز نیز ما با که میری |                                                      |
|                                           |                                  | صرف ایک جنت میں جائے گا۔<br>مرف ایک جنت میں جائے گا۔ |
|                                           | لط الط                           | صيح 🖂 صح                                             |
|                                           |                                  | صیح عقیده:                                           |
|                                           | وامل وراه المهيد                 |                                                      |
|                                           |                                  | ا حديث افتراق سَند ڪاعتبا<br>صحيح                    |
|                                           | للط غلط                          | <i>C</i> —                                           |

| ا موجودہ دور میں اہل السّنة والجماعة كاضيح مصداق كوئى ايك فرقه بھى نہیں ہے۔      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| □ صحیح □                                                                         |
| صحيح عقيده:                                                                      |
| سو <b>النمبر</b> ( سس) کےنشان کےساتھ جواب کاانتیا زکریں۔                         |
| 🛈 ہدایت حاصل کرنے کا راستہ ہے:                                                   |
| رجال اللّٰد کو تھکرا کرقر آن پاک کومضبوطی ہے تھام کیس                            |
| رجال اللّٰد كو ُصكر اكر حديث پاكوا پنار هبريناليس                                |
| تتاب الله اوررجال الله دونو س كوتهام ليس                                         |
| تشریعت کی خلاف ورزی کرنے والے اپنے پیروں کی مان کرچلیں                           |
| 🕝 ہدایت کے عناصر کے اعتبار سے عقلی طور پر فرقوں کی تعداد ہے۔                     |
| تا پانچ تا چھ تا تا تا چار                                                       |
| 💬 يهود پرالله كاغضب نازل موااس ليے كه:                                           |
| انہوں نے صرف کتاب اللہ کولیا اور رجال اللہ کوپس پشت ڈال دیا                      |
| ان کے پاس مال ورولت کم تھا 🔃 وہ د نیاوی تر قی میں بہت پیچھے تھے                  |
| ت و نیا وی علوم میں کمال حاصل نه تھا                                             |
| 🕜 ہم اس وقت تک صراط متنقیم پرنہیں آ سکتے جب تک کہ:                               |
| رجال الله اوركتاب الله كونه تقام ليس اولياء الله سے بهار اتعلّق مضبوط نه ہوجائے  |
| مزاروں، در باروں اور قبروں پر نہ جائیں جابل پیروں ، فقیروں کواپنا پیشوانہ بنالیں |
| 🕥 مااناعلیه واصحابی کامصداق ہیں۔                                                 |
| روافض خوارج منكرين حديث ابل السنة والجماعة                                       |

|                                                                              | 🕥 قیامت والے دن چېر بے روشن ہوں گے:                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ) کے اہل البدّع والضّلال کے                                                  | بزرگوں کفخطیمی سجدہ کرنے والول                                          |
| ہ والوں کے 🗀 اہل السنة والجماعة کے                                           |                                                                         |
|                                                                              | <ul> <li>تہتر فرقوں میں سے دوزخ میں جائیں گے:</li> </ul>                |
| 72 قرتے                                                                      | □ 65 فرتے 🗆 70 فرتے                                                     |
|                                                                              | 🛆 " ناجی" ہونے کا مطلب ہے:                                              |
| سزایانے کے بعد جنت میں جائے گا                                               | ابغیر کسی ادنی عذاب کے جنت میں داخل ہوگا                                |
| ٠                                                                            | سوال نمبر ﴿ ذَيْلِ مِينَ بِهِتْ سارے امور دئے گئے                       |
| <b></b>                                                                      | کو چن کر متعلقہ خانے میں تحریر سیجئے اور اپنے عق                        |
| ی شرآن یاک میں لفظی یامعنوی تحریف کرنا<br>آن یاک میں لفظی یامعنوی تحریف کرنا | ا شریعت مطهره اور شخصیت مقد سه دونو ل کوتھا منا                         |
| (م) صرف كتاب الله كے كافی ہونے كانعرہ لگانا                                  | 🛡 حلال وحرام كاختيارا پيځمقتدا ؤں كودينا                                |
| ن اولیاءاور بزرگان دین کاادب کرنا<br>کاولیاءاور بزرگان دین کاادب کرنا        | ﴾ عقل میں نہآنے والی احادیث کا اٹکار کرنا                               |
|                                                                              | ط صحابہ کرام <sup>ط</sup> کی شان میں گستاخی کرنااوران پرعیب             |
| <ul> <li>اولیاءاللہ کے مزارات پرسجدہ کرنا</li> </ul>                         | <ul> <li>ب با ما مع بونا</li> <li>أثر يعت وتصوف كا جامع بونا</li> </ul> |
| الكميلاد كي جلوس نكالنا قواليال سننا بغت مين شركيه الفاظ كهنا                | ن آ محضرت الله الله الله الله الله الله الله الل                        |
| الله معزات فقهاء ائمه اربعه كوطعن وتنقيد كانشانه بنانا                       | الم تمام صحابه كرام الم كومعيار عن تسليم كرنا                           |
| <ul> <li>اولیاء کے مزارات پرمیلوں، بھنگڑوں کا اہتمام کرنا</li> </ul>         | (۱۱) وعوت وتبلیغ کاسنت کے موافق کام کرنا                                |
| ) قرآن دسنت کے دستور کوموجودہ دور میں نا قابل عمل سجھنا                      |                                                                         |
|                                                                              | (۱۸) احادیث کوصحابه کرام ﷺ کے فآوی کی روشنی میں سجھنا                   |
| ا ا کارکرنا                                                                  | <ul> <li>ا حضرت عیسی کے نزول اور حضرت مہدی کے ظہور کا</li> </ul>        |
| 🖰 اپنے پیرومرشد کے ہرقول وفعل کو ججت ماننا                                   | 🕑 موسیقی ، بے پردگی ، رقص وسر ورکو حلال سمجھنا                          |
| العض صحابة مع محبت اور بعض سے نفرت كا اظهار كرنا                             | اولياءالله سے اتباع سنت كا طريقة سيكھنا                                 |
| ش قرآن وسنت کی تعلیمات کود قیانوسی سمجھنا (۲۵)                               | الل بيت كرام اور صحابةً پر جانثار مونا                                  |
| 🖒 ائمهار بعد کی تقلید کوشرک سمجھنا                                           | (۳) بزرگان دین کی وضع قطع اختیار کرنا                                   |

| 🔊 دین میں ٹئ ٹئ یا تیں گھڑنا          | (۲۹ حضرت سیدناعمر سے بڑھ کرحدیث وسنت کو بچھنے کا دعویٰ کرنا    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 🕝 قرآن وسنت کومستندعلاء سے سمجھنا     | الله تم مخضرت كالله ينا كالله تعالى كابنده اوررسول سجصنا       |
| 😙 حدیث شریف کی جمیت کا اٹکار کرنا     | الله المحضرت الثينية كوبرجكه حاضرونا ظرسجهنا، عالم الغيب سجهنا |
| 🗝 اپنے ذاتی مطالعہاور شخقیق کوحرف آخر | جھنا                                                           |

الله مسائل علماء کی بجائے جاہلوں سے دریافت کرنا 🔑 مستندعلماءواہل اللہ سے ابتی اولا دکودورر کھنا

مدارس اسلامیداورمرا کو دینید کوفسادی جرسمجهنا

الرجون پرجراغ جلانا کونڈے، گیارہویں،اورکھانے پرفاتحہ پڑھنا،قبروں پرجراغ جلانا

علاء کرام ہے کینہ دبخض رکھنا اور انہیں برا بھلا کہنا

|                                   | علماء ترام سے لینہ وہ مس رھنا اور آئیل برا جلا اپنا |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| ابل البدع والضلال                 | ابل السنة والجماعة                                  |  |
| (گمراه اور دوزخی فرقوں کی علامات) | (جنتی فرقه کی علامات)                               |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |
|                                   |                                                     |  |



#### شع الحدهين استاذالعلما . شع الحديث حضرت مولاناسليم الله فان صاحب بي

منتی محد نيم صاحب زادت معاليم نے ماشاه الله اين خداد ادصلاحت كا بہترين استعال كيا ہے۔ اللهمد زد فزد آمين دعا ہے كد الله تبارك و تعالى منتى صاحب كى خدمات كومن تول سے لوازي اور ان كي نذكوره كتابول كي افاديت مين خوب خوب اضافه فرمايس \_آمين!

#### مفتى اعظم باكستان مولانامفتي مورفيع عشاني صاحب وامت بركاتهم

محبت نامہ جو راحت نامہ بھی ہے ملااور ساتھ آپ کی تالیف '' تغییم الفقہ '' کی دوجلدی بھی لیس، سرسری نظرایک جلد پر ڈالنے سے اندازہ ہوا کہ ماشاہ اللہ آپ نے یہ کام کافی محت سے کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے زیادہ تاریمن کے لئے تافع بنائے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔

#### مندى واستاذى عاروت بالدمولانامفتي محرطيب صاحب واست بركاتهم

مولانا محر تعیم صاحب زید مجد ہم فاضل جامعہ اسلامیہ الداویہ فیصل آباد و مختصص جامعہ دار العلوم کر اپنی و مستر شدخاص شیق الامت حضرت مولانا حاجی محمر فار وق صاحب و خلیفہ مجاز شیخ العرب والجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور الله مرقد واعلی علی اور روحانی نسبتوں کے ماشاہ اللہ جامع اور موفق من اللہ جیں۔ ان کی تصنیف '' تضیم الفقہ'' ماشاہ اللہ جامع اور نافع کیاب ہے۔ مصوصاً درساً يرهان كي لي نهايت موزون كاب ب-

#### فتيرالند صرت مولانا فالدسيعث اللدر حماني صاحب وامت بركاتهم

ار دوزبان میں بھی نقہ کے موضوع پر جو کام جواہے وہ اہمیت کے اعتبارے بڑا جیتی ، مقد ار کے اعتبارے وسے اور نوعیت کے اعتبارے ماسلے کی ایک قابل قدر کاوش وہ ہے جو" تعنیم الفقد" کے نام ہے اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کتاب میں عقائد اور سائل کا تجویہ کرتے ہوئے واضح کیا گیاہے اور جزئیات کی تنطیق اور حسن ترتیب نے اس کتاب کے حسن کو دوبالا کردیا ہے۔ کتاب کے عواف معزت موالنامفتی محمد تعیم صاحب پاکستان کی مقبول دینی درس گاہوں میں سے ایک ' جامعہ اشرف المدراس' کے شعبہ بخصص کے سابق استاذی اورمعند و تحقیق کتابیں ان کے قلم سے آچکی ہیں۔

#### حنرت الذس مولاناة اكثر عبدالرذاق اسكند وصاحب واست بركاتهم العاليه

تألیف المحقر کے بے حدثوثی مونی کر الحمد اللہ ایک عالم وین کوعلی وعوامی وروس کے ذریعہ عوام الناس کی جس طرح خدمت کرنی چاہیے اس کی عمدہ مثال آپ نے چیش فرمانی،اللہ تعالی آپ سے علم وعمل میں برکت و ترقی نصیب فرمائے اور امت کی دینی رہنمائی کے مزید کاموں کے لئے جن تعالیٰ آپ کو توقیق بخشے تضیم الفقہ مواد، اسلوب بیان اورموضوعات کی ترتیب کے اعتبارے بہت مفید کوشش ہے۔

#### صنرت مولانا عبدالحنظ كي صاحب يمانية

اینے مخلف مشاغل ومعروفیات کی وجہ سے مکہ مکرمہ پہنچ کر اس کتاب کے مطالعہ میں ویر ہوگئی جب اٹھائی تو تی بات ہے کہ کتاب کی (دولوں جلدوں) کی سین ترتیب و تنسیق اور تغییم کے احسن انداز کی وجہ سے کئی تھنے تک لگا تار اس کا مطالعہ کرتار ہااور مؤلف کریم کے لئے ول سے دعا لگتی رہیں۔ ماشاء الله ، قبر الكلام ماقل و دل كانتي مصداق یا یا ،اس اندازے كہ كوئی كی يا تھنگی بھی محسوس نہ ہو، ہر لحاظ سے مستند اور بدلل ثقتہ ومعتمد علاء کرام وجمہور احل الثة والجماعة کے مبارک مسلک وآراء گرای کے مطابق کتاب کی دونوں جلدوں کو پایا۔اللہ تعالیٰ حضرت مغتی قیم صاحب کو اپنی شایان شان اعلیٰ ہے اعلیٰ درجات عطافر ہائیں اور اس سلسلہ مبار کہ کو جلد از جلد علی منوالہ پھیل تک پہنچائیں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت پہنچی نظر آئی کہ بیسرف طلبہ كرام اورعلوم دينيد كے محين بى كے لئے تبيس بكد تمام مسلمانوں كے طبقات مختلفہ كے لئے بہت مفيد ان شاء اللہ ہو گا۔

### حنرت مولانا حافظ فمنل الرحيم الشرفى صاحب دامت بركاتهم

فی زمانیداس کی اشد ضرور ہے تھی کہ آسان طرز تخاطب وعبارت بین فتہی مسائل کا مجموعہ تیار کیا جائے جس سے تمام طبقات بھر پور استفاد وکر سکیں۔الحمد نشد مفتی محرفیم صاحب نے یہ بیزااخیا یا اور حق اواكر ديا ہے۔

#### مفكراسلام صرب مولانا ابوحمار زاحد الراشدي صاحب مظلم

آپ نے عقائد واد کام کو سجھانے کے لئے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ آج کے حالات اور ضروریات کے مطابق بہت مفید ہے اور اسے زیادہ سے مراح کی ضرورت ہے۔

#### صح طريقت ولى كالل حفرت مولانا عزيز الرحمن برزاروى صاحب وكيلية

واقعی یہ ایک مبارک کام ہے،جواللہ تعالیٰ اپنے ایک اپنے بندے سے لے رہے ہیں جوعلی دنیا ہے وابنتی کے ساتھ سروحانی دنیا ہے بھی وابستہ ہیں کتاب کے دونوں مصے ظاہری و باطنی خوبوں سے مزین ہیں اللہ جل شانہ قبول فرما کیں،آ ہیں۔

مكتبة الوركاجي